







### مرور و عناهان به آران دور بول بارلر مسعکای موی رضا

| (DO)   |                | 5,40 |
|--------|----------------|------|
| SUS (= | مالتهال سالسال | SUG. |
| 99     |                | 9    |

روحاني سأكركاص عافظ شبراحم 275 بادگارلی 298 میمونه رومان 277 آمکینیه بهاضول شهلاعام 303 279 تم سے لوجھیے وشمقابليه 310 284 آني گامحت بيونى گائيڈ هوميودُ اكثر باشم مرزاً 314 روبين احمه 286 كاك باتيل نيرتك خيال 318 اليمان وقار

ووست كابيغياك ملاحم 292 حناكينك خديجاهم 320

نطوکت ابت کاپیته: ''آنحیل'' یوس بلسس تمسیر 75 کراچی 74200'فون: 12-35620771/2 نسیکس: 021-35620773 کیے از مطبوعی ات نے اُفق بیب کی کیٹ نز۔ای مسیل onfo@aanchal.com.pk



A WAY

قربانی کرنے والوں کو قربانی کی جانور کی ہر ہال کے بدلے میں ایک نیک لمتی ہے۔ (ترندی) جوج کے ارادے سے لکلا پھرمر کیا اللہ سجان وتعالی قیامت تک اس کے لیے جج کا اثر اب تکسیں سے (مسلم ترندی)

#### المراكب ال

استلام ملیم ورحمة الله و بر کانتهٔ اکتوبر ۱۵-۲۰۱۵ کا آنچل بطور عیدالانجی نمبر حاضرِ مطالعہ ہے۔

ان شاء الله تعالى نومبريس مابهنام و حجاب كايبلاشارة ببنول كے ہاتھ ميں بوگا۔

﴿ ﴿ الله الله کِستارے ﴾ ﴾ ﴿ تَلَمَّ الله عَنْ شِيابًا ﴿ مُحبت کِرنگ اجا کرکڑنا گلبت عبداللہ کا انوکھا ٹاولٹ، محبت کرنے والوں کیلئے بطورخاص ﴿ الله الله کُل مِیں کُول ﷺ کھال وکھوں کے سمندر میں توسطے کھاتی لڑکی کا فسانہ، تازیہ کُنول نازی کے قلم سے خوب صورت ململ ناول ۔ ﴿ اورسفر کُنْ تَابا تی ہے ۔ زندگی کی سیافت محبت کے جذبوں کو کٹکست نہیں دے سکتی، سیدہ ضوباریہ اپنے منفر دانداز کر بر کے ساتھ کھل میں جاضر ہیں۔

کی میرارد شاستم محبت کونداق قراردین والول کا قضیه ، نادید فاطمه کاسیچ جذبول کاعکاس نادلئ۔ کی میرا نور بصیرت عام زندگی کی دوڑ میں انسان بہت کچھ بھول گیا ہے طلعت نظامی کے تجربہ کارفلم سے خوب صورت کردیے افسانیہ

مرا سے است سے الماض دوشیزہ کا خوب صورت افسانہ بزہت جبیں ضیاہ کے قلم سے۔ ایک سے سفر میں کھائی لڑکی کا قصہ، جے لوگوں نے زبان دراز قرارد سے یا تھا ہمد ہے صف کی مفکی کے دبان دراز قرارد سے یا تھا ہمد ہے صف کی مفک

حوب مورت حرید دل میں چھے جذبوں کا شکار کرتی رشک حبیبہ مخفل میں موجود ہیں۔ اس میں وئی شک جبیں اللہ کے گھر دیر ہے اندھیز نہیں، سے جذبوں پر مبنی تمیرانوشین کی تحریر۔ بابل کے گھرسے خصست ہوکر سسرال کواپنا گھر بجھنے والی فرح طاہر کی مفرد تحریر۔ ایٹ تنگن خدابن جانے والے کا قصہ پر در دہ سمعیہ عثمان پہلی بار مفل میں موجود ہیں۔ قربانی کے مفہوم سے دشناس کراتی ام ایمن قیم پہلی بار مفل میں موجود ہیں۔

> رعاكو تيمرآراً آنچل\اكتوبر\14 ،۲۰۱۵ م 14



خلااےجذبہدل

ہٰ نوازشوں کی تو

ملابقيا كالنكنا



### 

ای کا تھم جاری ہے زمینوں آسانوں میں لفظ کے بس میں نہ تھا عرضِ تمنا کرنا فج اوراُن کے درمیاں جو ہیں مکینوں اور مکانوں میں اس آیا مجھے اشکوں کو وسیلہ کرنا ہوا چلتی ہے باغوں میں تو اس کی باد آتی ہے <sup>ان کے</sup> دامن بھی مرادوں سے وہی بھرتے ہیں فج ستار نے جاندسورج ہیں بھی اس کے نشانوں میں۔ عمر بھر جن کو نہیں آیا تقاضا کرنا ر اس کے دم سے طے ہوتی ہے منزل خواب ہستی کی اسمبرے عم خانے کو ہے ان کی توجہ درکار کچوہ نام اک حرف نورانی ہے ظلمت کے جہانوں میں جن کو آتا ہے تبسم سے اجالا کرنا کج ق کے بیاس اسرار جہاں کا علم ہے سارا خُلق کو ورجہ معراج بید کرنا فائز وی بر یا کرے گا حشر آخر کے زمانوں میں اور اس کے لیے ہر رہنج گوارا کرنافج رِ اللہ ہے جو جا ہے وہ ہراک شے یہ قادر ہے اسٹ کے طیبہ سے مضافات میں بارش ہونا وہ س سکتا ہے رازوں کو جو ہیں دل کے خزانوں میں ابر کا آپ ایسی کے ارشاد کو بورا کرنا بیا لیتا ہے اینے دوستوں کو خوف باطل سے ہتمروں اور ورختوں کا سلامی وینا بدل دیتا ہے شعلوں کو مہکتے گلستانوں میں این یاب کے اک جصے میں افلاک کا دورہ کرنا منیر اس حد سے رتبہ عجب حاصل ہوا تھے کو سیرے محبوب ایک سے منسوب ہے تائب یارب ع نظیر اس کی ملے شاید برانی داستانوں میں

انچل، اکتوبر ۱۰۱۵ انجل



editor\_aa@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



انیله سخاوت.... میانوالی

وْئيرانيله! جَك جَك جِيوشكايت عي جراآب كاخط موصول ہوا اب تک ہمیں آپ کی صرف ایک ہی تحریر '' بنتی حیماوُل'' موصول ہوئی' باتی ود تحریریں غالبًا محکمہ ڈاک کی نذر ہوئی ہیں۔تحریر پڑھ کراندازہ ہوا کہ ابھی آب کومزید محنت کی ضرورت ہے اس کیے دل برداشتہ ہونے کے بچائے مطالعہ کے ساتھ محنت جاری رھیں۔ یاتی آ ب کی تقلمیں متعلقہ شعبہ کوارسال کر دی ہیں اگر معیاری ہوئیں تو ان شاء الله ماری آنے براین جگہ ضرور بتالیس کی وعاؤں کے لئے جزاک اللہ۔

زينب اصغر مغل..... خان پور بیاری زینب!سداسها کن رہواللہ سجان وتعالی نے آپ کو مال جیسے عظیم رتبہ پر فائز کر کے اپنی نمعت سے توازئ پے کو ہماری جانب سے ڈھیروں مبارک باد۔اللہ سبحان وتعالى آپ كوۋ هيروں دُ هيرخوشياں اور صحت عطا فرما کیں اور جو بہنیں اس نعمت سے محروم ہیں ان کے والمن میں مجھی اولا و جیسی نعمت اپنی رحمت سے عطا فرما نيس آمين\_

حميرا قريشي..... لاهور و ئيرميرااسدامسكراوية بيك خطاكا جواب شامل نه كريسكيكن بفكرري وه جاري توجه كاطالب ضروربنا تھا۔اللہ سبحان و تعالیٰ آب کا دامن خوشیوں سے بھردے جہاں تک آپ کی تحریروں کا سوال ہے" شب عم آگر وهلی "بیر رقبولیت کی سند حاصل کرنے میں کامیاب

بنالے کی بے فکررہے۔

بشری دانا .... بدالی پیاری بشری! سدامشراو مهلی بار بزم آلیل میں شرکت برخوش آ مدید-رسالے کی پسندید کی کا بے صد شكرية تمام سليلے وار ناول كتابي شكل ميں موجود ہيں آبة فس كيمبر بررابط كركة تمام معلومات حاصل

سعيده .... نامعلوم

الچھی سعیدہ! سداشاہ رہوا ہے اپناافسانہ بتائے کئے طریقه کار کے مطابق لکھ کرارسال کرویں شعر آگر لکھٹا جا بی تو لکھ دیں ورنہ کہانی کے منتخب ہوجائے کے بعدیہ کام ادارہ خود ہی کرلیتا ہے۔ دعاؤں کے لیے جزاک

ماريه كنول ماهي..... گوجرانواله الله اربيا جيتي رهؤ ناكاي كے خوف كو دل سے تکال ڈیں آ ب نے روہونے کے باوجود کوشش جاری رکھی ساتھی بات ہے آگر تحریر ردیھی ہوئی ہے تو آپ کو غلطیوں سے آگاہی تو ال جاتی ہے جس کی بناء برآ پ این تحریر میں مزید نکھار لاسکتی ہیں۔تعارف ان شاءاللہ جلدشائع كرنے كى كوشش كريں ہے۔

تمنا بلوچ .... ڈی آئی خان پیاری تمنا! سدا آبادر هو پیغامات هر ماه کثیر تعداو میں موصول ہوتے ہیں ایسے میں سب کی شرکت تو غیر بھینی ہوتی ہے بہر حال کوشش کریں کے کہ آپ کا پیغام شامل ہوسکے۔ سمیرا شریف طور کا ناول آپ کو مکتبہ القریش لا ہورے کی جائے گایا پھرآ پ دفتر کے نمبر کا فون کرکے يو چوشکتي بيں۔

شازیه اختر شازی .... نور پور گریا شازی! سدامسکراو آپ سے پہلی ملاقات الحیمی کی کیکن آپ کی والدہ کی علالت کے متعلق جان کر مغمری جبکہ آپ کی ووسری تحریر کے لیے ہم معذرت خواہ ول ے حدر نجیدہ ہوا۔ بے شک والدین کا سابیطیم ہیں۔ آپ کی جہاتحریران شاء اللہ جلد آپل پر اپنی جگہ نعمت ہے مال کی موجودگی ہی کمر کو جنت کانمونہ بنادین

آنيل اكتوبر ١٥١٥هم 16

**Negfor** 

ہے اللہ سبحان و تعالیٰ آب کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فربا میں اور ان کا سمائیة تاحیات آپ کے سروں پر قائم و وائم رهيس آيين-

پارس فضل .... نامعلوم دُ بَير يارس! جيتي رجو جاري جانب سے آپ كو بھي عيدالاسخىٰ كى ۋھيروں مبارك باد\_آپ كاشكوہ بالكل بيجا ہےجو چیزمعیاری ہولی ہےاس کےرد ہونے کاسوال ہی بدانہیں ہوتا۔ ہارے منتقل قارئین جن کی نگارشات ہر ماہ شائع ہوتی ہیں دہ بھی آپ قارئین کی پیند کو مدنظر ر کھتے ہوئے ہی شامل کی جاتی ہیں۔آب اس بد کمانی کو دور كرو بيجيئ حجاب ان شاء الله نومبر مين آپ كي دسترس ميل بوكا\_

مهوش کلی .... بورے والا پیاری مہوش! سدا آباد رہو آپ کی شاعری متعلقہ شعبے کو ارسال کردی گئی ہے اگر معیاری ہوئی تو ضرور حوصله افزائی کی جائے گی۔ آپ پہلے اپنا افساندارسال كردين تاكرة ب كانداز تحريكا ندازه موسكے۔

تهمینه خان هنی .... توپی ڈ ئیرہنی! شادوآ بادرہؤ یا یج سال کی خاموشی تو ڈ کر آپ نے خوب صورت الفاظ کے ذریعے ہم سے رابطہ استوار كميار ينصف ملاقات بهت اليهي لكي آب كاانسانه آگر معیاری ہوا تو ضرورآ کیل کےصفحات برائی جگہ بنالے کا آپ کے تیمرے کے منتظرر ہیں گے۔

مديحه شفيع .... بور والا وْ يَرد يج إِجْتَى رَمُوا بِ كَالْفُصِلَى خَطْرِدُهُ كَرِجِهَال آب کے لکھنے کے شوق کا پہاچلا وہیں آپ کے ایک ماہ کے بھانے کی رحلت کا پڑھ کرول بے حدر بجیدہ ہوا۔ اس نوخيرهي كايون اجا كفخزان كى نذر موجانا يحك آپ سب کے لیے ایک بروا سانحہ ہے۔ اللہ سبحان و تعالی ان سطور کے ذریعے پہنچارہے ہیں۔ آپ لکھنا چاہتی ان کے والدین اور آپ سب کومبر و ہمت عطافر مائے ہیں تو ضرور اپنا شوق بورا کریں اپنا کوئی مختصر افسانہ اورآ پ کوبہت ی خوشیاں و کھنا نصیب فرمائے آمین۔ ارسال کریں اگر معیاری ہواتو منرور حوصلہ افزائی کی حافظه صائمه كشف .... نامعلوم جائك-

الرياصائمه!سلامت رجوآب كافتكوه بالكل بجاب انظار کی گھڑیاں طویل اور تھن ہوتی ہیں کیکن تعارف کے شائع ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ہمارے پاس کثیر تعداد میں آپ بہنوں کے تعارف موجود میں تصرہ اگر ہر ماہ کی ساریخ تک موصول ہوجائے تولگانے کی بھر پور كوشش كى جاتى ہے البتہ جب آپ كا تبره تاخير ہے موصول ہوتو ہم کونگر لگا سکتے ہیں امید ہے آ پ سمجھ کی ہوں کی اور حفلی بھی دور ہوجائے گی۔

عقيله رضى .... فيصل آباد پیاری عقیلہ! جک جگ جیوا یہ کے مصلل خط سے اندازه مواكرآب نهايت مجهداراور حساس بين بي شك آپ کے والدین کا فیصلہ آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہوگا پھروالدین کی رضامیں اللہ کی رضا بھی ہے جب بی آپ کا ول جھی مطمئن ہے لوگوں کا کام ما تیں بنانا ہے آب ان باتوں برغور بندكري تمام معاملات الله سبحان و تعالی کے سپرد کرکے اس کے مزید قریب ہو جائیں۔آپ کی سوچ بہت عمدہ اور بہترین ہے لہذا دوسروں کی باتوں میں آئر احساس ممتری کا شکار ہر کر مت ہوں۔ الله سبحان و تعالیٰ آپ کو زندگی میں اتنی خوشیاں نعیب فرمائے کہ سب کے خدشات غلط ثابت ہوجا ئیں۔آپ ابتدا میں اپناافساندارسال کردیں منی آرور کے لیے معلومات آفس کے تمبر پر رابطہ کرکے

> حاصل کرلیں۔ سید عبادت کاظمی .... ڈیرہ اسماعيل خان

اچھی بہن! جگ جگ جیو آ چل سے آ ب کے ورینہ ساتھ کے متعلق جان کر اچھا لگا۔ آچل کی پندیدگی کا بے مدشکریہ سباس کل تک آپ کی تعریف

آنچل؛اکتوبر، ۲۰۱۵ ا۲۰۱۹ م

مبارک با دُدعا وَں کے لیے جزاک اللہ۔

هير يوج ..... نامعلوم گرياسر! آپ كالمقعل خط پڙه كر بے صراحيالگا بے شک خطوط کی کثیر تعداد ہوتی ہے لیکن ہمیں انہی ہے آپ کی جاہت وخلوص کا احساس ہوتا ہے۔آپ کی سطور سے اندازہ ہوا کہ آپ کا مطالعہ ومشاہرہ کافی وسیع اور درست ہے آپ کے اسم کرای سے کوئی فرق نہیں براے گا۔ اشعارا یک بی صفح پر لکھ کرارسال کردیں۔

این اے صنم سس نواب شاہ عزیزی صنم!شاد و آبادر ہو خفکی وناراضکی سے بھر پور آپ کا خط موصول ہوا' آپ کی شاعری متعلقہ شعبے کو ارسال کردی جاتی ہےرد و قبول کا فیصلہ و ہیں طے یا تا ہے آگرآ پ کی شاعری معیاری ہوئی تو ضرورا آپ کا نام ا کیل کے صفحات بر روش کردے کی امید ہے سفی

شیرین گل ..... تمن نله گنگ اچهی شیرین!مانندگل مهمتی رجود و ماه کے طویل عرصه بعدآب سے نصف ملاقات الم کی آب نے اپن دعادن میں ہمیں یا در کھا جزا ک اللہ بے شک والدین کے بغیر خوشیاں بھی ادھوری محسوس ہوئی ہیں۔اللہ سبحان و تعالیٰ آب کے والدہ کو جنت الفرووس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں آدرا ہے ال خانہ کو صبر و استفامت عطا فرما عين آمين۔

ارم كمال .... فيصل أباد عزيزى ارم! سداسهاكن رجؤا بكاكهنا بالكل بيا ہے مہنگائی کے اس دور میں غریب تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ تہواراورخوشیوں کے ان مواقع برجھی عم روز گار میں الجھے نظر آتے ہیں نازیہ افتیارخود پر فخرمسوں موا۔ جاری کوشش یمی موتی ہے کہ تک آپ کی دعا میں پہنچارہ ہیں۔جاری جانب سے

: حافظه سمیرا.... نامعلوم دُیر میرا!سداسها کن رمؤسب سے میلے تو جاری

عاصمه ابراهيم.... خانبوال وْ ئىرعاصمە! خوش رەپوېز مآنچل مىں بىلى بارشركت رِخِقُ آمديد آ کل کويسند کرنے ادراسے سرائے کا ب حد شکر میہ آپ کی بہی محبت وجا ہت مجرے الفاظ ہمیں بہتر سے بہترین کے سفر کی جانب گامزن رکھتے ہیں۔

ام كلثوم..... نامعلوم عزیزی بہن!شادقا باور مؤجمیں بے حداقسوں ہے كه آب كے گاؤں تك پرچہ بیں پہنچ یا تالیکن پھر بھی آ با سیخ شوق کے ہاتھوں مجبورا کیل سے تعلق استوار کے ہوئے ہیں یہ بات بے صدخوش آئند ہے۔آپ کی تکارشات شائع کرنے کی بوری کوشش کریں سے ہمیں اس بات كا اندازه ہے كه آپ كو يہاں تك الى ڈاك بہنچانے میں کس قدر مشکلات کا سامنا ہوتا ہوگا، آپ محقر و ولچسپ پیرائے میں اپنا تعارف لکھ کر ارسال کردیں جلدالگانے کی کوشش کریں گے۔

ندا علی عباس..... سوها وه گجر

ڈ ئیرندا! سداخوش رہو آپ کا شکوہ بجاہے کیکن جارے ماس ہر ماہ کثیر تعداد میں خط موصول ہوتے ہیں جوسب ہی جواب طلب ہوتے ہیں جبکہ صفحات کی کمیا بی کی بناء پرسب کوشال کرناممکن نہیں ہوتا اس لية ببنول كوكله بوتا بببرجال اس بالآب خط کا جواب حاضر ہے امید ہے حفلی دور ہوجائے گی۔ ناز بیراور سمیرا کے لیے آپ "دوست کا پیغام" میں اپنا پيغام سيج سلتي ہيں۔

ثوييه ملك .... كراچي

تونی ڈئیر! شاد رہو جا ہتوں اور محبتوں سے بھر پور آپ كاخط موصول موا آپ كايتر يقي وتوصفي انداز ب مر بار برچہ آپ کو پہندا ئے اور آپ کے بہی تعریف آپ کو می عیداللّعیٰ مبارک ہو۔ کلمات ہمیں بہتر سے بہترین کے سفر کی جانب گامزن رکھتے ہیں۔ ہماری جانب سے آپ کوبھی عید کی پینگی

آنيل اكتوبر ١٥١٥م، 18

آئنده خيال رتھي كا۔

ديا احمد.... چكوال

ڈئیردیا! آبادرہو آپ کی تجریر نم سے مسجدم سے مند "موصول مولى يراه كراندازه مواآب من لكفني ك صلاحیت ہے لیکن آپ موضوع سے انصاف مہیں کر یا میں اس کیے آب اے بے جاطوالت کے ساتھ الجھا لئیں۔ مایوں ہونے کی قطعاً ضرورت مبیں بلکہ کوشش جاري رهيس اور بهلي موضوع كاانتخاب كركے مختصر تحرير ہے جکہ بنائیں اس کے بعدناول کی طرف آ ہے گا۔

لائبه مير..... حضرو كريالائبه! سدامسكراد أنب كاخط يده كرانمازه موا كآب بہت مجھ كرنا جا ہتى ہيں۔الله سجان وتعالیٰ آپ کے تمام خوابوں کو آپ کے حق میں بہتر بنا کر بورا کریں آمین \_ٹائٹل اور کی کی پہندیدی کا بے حد شکر ہیں۔

كوثر خالد .... جرّانواله

عزيزى كوثرا أأبادر مؤخلوص والنائيت كي خوش بوسلير آپ کا نامه موصول ہوا آپ کا برجسته انداز گفتگو بہت بی خوب صورت ہے لگتا ہے بالشافہ بات کررہ میں۔ آپ کی اس فدر دعا میں جاری ذابت کومعتر کردی میں جزایک اللہ بے شک آپ کی سوائع عمری قابل داد اورلائق محسین ہوگی۔جمر کی اشاعت پر ڈھیروں مبارک باذآب كے سارے خواب وآرزو ميں يابيہ هيل تك مینچیں آمین۔ آب کی شاعری رحمبر کے شارے میں لكانے كى بھر يوركوشش كريں ہے۔

نرگس شهزادی ..... فیصِل آباد ڈئیر نرکس! شاو و تھولوں کی طرح مہلی رہؤ آپ سے نصف ملا قات المجی لکی آب نے صاری جن غلطیوں جانب ہے شادی کی ڈھیروں مبارک باد قبول سیجے۔ بے شك آپ كى مصروفيات بردھ كئى مول كى آپ نے ان معروف زندگی سے چند بل آ کیل کے لیے نکالے بے حداجهالكا التدسيحان وتعالى آب كوسدا كامياب وكامران رهين آمين \_

عائشه اختر بك .... نامعلوم

دْ ئىرعائشە! خۇل دخرم رەۋا پ كالغصيلى خطر پڑھ كر آپ کے تمام حالات کا اندازہ ہوا' اگر ہمارے الفاظ آپ کے لیے باعث تشفی بنتے آپ کے دکھ در دکو بڑانے كاسبب بنتے ہيں تو بے شك آپ كے بيدالفاظ مارے کیے قابل فخراور باعث رشک ہیں۔ بہرحال ہایوں مت ہوں اس مشکل کی معری کواللہ سبحان و تَعَالَیٰ کی آ ز مائش مجھتے ہوئے اپنے رب سے قریب ہوجا میں بے شک وہی سب مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ ناز میاور تمیرا تک آپ کی مبارک باوان سطور کے ذریعے پہنچارہے ہیں۔آپ کا تبصرہ بے حداجیما اور ممل ہے لیکن تبصرہ کے لیے الگ ہے صفح کا استعال کریں اس طرح ہے ڈاک ضالع ہوجاتی ہے۔

شهزادي.....راولينڈي

پیاری شنزادی! سدا آباد رمو آنچل اور تانش بیند كرنے كا بے عد شكريہ۔ آپ كى نظم غزل متعلقہ شعبے كو ارسال کروی ہے ان شاء اللہ یاری آنے پر لگ جائے كى \_شنراوى صاحباب ائى حفى دوركر ليجي كيونكمآب کے شکوہ کا جواب حاضر ہے۔

سونيا محمد حنيف سانامعلوم دُ ئيرسونيا! سدامسكراوُ أو كل ميں پہلی بارشر كت پر خوش آ مدید - بیآب بہوں کا اپنا پرچہ ہے جوآب کی نگارشات سے بی یابید عمیل تک پہنچا ہے اس کے کسی کی طرف نشان وہی کی ہے اس کے کیے مسلم بیہ بیہ سلیلے میں شرکت کے لیے آپ کو اجازت کی قطعاً ماہنام آپ بہنوں کے لیے بی ہاور ہاری کوشش بھی ضرورت نہیں کے کین آئندہ شہر کانام ضرور لکھنے گا۔اس یہ بی ہے کہاہے بہتر سے بہتر بناکرآپ کے سامنے بالآب نے خط کے ساتھ ہی غزل بھی لکھ دی ہے اب سے لائیں ان شاء اللہ آئندہ آپ کو ایسی غلطیال نظر نہیں 

آنچل&اكتوبر&۱۰۱۵م 19

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



فرح جبیں ..... آزاد کشھیو پاری فرح! جگ جگ جیو آپ کی تحریر "سر پرائز" موصول ہوئی پڑھ کراندازہ ہوا کہ ابھی آپ کو مزید محنت کے ساتھ مطالعہ کی ضرورت ہے اس لیے کوشش جاری رکھیں اور نا امید ہونے کی بجائے اپنا مطالعہ وسیع کریں تاکہ آپ کے لکھنے میں تکھار آسکے اس کے لیے آپ کو اپنے مطالعہ میں نام ورلکھاریوں کے ناولز شامل کرنے ہوں گے جب ہی آپ بہتر اور منفروموضوع پر قلم بند

فادید احدد سه دبئی پیاری بهن نادید! سدا سها کن ربو آپ کی تحریر در محب جیت جاتی ہے "موصول ہوئی منفردانداز تحریرادر موضوع دونوں ہی کامیابی کی سند پر تفہر نے بیشک ہم نے آپ کو بہت انتظار کردایا کیکن تحریروں کی کثیر تعداد کے باعث آپ کے مبرکو پیش نظرر کھتے ہوئے ان شاء

ے باعث میں اتنا مظار میں کروائیں ہے۔ اللہ اشاعت میں اتنا مظار میں کروائیں ہے۔

صائعہ ہجید ..... ملتان اس کے اس کی طرح مسکراتی رہؤا ہے گی خرج انتقام مسلول ہوئی پڑھ کراندازہ ہوا کہ ابھی آپ کی خرج بہت محنت کی ضرورت ہے اس لیے ابھی لکھنے کی خواہش کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف مطالعہ پرزور ویں اور نام ورلکھاریوں کی تحریرا پنے مطالعہ میں شامل کریں جس ہے آپ کو لکھنے میں مدو ملے کی اور آپ کی تحریر میں ہی پہنے آپ کو لکھنے میں مدو ملے کی اور آپ کی تحریر میں ہی پہنے آپ کو لکھنے میں مدو ملے کی اور آپ کی تحریر میں ہونے کی تحریر میں ہونے کی تحریر میں ہونے کی تحریر میں ہونے کی ۔ امید ہے مایوں ہونے کی

بجائے مل کریں گی۔
مھر معہ ار شد بت ۔۔۔۔۔ گو جرانوالہ
پیاری مہر مد! چک جگ جیوا آپ کی تریز میراعشق
ہونوں موصول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی آپ کو
مخت کی ضرورت ہے اس لیے ول برواشتہ ہونے کی
بجائے ابھی صرف پڑھنے پرزوردیں اوراآپ کی تحریر بیں
املاکی بھی غلطیال موجود ہیں جب کہ موضوع بھی کی خوالدہ
خاص نہیں اس لیے ابھی لکھنے کی بجائے صرف مطالعہ

کریں۔ امید ہے عمل کرتے ہوئے آ چل کے دیگر سلسلوں بیں شامل رہیں گی۔

ناقابلِ اشاعت:۔

عید الیشل شؤ ایسا بھی ہوتا ہے ہیہ جوزیست ہے دھوپ چھاؤں ک کاغذ کا پھول الزام انا پرست ہرعید سیرے، نام دل کے ہاتھوں مجبور ہستا تارا ستون ہم کو محبت ڈھونڈ رہی تھی انجان محبت کیفین محبت عشق آتن کی محبت ڈھونڈ رہی تھی انجان محبت کی میراعشق ہے تو ہم کہ السر یارز ندگی مسرااغتبار کر قربانی میراعشق ہے تو ہم کہاں کے اچھے سے انقام سر پرائز وطن کی مٹی کواہ رہنا کہاں کے اچھے سے انقام سر پرائز وطن کی مٹی کواہ رہنا کہاں کے اچھے سے انقام سر پرائز وطن کی مٹی کواہ رہنا کہاں کے اچھے سے انقام سر پرائز وطن کی مٹی کواہ رہنا کہاں کے اچھے سے مندر انو تھی عید الوکھا میری ہوج سے مندر انو تھی عید الوکھا میری ہوت ہے مہان کی سب کے مسافر میں بھی کہوں محبت احساس میری ہے جہاں کے مسافر میں بھی کہوں محبت احساس میری ہے جہاں دیا تھی ہوگی ہے جہاں۔ وفا کی کر بات ہوگی ہے جہاں۔

B

مصفقین سے گزارش کے میں اور ایک سطر چھوڑ کر کھیں اور صفی نمبر فہر ور کھیں اور اس کی فوٹو کا پی کرا کرا ہے پاس کھیں۔ ادر اس کی فوٹو کا پی کرا کرا ہے لیے ادارہ سے اجازت حاصل کرنالا ہی ہے۔ کرنالا ہی ہے۔ خانی کھاری بہنیں کوشش کریں پہلے افسانہ کھیں پھر ناول یا ناولٹ پر طبع آزمائی کریں۔ ناول یا ناولٹ پر طبع آزمائی کریں۔ نا قابل اشاعت تحریروں کی واپسی کا سلسلہ بند کردیا ہے۔ نا قابل اشاعت تحریروں کی واپسی کا سلسلہ بند کردیا ہے۔ نا قابل اشاعت تحریر نبلی یا سیاہ روشنائی سے تحریر کریں۔ کھی مودے کے آخری صفیہ پر اپنا کھل نام ہا خوشخط میں کہ مودے کے آخری صفیہ پر اپنا کھل نام ہا خوشخط ارسال کیجئے۔ 7 بفرید جی پر زعبد اللہ بارون روڈ۔ کرا تی ۔ ارسال کیجئے۔ 7 بفرید جی پر زعبد اللہ بارون روڈ۔ کرا تی ۔

آنچل؛اکتوبر، 20 ۲۰۱۵، 20



بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم عرض مولف

المدلندقرة في آيات كي تفيير وتشريح كي سليل كي بيركتاب"السلام عليم" عاضر خدمت بي الله كي وي موتى توفيق وتاسيداللي سے بى ميرے لئے ممكن بواكة قرآنى آيات كاشرى كرسكوں۔ يادواللد تعالى شان كالفل عظيم ہے كماس نے ناچیز کوعلائے کرام واہلِ تفوی ومشائخ کی بابر کت صحبت وتربیت سے فیض یاب دمرفراز ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بيانهي بزركون كافيضان نظر ہے كماحقر كى الله في صراط متنقيم كى طرف رہنمائى فرمادى اور مير بي للم كاراسته از سرنومتعين فرمادیاالندتعالی کابراشکرواحسان ہے کہ اس نے میر قلم کولغویات نوسی سے مٹاکرا بات قرآنی کی تقسیر کی طرف لگاویا۔ المدللديدالله جل شانه كابرا كرم وصل بكراب تكون مختلف يات قرة في كالفسرى كام ال احقر ب لياب شكر ب رب العالمين كاكداس في ال تمام كتب كونه صرف الل ايمان كے لئے نافع بنايا بلكه مقبول عام بھي كرويا۔ميري بميشہ بيہ كوشش ربى ہے كہ جو يہ تھے تاليف كروں اسے جيد علم الے كرام كوئيش كرك ناصرف ان كى رائے معلوم كرلوں بلك اكرام بى ائی کم علمی کے باعث تھوکر کھالی ہوتواس کی بھی اصلاح ہوسکے بیاللہ کابراہی احسان وکرم ہے کہاب تک اس نے جس جس طرح علمائے کرام کے ذریعے میری دوکا اہتمام فربایاس کے لئے جتنا شکرادا کیاجائے وہ کم ہے۔

زمر نظر تالیف السلام علیکم اپنی بیئت کے اعتبار سے مخضر ضرور ہے لیکن اپنی معنویت میں اتنی جامع اور وسعت لئے ہوئے ہے کہ بیر کہدسکتے ہیں کہ کوزے میں دریا کی جگہ سمندر کوسمیٹ دیا گیا ہے۔ سلامتی کی دعابطا ہر بہت معمولی س بات محسوس ہوئی ہے لیکن اگر ہم صرف سلامتی کے معنی اور وسعت برغور کریں تو حیات انسانی کے تمام پہلواس مختصر لفظ سلامتی میں سے آتے ہیں اور بیسلامتی بھی عارضی ہیں وائی سلامتی کی دعاہے اور جب بیدعا الله تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے کی بندے کودی جائے تو سو چینے کہ تنی اہمیت کی وعاموگی قرآن علیم کی زیرتشری آیات میں کوشش کی تی ہے کہ کوئی

غیر منتند حوالہ نہ آنے پائے تمام تفسیری موادمتند تفاسیر سے ہی بک جاکیا گیا ہے۔ سلام جو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو تعظیمی کلمات کے طور پر یا استقبالیہ اور دھتی کے دفت اوا کرتا ہے دورجد بد مس سلام ایک رسماادا کیاجانے والاکلمہ ہوتا جارہا ہے۔ بغیراس کی حقیقی اہمیت اور جامعیت کو سمجھے ہوئے سلام کو ج آیک وعايا كلي تے طور بركم اور رسمازياوہ استعال كياجاتا ہے حالانكه سلام اگر حقيقي معنوں ميں مجھ كركيا جائے تواس سے دوہرا فائدہ حاصل ہوگا جسے آپ نے سلام کیااور جس نے جواب دیا دونوں افرادکوالند تبارک دنعالی اجرونواب سے نواز تا ہے۔ ورامل اسلام اور نظام اسلام میں اہلِ ایمان کی نیتوں کو برداد طل ہے۔ اگر ہم کوئی کام ریا کاری کے لئے کرتے ہیں تو وہی اجماكام مارے ليے عذاب الى كاباعث بن سكتا ہاوراكراخلاص نيت سے اور خالص الله كى رضا كے لئے كريس تووہ اجردواب كاموجب بن جاتا ہے۔ درنہ و لینے کے دینے پڑسکتے ہیں۔"سلام" وین اسلام كا اہم شعار ہے۔ ابتدائے اسلام میں بیشناختی علامت کے طور پراستعال ہوالیکن الندتعالی نے مسلمانوں کے لئے اس مخصوص شناختی علامت کو تھی اپنے فعنل وکرم کا وربعہ بناویا کہ جہاں اہل ایمان ایک دوسرے کی شناخت کے لئے سلام کا کلمہ اواکرتے ہیں وہیں ایک

آنچل؛اکتوبر، ۲۰۱۵ انجل



دومرے کوسلامتی کی دعاہے بھی نواز تے ہیں۔

بة اليف السلام عليكم الك اليي كتاب ہے جو بهاري روز مره كي زندگي بهاري معاشرتي زندگي كو بهارے لئے بہتر طور رگزارنے اور دائی زندگی کے لئے صراط متنقیم پر جانے میں معاون ہوسکتی ہے ان زیرتشری آیات قرآنی پر بہت مجھ لکھنے کو ول جا ہتار ہالیکن میں نے حسب معمول صرف ال علم ووائش کی متند تفاسیر بر بنی اکتفا کیاا بی سوج وفکرکوا بی نوک قلم تک نہیں آینے دیا۔ ہوسکتا ہے کتر میں روانی اور سلسل کا کسی قدر فقدان محسوں ہواس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں نے کسی تحریر کونقل کرتے ہوئے اس کے اصل لہجہ وانداز کومتاثر کرنے کی شعوری کوشش نہیں کی اللہ کرے کہ میری بیچھوٹی سی كوشش تب كے سى كام تا سكادرا ب كے معیار پر بورى از ب

ا بنی اس تالیف کے سلسلے میں حصرت مفتی سعید احمد جلال بوری صاحب کا تہددل سے منون ہول کہ جنہوں نے صاحَبِ فراش ہونے کے باوجودا بنی پوری تو جہ سے اس کتاب کودیکھااورا صلاح فرمائی ساتھ ہی میں جناب مفتی خالد محمود صاحب جناب وإفظ عبدالقيوم نعماني صاحب ادران كرزيرا تظام جامعه مصباح المعلوم محمود بيري استادمولانا عبدالجليل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کی توجہ نے اغلاط کی در تنگی فر مائی ساتھ ہی میں مولا نافصل خالق صاحب کا مجمی شکر حرّ ارہوں کہ جنہوں نے بر می توجہ سے اس تالیف کو پڑھا اور اپنی رائے سے نواز ااور ساتھ ہی اپنے محتر م بھائی ڈا کٹر تنویر احمه طاہر کاممنون واحسان مند ہوں کہ انہوں نے اس تالیف کواپنی خصوص تو جہ سے نوازا۔ میں ڈاکٹر مریم مظفر حسین اور برادرم عزيز سيدم خلفرحسين صاحب كالجحى انتهائي شكرگز اربهول كه جن كي نؤجه نے ميرى را بنمائي فرمائي الله ال تمام اصحاب کے در جات بلند فرمائے اوران کواس تالیف کے سلسلے میں معاونت کے اجر سے نوازے آمین

احقرمؤلف مشاق احرقرلتي

☆.....☆.....☆

اسلام تهذيب اورمعاشرتي أواب كاكال نمونه ہے۔ وہ اپنے ماننے والول يعني رسول كريم صلى الله عليه وسلم ير ایمان لانے والوں کی ندصرف اصلاح کرتا ہے بلکہ انگی جہالت بھی دور کرتا ہے انہیں صلح وامان سلامتی واطاعت فرمال برداری اخوت بھائی جارے کی تعلیم دیتا ہے۔معاشرتی طور پر ایک دوسرے کی عزت وکریم سکھا تا ہے۔خودلفظ اسلام لفظ سے لکا ہے جس کے معنی سلامتی کے ہیں۔ یعنی باطنی آفات سے اور طاہری آفات سے محفوظ رہنا۔ اجھے آ داب اور پہندیدہ اطوار ہی کسی انسان کے استھے اور مہذب ہونے کا ثبوت ہوتے ہیں اور آ داب نیک خصلتوں کا مجموعہ ہوتے ہیںاور جولوگ اچھی عاوتوں کے حامل ہوتے ہیں وہی باادب کہلاتے ہیں۔اسلام نے اسے مانے والوں کے لئے پیدائش سے لے کرموت تک مرموقع کے لئے آ واب زندگی مقرر کردیتے ہیں کوئی موقع محل ایسانہیں جس کے مطابقة داب كي تعليم ندى عنى موررسول كريم صلى التدعليدو كلم خود يحية داب كابراني خيال ر كفته عقيد في اكرم صلى الله عليه وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ہرسم كے اواب سے خوب اچھى طرح روشناس كرايا ہے۔ اشمنے بیٹھنے چلنے مجرنے کھانے یہنے سونے جامعے اتیں کرنے اور ملنے جلئے رخصت ہونے خض زندگی کے ہر پہلو میں آ واب کو کوظ رکھا جاتا ہے۔اسلامی آ داب انسانی نفس کوریاضت اور جام مائی بناتا ہے ورتاویب الی اور حدود الی کے ماتحت رکھا اور نفسانی خواہشات کی تہذیب کرتا ہے اور اس تہذیبی معاشرے کو متحکم بنیاد فراہم کرنے میں السلام علیم کا بردائی اہم كردار باس سے نصرف معاشرتی خیراور بھلائی كا ظهار ہوتا ہے بلکہ معاشرے کے ہراہل ایمان کے لئے اللہ تعالی

آنيل اكتوبر ١٠١٥ هم ٢٠١٥ م



ے خیروسلائتی کی دعا'ایک دوسرے کی قربت اور بھائی جارے کومضبوط کرنے کا باعث بھی بنرآ ہے۔لفظ''السلام علیم'' جس قدر مختفرنظر آتا ہے بیاتنا ہی پرمعنی وسیع اور پرمغز ہے یہی وجہ ہے کہ شعائر اسلام میں سب سے زیادہ اسے پھیلانے کا تھم دیا محما۔

السلام عليم عربي زبان كالفظ ہے جس مے معنى ہيں الله تم كوسلامتى نصيب فرمائے۔ بيچھوٹا ساجملہ اسينے اندر كتنے معنی ومطالب سمیٹے ہوئے ہے اس کا اندازہ یوں ہی ہیں ہوجا تا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے معنی کو بغور سمجما جائ وراصل بيجمله السلام عليكم ورحمته اللهوبركانة بالمعام على عقرطور برالسلام عليم بعى اداكياجا تاب اورالسلام عليكم ورحمته الله بهى اداكيا جاتا بدراصل بدايك جامع وعاب جوايك اال ايمان دوسر اال ايمان كوونت ملاقات اور دفت رخصت ویتا ہے۔ان دعائی کلمات کے ساتھ ملاجائے اور رخصت کیا جائے تو اپنائیت برحتی ہے۔ پیکمہ اللہ تعالی کے حضور اپنے صاحب ایمان بھائی کے حق میں وعالیعنی سفارش کا درجہ رکھتا ہے بعنی ایک صاحب ایمان اینے دوسرے صاحب ایمان بھائی کے لئے جوشفقت ومحبت کے جذبات رکھتا ہے۔ان جذبات کا اظہار ہی نہیں بلکہاس کے تن میں اللہ بارک و تعالی کے حضوراس کی سلامتی کی دعا کے ذریعے اپنی سفارش بھی پیش کرر ہاہوتا ہے۔ سفارش کے معنی شفاعت کے بھی ہیں اور شفاعت كالفظ قرآن كريم مين بن آخر الزمال حضرت محمصطفي ملى الله على يدومكم كي حوالے سے آیا ہے۔ روز قیامت آپ صلی الله علیه وسلم جواللہ کے محبوب اور بیارے نبی ہیں کی اہیمة ، ووقعت وابت کرنے کے لئے آپ کوسیفارش وشفاعہ ہے كبرى كاحق الله جل شاند في عطافر مايا ب-روز قيامت آپ صلى الله عليه وسلم كى سفارش كبرى قبول موكى قرآ ب كريم میں بہت وضاحت ہے ارشاد باری تعالی موجود ہے سورۃ الانعام کی آیت بمبر ۱۳ میں وضاحت کی تی ہے اور سورۃ یوس کی آيت تمبره مين اورسورة الانبياعاً يت تمبر ١٢٨ ورسورة الروم أيت تمبرها اورسورة سبا آيت تمبر ٢٣ سورة المدرثرا بيت تمبر ١٨٨ ور سورة النباعاً بيت نمبر ١٣٨ ميس بوري صراحت وصاحت سے ارشاد ہے کہ سی کی کوئی سفارش وشفاعت قبول نہ ہوگی مرجے الله تعالی سفارش کرنے کی اجازت دیں کے۔اللہ تبارک وتعالی جو برا ہی رحیم وکریم مہر بان اور اپنے بندوں سے بے پناہ شفقت كامعامله كرنے والا ہے اس نے اسپنے بیارے نبی حصریت محمصطفی صلی الله علیه وسلم كی أمت سے لئے اس ونیا میں وہ کلمہ خیرعطافر مادیا جو ہر لھے ہرآن ہرملا قات ووداع کے موقع پراینے اہل ایمان بھائی کے لئے سلامتی کی سفارش ودعا كاورجه ركھتا ہے۔الله اكبر-الله تعالى نے اسپے محبوب نبى صلى الله عليه وسلم پر ہى اسپے انعامات كى بارش نبيس فرمائى ان كى أمت ربھی اینے کرم کے بے حساب اسباب پیدا فرمادیتے جب ایک مسلمان اینے کسی دوسرے مسلمان بھائی کوالسلام علیم کی دعاد نے اللہ نتارک و تعالیٰ نے دوسرے مسلمان کو بھی پابند کردیا کہ دہ جواب میں وہی دعا' وہی سفارش کرے یا اس ہے بہترا عداز اختیار کرے اور بہتر سفارش کرے یعنی اگر کسی نے السلام علیم کہا تواس پرواجب ہے کہاس کے جواب میں علیکم السلام کیے اور اگر دہ اسینے لئے زیادہ اجروثواب کا خواہش مندہے تو پھراس سے بہتر جواب وے اور رحمت اللہ کا اضافه کردے اورا گرسلام کرنے والے نے خود ہی السلام علیم درحت اللّٰد کہا ہوتو اس میں وبرکانتہ کا اضافہ کردے اللہ حبارک وتعالی جو ہماری ہر ہر حرکت ہر ہر مل ہماری نیتوں وسوچوں تک سے بخوبی آگاہ دواقف ہے جو ہمارا ذرا درا سا حساب رکھتا ہے اس کے بہاں ہر کسی کا پورا پورا حساب کتاب ہے اور ہماری ایک دوسرے کے لئے کی منی السلام علیکم ورحمت الله وبركانة كى سفارش وشفاعت كى درخواستول كاحساب كتاب ملى يورا يورا موكاراس كئے الله تبارك وتعالى نے اال ایمان اورایے محبوب نی صلی الله علیه وسلم کی اُمت کی بخشش و نجات کے لئے قدم قدم پران کے اعمال وافکارکوبہتر و المان من بنانے کے نسخے ور اکیب بھی اچھی طرح واضح فرمادی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں تمام مسلمان اور غیرمسلمان

آنچلﷺ اکتوبرﷺ ۲۰۱۵, 23

**GSGHOD** 

کہ میں ایک ساتھ ہی رہتے تھے ان کی وضع قطع رنگ روب لباس یہاں تک کہنا م تک میں مگا تھی ۔ ایک نظر میں یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ۔ ایسے وقت میں السلام علیکم کا بیہ جملہ النہیہ ہی ایک ووسر ہے کے شناختی علامت کی حیثیت واہمیت کا حال تھا السلام علیکم ورحمتہ اللہ وہر کا تھ کہنے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا تھا کہ میں وین جن کا مانے والا اور اللہ اور اللہ اور اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والافر وجول ۔ اس کے جواب میں وعلیم السلام کہنے والا ہمی اپنی شناخت کی تقد بی کر رہا ہوتا ہوں ابتدا میں میکھہ اسلام کے مانے والوں میں شناخت کے بطور بھی رائے ہوا۔ اس کے باوجو و کھی بھول چوک ہوجاتی تھی۔

دنیا کی تمام مہذب قوموں اور افراد میں ملاقات کے وقت پیار بھائی چارے میل ملاپ کے جذبات کا ظہار خاص کی خیرا تدیش کے خیرا تدیش کے خیرا تدیش کے اظہار اورا سے مسرور و مطمئن کرنے کے لئے بمیشہ سے کوئی نہ کوئی کلم خاص اوا کیا جاتا رہا ہے آئے بھی بیدرواج ہے۔ ہندوباہم ملاقات کے وقت ''نہتے آ واب رام رام'' کہتے ہیں جبکہ پورپ اور دیگر مما لک میں پہلے گڈ مارٹنگ بین اچھی جس جبکہ امریکہ اور جوایا ''ہائے' کا وردکرتے ہیں بعث رسول کریم صلی اللہ علیہ وقت ہوں کہ دورت میں جبکہ امریکہ کے وقت اور اس کے ذیراثر افراوا ج کل ''ہائے' اور جوایا ''ہائے' کا وردکرتے ہیں بعث سول کریم صلی اللہ علیہ وقت کے وقت میں جبکہ اور اس میں ملاقات کے وقت کا دور کر سے میں اللہ والے میں اس کے خوت کا نہ جا کہ جات کے دورت کا اسلام جول کو کھنڈک موارٹ میں اور کی میں میں ملاقات کے وقت ' انہ جب کہ کوئی نے اسلام جول کرلیا اور چاہلیت کی تعلیم دی گئی۔ تاریکی سے نکل آئے ہوگ کوئی کے دورت کی اسلام جول کرلیا اور چاہلیت کی تعلیم دی گئی۔

اگرکوئی خودکواہلِ ایمان مسلمان کہتا ہے اور السلام علیم کے بجائے پچھاؤر جملے استعمال کرتا ہے جو کسی بھی طرح غیر مسلم یا اہل کتاب استعمال کرتا ہے جو کسی بھی طرح غیر مسلم یا اہل کتاب استعمال کرتے ہوں تو ایسا مخص اپنی شناخت کو چھپانے کا مرتکب ہوگا کیونکہ سلام شعار اسلام ہے اس کے علاوہ اس کے مسلمانوں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وہم نے شعار اسلام کے طور پر اسلام کے خلاف جلے والا بداندیش ہوگا اور اپنے کل سے منافقین میں شامل ہوجائے گا۔ منافق جوخود کو

مسلمان وظاہر کرتے ہیں مرہوتے ہیں۔

شفقت رحمت سلامتی اور بیار محبت سے لبریزاس ایک کلمہ پراگر غور کریں تو محبت تعلق اکرام وخیر اندیشی کے اظہار کے لئے اس سے خوبصورت اور بہتر کوئی اور جملہ جوجامع وعائے کلمہ بھی ہوادا نہیں کیا جاسکتا۔السلام علیم سے معنی بیں اللہ تعالیٰ تم کو ہر طرح کی سلامتی نصیب فرمائے۔اس کلم میں چھوٹوں کے لئے شفقت محبت بیار ہے تو ہووں کے لئے اکرام تعظیم ہے اور سب سے اہم بات میرکہ السلام "اسامالہ میں سے سے سیشعار اسلام بھی ہے ملاقات کے وقت "السلام علیم" اور جواب میں "وعلیم السلام" کی تعلیم میں کریم سلی اللہ علیہ میں ہمارک تعلیمات میں سے وقت "السلام علیم" اور جواب میں "وعلیمال کی بردی تاکیوفر مائی ہے۔

(جاریہ)





#### الافراكيات الافراكيات

#### مليحداحد

میری عزت دوستوایندا کیل کے تمام اساف کومیری طرف سے السلام علیم ورحمت اللہ و بر کاتیہ! میرے نام سے توآب واقف ہوئی میکے ہیں سوجا اب ممل تعارف كروايا جائے باتی سلسلوں میں شرکت کے ساتھ ساتھ مارا آ کیل میں شامل ہونے کا شوق مجمی کب سے تھا ا آخر صت کر ہی لى كاسب بنجابي بيمان كيكن يشتونبين آتى كيونكه پنجاني ہوں۔اصلی نام تو صائمہ خاتون ہے کیکن میری دوست کو منائمہ کشف پہند ہے اب کائی سالوں سے مسائمہ کشف تی جلاآ رہا ہے۔ صائمہ خاتون نام میرے ابوری نے رکھا صائمہ کامعنی روزہ رکھنے والی۔ جھ میں میرے تام کی تا میر بھی ہے الحداللدروز جہیں چھوڑتی فرض بھی اور تفلی بھی رکھنی مول میری دوست جھے کڑیا کہتی ہے اور کڑیا کا نام مجھے میرے مامول نے معی دیا تھا۔وس اومبر 1993ء رمضان المبارك بإبركت مبيني ميل مغفرت كحشر مع مل دحمت بن كرايي كمروالول كي كياس ونيامس آئى -قديا كي ف ہے ہم چار بین بعائی ہیں۔ جھے سے بردی ایک بین ہے جوشادی شدہ ہاس کی ایک کوٹ ی بٹی ہے تور فاطمه بجے اس سے بہت بیار ہے۔ووسرائمبر میرائے اور جھے ہے چموٹا بھائی ہے اس کا ذہنی وازن محیک بیس ہاور س سے چیوٹا حفظ کررہا ہے جاچ لوگوں کے پاس لا مور مس مفاهل موكيا بروان كرد باب آب سالخابمي ہدعا کرناوہ جلدی سے حفظ ممل کرے والیس آجائے اور الله تعالى ميرے بعائى عبدالباسط كے ذہن كو تعبك كردے وہ کافی صد تک تھیک اور مجمد دار بھی ہے بس خدا کی مرصی -مافظ قرآن مول المامرسم عارسال سے بچوں كوحفظ كروارى مول ماشاء الله 25 الركول كى كلاى ب 10 الركيال بح ب قرآن ياك كي عظيم نعت س فيض ياب مور حفظ مل كريكي بن اوران كويدهان كساته ساته

الف اے كررى مول اور الحمد للد تماز يارى وفت اواكرتى ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں بر کائی وریٹک پریشان رہتی موں قوت برداشت ذرامعی جیس ہے۔ بری عادت سے می ہے ذرای بات بررونا آجا تا ہے۔ کمریس اگر کوئی ذرای بات كردے عمد مل تو برواشت ميں موتا ووتا آجا تا ہے اورسب سے يُرى عادت عمر جلدى آتا ہے كين ختم جلدى موجاتا ہے بیعادت مجھے المجھی لکتی ہے۔ المجھی عادت سمجھی ہے بغیریردہ کے باہر ہیں نکلی حق کہ ڈاکٹر کے باس ہمی کم ى جاتى مول ورنه كمر من بى ميدين لادية بن ہارے گاؤں میں لیڈی ڈاکٹر آئی ہے اب سمولت ہوگئ ہے بس اب ضرورت ہوتو اس کو کمر بلا کیتے ہیں۔ لیاس میں مجھے شلوار قیص فراک اور برا دویشہ لینا اجما لگتا ہے۔ كمانے مس برياتي موسے والى بوے اورا كس كريم پسند ہے۔ کمانا ناشتاای جی ادر آئی کے ماتھ کا بنا ہوا لیند ہے۔ اگر کوئی تقیحت کرے تو ٹر ٹی شہیں لتی بھی بھی ٹری لگ جمی جانی ہے سیکن زبان سے ہیں بولتی حیب ہوجانی ہول۔ ميري يمي خواجش معي الله تعالى مجمع ممر والول كوايين بیار۔ مرکی زیارت کروائے اللہ نے س کی میری ای تی نے عمرہ کی سعادت حاصل کی ای سال فروری کے اینڈ میں محے تنے عمرہ کے لیے اور اب بس اللہ میرے ابو جی اور میری قست میں بھی حاضری لکھوے۔میرے ابو جی مسجد کے انام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ توقیق دیے وین کو میلانے کی آمین مہانوں کی اجا تک آمراجی للی ہے کیکن بتا کرآئیں تو اچھا اہتمام موجا تا ہے۔طبیعت میں میدی بن بیں غرور مجی بیس ہے۔ ماموں کے میٹے سے مظنی ہوئی ہے لیکن شاوی کا انجی نز دیک نز دیک کوئی ارادہ سیں۔ دوسیں کافی ساری ہیں عام تصفے شروع کرول تو تعک جاؤں کی ایک کا نام معول کی وہ ہے مدیجہ وہ میری بہت اچی دوست ہے۔ کھانا نہ کھاؤ تومیر اگزارہ ہوجائے كالديحه ك بغيرتبيل موكا -كزنول من ميه حميرا فرة العين رابعہ عالیہ ملائکہ سے میری کافی اچھی دوئتی ہے۔ ماشاء اللہ بيسب معى حافظ قرآن بير - ناول نكارول بيس نازيد كنول نازئ سميراشريف اقرا وصغيراحمه عميره احدُ عابده سين ام مريم عائشة تورسياس كل نادبية فاطمه رضوي عصنا وكوثر يسند بير \_انب اجازت حابتي مول الله تعالى سب كواسية حفظ

آنچل اکتوبر الا ۱۰۱۵ و 25

READING

**Needlon** 

وا مان میں رکھے آ چل کی پریوں ضرور بتانا آپ کومیرا. تعارف کیمالگا۔

### اليهالقال

تمام المجل اساف رائرز اینڈر پدرزکومیری طرف سے محبت وخلوص سے بھراشہد سے میٹھاعا جزی سے لبریز السلام علیم اور سنائیں جی سب تھیک ہیں۔ ہاں ہاں بچھے پتاہے که آپ سب میرای انتظار کررے ہیں خیر زیاوہ انتظار كروانا منائب تنبين سمجها اور تحفل آنجل مين خوو كوشامل کرنے کی جہارت کرلی۔ 9 نومبر کو شلع اوکاڑہ کے ایک خوب صورت گاؤل میں تشریف لانی۔ جار بھانی اور وو جہنیں ہیں میں سب کی لاؤلی و پیاری ہوں۔قورتھوا سر کی استود نث مول ذبين بهت مول مريزها كومبين خواب برِّے اونچے اونچے ہیں' میٹرک تک ڈاکٹر بنیا تھا بیخواب ٹوٹا تو نیا خواہے آ تھوں میں آبا کہ بی اے کے بعداہل اً مِل بِي كرول كَي اور قانون كے شعبہے ہے وابستہ ہوجا دُل كَي 'اب میں جا ہتی ہوں کے شکع او کاڑ ہ کی ڈی بی او بن جاؤں' اللدكرے ميرا بيخواب ضرور بورا ہوجائے۔ حاميون اور خوبیوں کی طرف صلتے ہیں خامیاں بدہیں کے فرینڈز بہت بناتی مول اعرها اعتبار کرلی مول کولی جھوٹ بولے توسی سمجه لتى مول \_ يهلي غصر تبين آتا تفا مراب بهت آتا ہے بروواشت ختم ہولی جارہی ہے۔ عصر آئے تو رونے لگ جاتی مول حساس ول مول معصوم بهت مول اور ميري معصومیت کو و کھے کر بہت سے لوگول نے وھوکہ وسینے کی كوشش كى مركبت إن جوشكل كمعصوم موت إن ووعقل کے تیز ہوتے ہیں۔ خرخوبیاں بتاتے ہیں کہ میں سے بولتی مول دوسرول کو نرے القاب سے مبیل نواز تی۔ دوسرول کی عربت کرتی ہول غیبت سے بیخے کی کوشش کرتی ہوں ی سنائی بات پریقین نہیں کرتی اور ایک اپنی عاوت جو کہ مجھے پسندے کہ اللہ تعالیٰ کی وات کا مجھ پر بہت احسان کہ میں نماز م بی کا نہ کی عاوی ہوں۔اللہ کے بہت قریب ہوں ابیاایک دوست کی وجہ سے ہواجس نے میری بوری زعری بدل وی میں میٹرک تک لا اُہالی سے فکری سی لائف میں

مکن بھی نماز تک نہ پر می تھی۔ مبنج کی تو ہر کوئی پڑھتا ہے تکر میں بہاتم بھاک اسکول جانے کی تیاری کرتی اور ہوسکتا ہے شرید مجھے نماز آتی ہی نہمی کیونکہ بھی پڑھی جونہ می اور بھی پڑھی تو وھیان شایداللہ کی طرف تھا ہی تہیں ۔ میں نے پہلی بار پوری عاجزی واکساری اور اللہ کے سامنے نماز ظہر 13 نومبر کواوا کی بجھے لگا آج بجھے اللہ نے اسے وامن رحمت میں چھیالیا۔ وہ ون اور آج کا ون اس بات کو یا نجواں سال ہے جھے صرف اس مستی کی وجہ سے اللہ سے محبت ہوگئی وہ ہستی ہی جھے اللہ سے ملانے کا سبب بنی اب میں اپنا راز اللہ سے شیئر کرتی ہول اللہ سے دعا كرتی ہول كميس بميشه اسوة حسنه كوايناك ركهول ام المومنين كاستت بر ممل کرتی رہوں کہان کی بدولت ہی وین وونیا دونو ل میں كامراني ب-رتكول من مجھے بنك وائث اور كرين بسند ہے کہاں میں شکوار قبص اور بڑا سا وویشہ پسند ہے۔ ایمی آ تکھیں اور ہاتھ پیند مہیں کھانے میں برای تخریکی ہوں۔ فروٹ میں اور بچ کئندہے۔ کسی سے حسد میں کرنی میری بہت زیا وہ فرینڈ زہیں۔ بوائزن علید، کیا کورنے بن کی خوشبو پسند ہے بھولوں میں گلاب پسند ہے۔مشرِ وہات میں مینکوجوں پسند ہے تشخصیت میں آئی اینا بڑا بھائی پسند ہے۔ اپنے والدین سے اپنی آئی اور اسنے بھائیوں سے بے یہ ہ محبت کرنی ہوں۔ برے بھائی میں تؤ میری جان ہاویا فی کی مجھ میں جان ہے آئی لو ہوآ فی ۔رائٹرز میں فوزيه غزل نمره احمد مصباح نوشين نازيه كنول نازي شاعری کی بردی ولدادہ ہوں۔ بروین شاکر نوشی میلانی احد فراز بحسن نقوی کوشوق سے پڑھتی ہوں۔آ رہے اور نیوز کاسر بنے کا بہت شوق ہے غروب آ فاب کا منظر پیند ے ٹریول بسند میں کمری جارو بواری میں قیدر مناا جھا لگتا ہے۔شام کو کمرول کولوشتے پر عدے ویکنا پسند ہے بھی بھی صبح برندوں کو دانہ ڈالنا پسند ہے۔موڈی بہت ہوں بہت کمری ہم راز ہوں ووستوں کے لیے۔صورت پر کم وهیان جبکہ بائے نیچرا در بائے کریکٹرد مکھ کر درستوں کے ساتھ چلتی ہوں اور ماشا واللہ سے میری ساری فرینڈ زبہت الچھی ہیں۔ ہروقت کرے میں بندرہتی ہوں ممرے کام كاج بالكل نبيس آتے يانى كك كرے ميں ليتى مول-نازك مزاج ہوں كر والےسب مجھے ہے بياركرتے ہيں أ

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ اکتوبر 26 ما۲۰۱۰

دُ انجَست پڑھنا اوران میں لکمنا احجما لگتاہے۔شرارتی بہت زیادہ ہوں اجازت دیں اللہ جافظ۔

### 

السلام عليم! آچل کے پيارے قارتين اور آچل اسثاف كومحبت بجراسلام قبول مو \_ مجصے ربا بسبطین كہتے ہیں میرانعلق سر کووھا شہرے ہے۔ 12 اگست کورات 8 بجے اس دنیا میں تشریف لائی۔ اسٹار لیو ہے اس کی ساری خوبیاں اور خامیاں مجھے میں یائی جاتی ہیں۔عصبہ بہت آتا ہے جب آتا ہے تو سی کو چھے نہیں کہتی اور کاموں میں مصروف ہوجاتی ہوں۔ ہم جیر جہنیں اور ایک بھائی ہے ماہدولت سب سے بردی ہیں اس لیے ذ مه واربال چی زیاده بین متمام بهنون میں بہت دوسی اور پیار ہے سب سے زیاوہ میزی افضی (چوہتھے تمبر والی) سے بنتی ہے جو کہ چھٹی کلاس میں پڑھتی ہے اور بہت زیاوہ شرار لی ہے۔ تھنے وینے کا بہت شوق ہے میں اپنی یا کٹ منی تفقی و پینے میں خرچ کرویتی ہوں۔ ڈ انجسٹ وغیرہ میرے گھروالوں کو پہند نہیں اس کیے میں اپنی فرینڈ سے کے کررسالے بردھتی ہوں۔جیولری بہت پہند ہے خاص طور پر رنگ اور بریسلیٹ، مہندی لگانے کا بہت شوق ہے کا کچ کی چوڑیاں بہت پند میں۔ کھانے میں بریائی اور کھیر بہت پسند ہے آم بہت شوق سے کھالی ہوں اور کینڈیز بہت پسند ہیں۔ریڈاور بلیک میرافیورٹ کلر ہے سارے کیڑے اسی رالوں میں ہوتے ہیں ہرسوٹ میں بلیک کلر لازی ہوتا ہے۔ کو کنگ کا بہت شوق ہے بریانی اور حلوہ بہت احما بناتی ہول سب لوگ فرمائش کرے بنواتے ہیں۔ بچھے ڈریس ڈیز ائنر بننے کا بہت شوق ہے اور میں اپنے کپڑے خوو ڈیزائن کرنی ہوں' آج کل میں ڈریس ڈیزائنگ میں ڈیلومہ کررہی ہوں عنقریب میرے شوق کی بھیل ہونے والی ہے۔ وولیشنل کا لج میں میری ڈھیرساری فرینڈز میں سب سے سلے عقیدت الز ہر (حیموتی سسٹر) معظمیٰ بتول مميرا 'آ منه امداه ' رضيه رياض ' شامين اختر ' سحرت '

كا تنات اشرف اور سدره العظم - فحورث رائترز مين سميرا شريف طورُ إم مريم' نبيله عزيز' فا يَزه إفتحار' اقراء صغير وحميهور نازيه كنول نازي شامل بين باقي سب بمي بہت اچھا تھتی ہیں سب کو پردھتی ہوں۔ پیند بدہ ناول میں پیرکائ ہم تیسے رکھوائے ہیں معجف تیرے نام کی شہرت مسفر ' برف کے آنسو اور مجھے ہے علم اذال شامل ہیں' اس کے علاوہ آج کل ٹوٹا ہوا تارابہت احیما جارہا ہے۔ پہندیدہ شخصیت حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں' وصی شاہ' فیض احد فیض' پر دین شا کراور امجد اسلام امجد فيورث شاعر بين \_ امانت على عاطف اسلم اور راحت مح على كو بهت شوق سي سفى مول - إيف اليم بہت ستی ہوں بارش پند ہے مرخوف میں آتا ہے آندھی ے بہت ورالگا ہے۔ کمیلوں میں کرکٹ پند ہے بہت حساس ول کی ما لک ہوں مسی برظلم ہوتانہیں و مکیسکتی۔ معذورلوگوں پر بہت رحم آتا ہے اور غربیوں کی بہت مدو كرتى ہوں انجان لوكوں سے جلدى فريك ہوجالى ہوں کھریں سب جہنیں مل کر بہت شورشرابہ کر لی ہیں۔ وهوکے باز اور فرین لوگول سے سخت نفرت ہے مسرتہیں کرلی اور قناعت پیند ہول تھوڑ ہے برجمی راضی ہوجاتی ہوں۔میڈم حفیظ میڈم فرحت ناز میڈم رضوان میڈم ساجده اورمیم تمینه ظاہر میری فیورٹ تیچرز ہیں ۔میری كزنز ساره كرن فاطمه فاروق بينش بتول نبيله سميعه الیمن بنژام حبیبه میری بهت انهمی فرینژ زمین تعارف كيها أنًا ضرور بمائيَّ كا' اجازت جامتي موں الله حافظ\_

### A BOOM

السلام علیم! پیاری پیاری قار تین اور آملی سے مسلک تمام افراو کیے ہیں آپ سب؟ بیں ہوں زاہرہ فاطمہ! آج آجی میں میری موجودگی اس بات کا جوت فاطمہ! آج آجی میں میری موجودگی اس بات کا جوت ہے کہ ہم آجیل سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی فیلی کا حصہ بننا ہی پڑا تو قار تین آپ کو بتاتی چلوں میری فیلی کا حصہ بننا ہی پڑا تو قار تین آپ کو بتاتی چلوں میری

آنچل&اکتوبر&۱۰۱۵م 27

آ کچل ہے وابستی کا فی پرانی ہے۔ہمیں آ کچل کس طرح ملا دراصل ہوا کھے یوں کہ جارے محلے کی جولڑ کیاں ہمارے ساتھ اسکول جاتی تھیں وہ بھی آ کچل پڑھتی تھیں' ایک بار میں نے ان کے ہاتھ سے لے کر سرسری سا ديكها\_اس وفت" 'بيرجا ہتيں پيشدتيں' 'اور' 'جان جال ئو جو کے' میداسٹوریز چل رہی تھیں' شارق زمان کا نام میرے و ماغ میں ایسااٹکا کہ بس آ مجل پڑھ کر ہی چھوڑا اورائمی تک آلچل کے ساتھ وابستگی ہے۔ اچھا بھی اپنا تعارف بھی کراتی ہوں ہم یا نج بہنیں ہیں جھ سے بردی منتنیٰ اس کی شاوی ہو چکی ہے پھر میں کمر کی ملکہ عالیہ اور جھے سے چھوٹی عائشہوہ ورس میں ہوتی ہے عالمہ بن رای ہے۔ چو تھے تبریر عائز واورسب سے چھوتی محر بحری لاؤلی میری پیاری جمن اسوده۔ بعائی کی جمنیں بہت خواہش ہے۔ میرے ابوآ ری ریٹائرڈ ہیں اب تو جاب كرتے ہیں۔ بيرے اى ابوہم سے بہت پيار كرتے ہیں۔ہم ایک بیارے سے گاؤں میں رہتے ہیں جس کا ہر منظر میرا پندیدہ ہے۔ میری تاریخ پیدائش 13 اگست ہے جس کا مجھے بے جینی ہے انتظار رہتا ہے اسار لیو ہے ممی پڑھانہیں۔ ہاں اسکول میں فرینڈ کے ساتھ پڑھا كرح تے اور پر ایک دوسرے كے اسٹارز پر منٹس بمی کرتے تھے۔ میں نے بیاے کے ایگزام ویے ہیں اوراللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے ضرور کا میاب کرے گا، آمین۔وعایر پہنتہ یعین کرتی ہوں 'تنہائی میں اللہ سے مخاطب ہونا اجما لگتا ہے اور میرا یمی مشغلہ ہے تنہائی پند ہوں۔ بقول کمروالوں کے بہت باتونی ہول باتی قرینڈز اور بچرز کے بقول بہت کم کو اور معموم ہول فننول بنسنا بالكل پيندنېيں \_وائث اور بليك سمى بمنى اور كلر من كنفراست من موجائ يندب- التحول من جوڑیاں اور مہندی اچھی لکتی ہے کہے بال بہت پہند ہیں مرمير فيس بن بال شهوارك بال بهت يسد بين -

یارش اور بارش کی خوشبو بہت پسند ہے یاتی پر فیوم وغیرہ مممی بوزنبیں کی ۔ کھا تا جو بھی ملے کھالیتی ہوں بشرطیکہ بنا ہوا ہو کو کنگ میراشوق ہے۔میری ای کی خواہش ہے كرتم كمانا احجها بنالؤ سلائي كاكام سيكه جاؤ اور تترور ميس روتى نگا ناسيھ جاؤنو پھرتم سسرال بيس كامياب ہؤہاہا۔ اب كافى حدتك بيسارے كام سيھ ليے جيں - كمر كاسارا كام ميرے ذمه ہے۔ جارا جوائث فيملى سم تونبيں ہے مرآس یاس ہی سب رہتے ہیں میری ای کی شادی فیلی میں ہی ہوئی اس کیے تنھیال یاس ہی ہے۔ ہاں البته جب سب كزنز الحقيم موت بين عيد تبوار ياسى فنکشن پر تو خوب انجوائے کرتے ہیں ساری رات ہلا گلا ہوتا ہے۔ مارا بجین سب کزنز کے ساتھ ملا گلا كرن بهت اليها كررا اب بهي جب ياد كرت بي تو مسراویے ہیں۔ شاعری سے بہت لگاؤ ہے بہت کم رائشر اور شاعروں کو پڑھا پھر بھی شاعری کرنا اچھا لگنا ہے۔عبایا پیند ہے جس کی اب عاوت ہو چکی ہے۔امی ابوے بہت محبت ہے بس میخواہش ہے کہ ان کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کو جاؤں 'آ مین۔ پیندیدہ رائشرز نازبيكنول نازي سميراشريف طور بعضنا كوثر سروار عفت سحرطا ہر' اقراء صغیر' سعدامل کاشف ( کہاں ہیں آپ؟) ام مریم نمره احمد اور عمیرا اجمد پیند ہیں۔ "جنت کے ہے" اور" پیر کامل" فیورث ہیں۔ اجازت جا ہتی ہوں اللہ حافظ۔

آنچلﷺ اکتوبرﷺ ۱۰۱۵ و 28

## بينون كى عدالت فاخر ق گل

تعلیے جب طاہر بھائی نے آ جیل میں سیخے والی بہنوں کی عدالت میں ماضر ہونے کا کہا تو باد جوداس کے کہ ج کل کھنے کی معروفیت عروج پر ہے میں نے وراہاں کردی جس کی ایک وجہ تو یعنی کہ طاہر بھائی الحدوث جس قدرعزت و ہے ہیں ایس کی معی معالیے میں انکار کرنے کا تو سوال کی پیدائیں ہوتا۔

اور دومری وجدری کے میں فیسوچا خیر ہے زیادہ ہے دیادہ بھر میں موالات موں کے میں ایک ہی کہ میں الک ہوں کے الکل موں میں ایک ہی الکل کی کی سیس کی گیس میرے انبدازے کے بالکل برخس موالات کی ایک ہی تطاب رہنے پر اسرار ہادہ میں واضر ہول ان شاء اللہ کوشش ہوگی کہ سب کے جوابات دول اور کی کو میں کہ میں کا کوشش ہوگی کہ سب کے جوابات دول اور کی کو میں کی کا کا میں تا کہ وقع نہ ہا۔

سب سے معلمیلس سے فائزہ پر معتی میں کیا ہے کوس آئے میں کہا بارگسوں ہوا کہ آب میں آگئے میں کہا بارگسوں ہوا کہ آب میں لکھنے کی صلاحیت ہوا کہ آب نے شروعات کی؟

موال نبراد ۔ باکٹرین کے ذیر کی میں کیا تید کی آئی؟
جواب نے زیر کی میلے ہے کہیں زیادہ معروف ہوئی ہے کیونکہ اپنی روز مرہ زندگی
میں مارے کا میٹو ٹی انجام دینے کے بعد لکھا جاتا ہے۔ اپنے حصی کاآ را میکا دشت دیس کلھنے کو دی ہوں کیونکہ اگر دو تین دن میکو لکھے بغیر کزرجا تیں تو ہے گئی کی ہوئے گئی ہے۔ کو کی ، کی الاحود این محسوس ہوتا ہے اور حیلتے کا مرتے کا روائن میں دخت لکا لئے کا

سوار بمره: \_ کونی ایسا کردار ہے لگھتے ہوئے ہے۔ بہت جذبانی ہوئی ہوئی؟
جواب نے بھی تو لگنا ہے شاید میں تو بھونے ہے بھوٹا کردار لگھتے ہوئے بھی
جذباتی ہوجاتی ہوں کیونکہ ہر کردار کے ساتھ ہی انوالومنٹ اس قدرہ وجاتی ہے کہ کی
ایک کانام لیمنا فلا ہوگا 'الال جوڑا ا کی سابقہ آئی ہوں یا 'وی ایک کھرزیسے کا 'ک
تاتی اکان ایسا کے جوان قاری صاحب ہوں یا ایس کی کے ہاتھ ریکا ہوئے تمام می
کرداروں کے بارے می لگھتے ہوئے ہمیشہ ہی گی ردشتہ اس لیے بھی محتی ہوئی کہ اس کے بارے
اگر محتی تو جان کی موالی کی اس کے بارے
اگر محتی تو جان کی موالی کی ان کے بور حرجہ کو کرداروں کے بارے
میں لگھتے اور بتا نے کو بہت کو تھا گین اس سے کہائی کا جمالاً فیر محوازی ہوجاتا ہی
لیے برای محتمر لگھا گین اس سے کہائی کا جمالاً فیر محوازی ہوجاتا ہی
سے برای محتمر لگھا ایکن الحداثہ اس محتمر لگھے ہوئے میں ہی آئی نے رہائی کی کہ ہوگا کی سے سے سے سے سال مرح کھا جان ہوں۔

اب والات كابارك بهاملام باست وقى روشان كى المساول موال نبراد يا بست وقى روشان فراكم المرد كابا المساول نبراد يا بست كى ما فرز يه ما فرز يه موال نبراد يا بست كى ما كالامتراف ب موقى ك المصابعة كى من موال فرق المحالية المحالة المحالية المحالية المحالية المحالة ال

آنچل&ستمبر\10%ء 29

READING Section "ميرے بربيند ہيں۔" "ابولوآ ب ميرد ہيں۔" (حبرت كااتلهار) ""نالكوللد"

"اب وہتم سے آپ پر خفل ہوگئ تھیں مکھ ہاتوں کے دوران می حبد الرصان می

" 'اجانی منع عمل نے بیتا ( کیک ) پرجانا ہے تو کم چلیں ۔" " بیآ ہے کا بیٹا ہے؟ ' اشاہ اللہ حمد الرحمان کوفورے دیکھتے ہوئے دو دولیس ۔ " تی بیر میرا بیٹا ہے ادر دہ جوان بیک میں کرین شرک والا ہے نال مگامز دالا وہ مجمی الحددللہ میرائی بیٹا ہے۔"

"اجماء جماداوًا في يكتر ماشاه المددون كوث إل-

میلے جان محر جان محر جان محر جان جاناں ہو گئے دالاگا ناتوش نے ستا ہوا ہے لیکن یہ معلوم دس تھا کہ ایک ہی نشست میں مہلے تم مجراتا ہے اور محراتی ہی تک مالی جا سر اسک

بعد میں ساتھ کوئی ایک اورلاک کے ذریعے میز بان کویے بات یہ جلی آو خفا ہوئیں کہتم نے نوکا کیوں میں اسے الکھتے ہوئے آو کرداروں کے بڑے مکا کے لگھ لیکی ہواس کمنہ برممی ددیمن جملے مارتمی نال آو جھے بمی سکون ہیں۔

سوال مبرا : من طرح كوك بيكاريك كري وي

سوال قبرے: کو کی فرل اسونگ جو آپ کے موا کو بدل دیں۔ جواب اب تو جمعے میوزگ ہے کو کی خاص نگاؤ کیس رہا تھیلے بین جا رسالوں ہے میوزگ آتا منتی ہی تیس ہول درنہ بیزا دار بی میوزک میرے کو بی ہونے ک محان ہون تقاہر طرح کے مونگ سنا کرتی تھی گئیں جمعے یادے کہا تھ جہانز ہوا تھا تو '' کھوا کے دن کہ جو بی می ہمارے پان ہے میس کو تہاں ہے جہ ریلیز ہوا تھا تو اتنا پہند تھا اور میں اس قدر رہو تھے سنا کرتی تھی کہ فل می ڈی بی میں مرف میں ایک مونگ دیا ہوا تھا تا کے مسلس منتی رہوں۔

اب اگرسنوں توجی فاسٹ میوڈک سنتا ہی پہند کرتی ہوں کی کھر لیس مجھے اماس کردیتی ہیں دل کو پوجمل کردیتی ہیں کیونکہ اس جس کوئی فنک فیک کہ میوڈک مبر حال بندے کے موڈیرا ٹرانداز تو ہوتا ہی ہے۔

سوال تمبر ۱۸ تے کا کوئی پندیدہ شعر؟ جواب کسی ایک کا اتحاب تو بہت مشکل ہے کیونکہ شاعری جھے بے مدیدند ہے لیکن اس دقت جوذ این میں آرہا ہے وہ لکھ دیتی ہوں بیرماں جو پکش کے صوفیانہ

کام میں بنال دیان میں کھا گیا ہے۔

الم میں بنال دیان میں کھا گیا ہے۔

میں ملیاں دا روز کور مینوں مخل چڑھایا سائیاں

اخر میں آپ نے میرے لیے جوائی ساری دعا تیں کھیں ہیں ان کا بہت

مہت شکر میا اللہ ہوئی دنیا اور دین میں کام ابول سے نوازے آپ کی فر ماش پر

اس کے لیا کہ معدد میں از بھی انجوں سے نوازے آپ کی فر ماش پر

آپ کے لیکا کے شعر جو یش نے انجی انجی آپ کے لیکھا۔

تمہارے شکرانے سے جو وال میں محمول کھلتے ہیں
خدا جائے کہ ان محمولوں کی خوش ہو مرف تم ہے ہے

بہاروں میں یہ جو ہر مو ہے محمل تازگی دیکھو

یہ ان کی تازگی، جوبین، سمادت مرف تم ہے ہے

یہ ان کی تازگی، جوبین، سمادت مرف تم ہے ہے

ماس ہے ۔
جواب: - ہماری جملی کا حران الحدوللہ ایسا ہے کہ ہم آیک دہرے کو آگیا کی
دورے کو بھی آگری ہمی موقع پر سپورٹ درکا رہوتو ہیشہ کوش ہی کرتے ہیں کہ ہمت
موڑے کے بہائے ہمت بندهائی جائے ادراس بات کے سب ہی معرف ہی ہیں تو ایسے شرن فلا ہرے کہ سپورٹ تو ہمرهائی جائے ادراس بات کے سب ہی معرف ایس ہی ہیں تو انہوں نے بحصر کا مورٹ تو ہمرهائی سب کی رہی ہے۔ ای ابو ہول یا مسمؤز جب انہوں نے بعد پھر حرید دل ہوا تو ہمیشہ بہت حوصلہ افزائی کی ادراس مدیک کی کہ ایک کھائی انہوں نے بعد پھر حرید دل ہوا ہو کہ ایک کھائی کے بعد پھر حرید دل ہوا ہو نے ذائل ہی ہیں ہے ہمیشہ ہرچے ہر موالے کو رہرانسان کے قبت انداز پرفو مس کرناہی سکھایا گیا۔ کمریس کھانا پکاتے ہوئے اگر میں کوئی اور کی قدید انداز کی تو بولیاتو کی کی بھر سے انہوں کے مساتھہ ہم انہوں کے ہوئے اگر میں ہوئی ہیں مصالحہ زیادہ ہوئی تو ہوئی تو

سوال قبر المسال المراه المسال السال السال السال المسال المراه ال

سوال مبرا: يآب ميرد بيلا

جواب ۔ بی ہاں المدائد میں نہ مرف میرد کیکہ دو بیارے بیاں ہے جون مبدالر تمان اور محد من ما ما جانی بھی ہوں جن کے دم سے ہردم دلق اور جن کی دلیس باتوں سند اس فریش رہتا ہے اور سری وعامے کندب کعب میں ہمارے دالدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے مندقہ جاریب مادے آئیں۔

"ارے داؤتم فاخرہ ہو ( کی تحریف ) جھے دائجسٹ اور کھانیاں ہوسے کا فاص شوق کیس ہے لیکن اس نے (میزبان کا نام) تمہارا" لال جوڈا" پر موایا اور یعین کرو جھانگائم نے دہ سب مرے بی کمرے بارے شراکھا ہو۔ "بس کوشش کی میکن اللہ کا شکرے کہ ہے کہ بیان کا باز" (ناول کے معلق کی تو رائے کھا ہے)

"فاخره المحل جانات یا تعودی در رکنای " (میری مسیند نے جوز رافاصلے را میری مسیند نے جوز رافاصلے را میں میں ان م رمین میں نے زدیک کر ہو جہا) "برجہارے .....

آنچل استمبر ۱۰۱۵ 🛪 30 ما

READING

فاخريل

وجود اپنا ہو سب کے دائطے کو دانوں بی سانیہ کمی کی آنکہ ہو پر نم، مجی ہم ایبا فم نہ ویں فاقریکل رادئيندي عديرمليد مرفان احرامي س-

المام المكمة في من آب سے بس بديو جمنا ما موں كى كيا ب اتى تجرل اور ممل کینے میں؟ اسے مم کے بادجورا ب کے میں بک کے اسلس پڑے کر جومری راے آزدہ یہ ہے گیا ہے بہت ممل ہی اتا ہم ادر مربی سب سے است اعظم طریعے سے بات کرتی ہیں یہ سب کیے، جھا ہے کی مین ہونے پر ہے۔

جواب: والیکم السلام ہوئے علینہ فاک مجھے میں کمال رکھا ہے مصلی ملک نے سنبال رکھا ہے مرے میراں پر ڈال کر پردہ جھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے

من الآب كالمح في مول واس من شايد مراكولي كمال وي ب الكديد آب كالها مبت براانداز ي كآب محد عبت كرتي بن ماني دير تجرل ياعابري بهند مونا مير مع خوان يس معمر ما الدجوي المحى عادات إلى نال دوسب اى اى اله ہے تی جرب بال کی اوٹ یا مک عا دات سوفیصد مری اتل میں۔ کہا ما تا ہے تال کہ اولادا كثر ادقات وجيس كرنى جواس صرف كها جاتاب ملكه ومل تيزى سے الااء كرتى ہے جے دواہ ين كوكرتے ہوئے دلك كى بالوش نے بھی ديكا كركم يكام كرے والي أفى مون اور كمانے كا وقت موتواي أيس ساتھ بنھا كركما نا كملا ياكرنى میں میں سے لے کا ج کے سے ایس کی کسی کام وال کو دائمے او دور مخت ليج ش باستوكر يميس ويميا اورووميس بحي بي كميتي بين كدخودكواس ي جكروكار ويلمواورسوجوتو بمى ملازم في عن عن المرك الرجى المرك الوجى الميشداسية ماتحت افسران سے لے کرڈار تیورتک سب کی فرنت مس ادر مخصیت کا احرام کرتے تو ميسب شاير مخصيت كاحصدى بن كميا كدكول بعي خواه بازار ش جيزي بيجيز والا مويا آب كرمامن بين والاجسابيرب كرماته العرم يلتاب كياندازين عمرات المتدمعاف كرے بهت برالفظ باور واحد خداكون يب دينا ہے سى بحى مسم كى برالى تك فابرن وادرجهال تكسب ساع مرتع سرات المساري المساري مرا فلرى انداز يمس اسينادير مع ديس جرماسي.

كريس كى مولى بي كروب مسيك كمرف سائن مبت في بيتواس كا جواب مى بهترين الفاظ ين وياجائ جب المستال الديس كيا تعاتب بمى جي انداز تمااوراب، جبك چداوك مانع بين تب بعى ديهاي بهاوران شاء الله معشدايهاي رے گا کرشمرے تو آنی جالی چزے کیان اطلاق دائی دولت ہے جس کا پاڑا آخرت 一人 ショー・ショー・ショー

میندکر دیمیدنی سے بوسمی میں۔

فاخره میں آپ کو بہت بہند کرنی مول آج کل کے زمالے میں جہال قرسوده رد مانس لله كربچيوں كي مخصيت كوشبت انداز عن ترافينے كے بجائے أيوس أيك السانوى دنياش دمكيلا مار إروادر بحيال مى اس بهاؤيس فوى مسوس كردى مول اسي عراب كمعاشرني موموعات مرعول وجوبات الراب كالمالال مرا اس واوئ عن جوت كاكام كول إلى جن عن بي الله الله كدويون كروا الك سین اور مکالموں کے بغیر محی ایک مطبوط کمانی للعی اور پسندگی جاتی ہے کیا جمی اپنی

اں خونی ریجبرمسوں ہوا ہو بھر کے لیے ہی ہی ۔ تمیینہ میں نے آپ کی الویل ترین العریقوں کو پڑھ لیا ہے البتہ یہاں پر صرف یہ چند لائیں رسید کے طور پر العمل جی استے خوب صورت الفاظ ادر حوصلہ بڑھانے کے لے بہت بہت حکرر کے بائم اس بات براداس کے سامنے کروں اور کیا اس خدا ہے جہد کر کروں جوال مرجالوں میں واحد طبر کے االی ہے؟

الدمعان كرے فرور د كبركما تو دورك بات ب عن في ايا الحاسوما بى خيس بهادر كراكريسوي لياجائ كرمارا موناهار عافقيارش بهاورندي نداونا مارے بس میں خود کو وہاوی معاملات میں میے کے علی پر طاقت ورخیال کرنے

اسب بيسوالات بي عارى ى حتااشرف كوس اود --حنا ڈیٹرآ ب کے شروع کے جوابات توش دے جی موں اس کیا ہے کے تيسرے سوال ہے شروع كرتے ہيں۔ اميد ہے كہ مملے دو كے جواب آب كواويرى سطور من الم جامي م

سوال نمبرا: مارے لیےدومردل کو جمسامشکل ہے یاخودکوا

جواب: \_ بیاری حتاسب سے پہلے تو اسپے آ ب کا بنیا دی تعارف ہرانسان کے علم میں ہونا صروری ہے کہا خرہم کیا ہیں، کون ہیں، کیوں ہیں؟ ہمیں الی ہستی کے متعلق ضرورى آكاى مونى عاسيه ادرأميس بيرجى تسليم كرايتا عاسي كرتم سب اكر ديكمها جائے تو خاک ہيں حض خاک۔

البسته وقت كيسمز المقال ميم موجودهار الماهمال كي سيح بمين خاك ك تحمی درج برفائز کرتے ہیں سامتیار حمل طور پر ہمارا ہے ایسی خاک جو دحول بن کر الرئي بيادر برمظركوكرة لودكرجاني بيد مافي ستمرى روتن المعول من يزيوان یں اسوبروجی ہے یا مراکس خاک جس کی یا کیزی کی توک مسیس کھا یا کرتے ہیں

اور جسے چو مضاوراً محمول سے لگانے کی حسرت ہرول میں دہی ہے۔ ہم دوسروں کو بچھنے کا خیال مغرور رکھتے ہیں دعویٰ مجی کرتے ہیں لیکن اس میں معدانت بيش ہونی اگراميا ہونا تو لوگ استے استے برسوں کی دری يار فاقت کو سمی جموز كرندها ي ميراجيس ومحفكا وحوى ركف والداوك ايها مون ندية

ال کے مراخیال کے کرخودکو محمد انسبتا آسان بھی ہے اور قائد مند بھی ہم اگر مرف اورمرف الى ذات ميرى خواص مجمع جائين توخود شاى كى طرف برساموابيه يملاندم بهت كتك مارى رمنمال كرسك \_\_

سوال بمرا خوش كواراورخوب مورت زندكى كياكراما ي جواب: فرش کواراورخوب مسورت زندگی کے لیے ظاہر ہے کہ معل خوش رہا م سے اور ہر وقت خوش رہے کی میری ای دوری میں میں کہ بالویادداشت کو ظاہری الدر یراس فقد رکفر در کمیا جائے کہ کسی کی محسی کو آل مجسی دل وکھانے دالی بات یاد ای شد ہےادریا عرصرى طرح الشركوايناسب سے كهرا بزو عى اور بے لكاف ووست مان يہي فاہر ب كهم انسان بي سيني ريورشهين بين كهم عن مي محمل كاحساسات شهل يا ہم میں ہرث ہونے می کوئی سائٹیفک ایرا جائے سکن زندگی میں جو ہو کا اس یا قاصدہ اللہ تعالی کو ناطب کر کے سب مجموعا میں باوجود اس کے کہ دہ سب جاما ہے محمرایک دوست کی فرح است بتا تمی که آج فلال کے دویے یابات سے بچھے بہت و که به قااور بین ایس کتنا هر پ قبل کرد دی جون - جب ایلی ساری کیلنگ نتا چلیس کو آخر مى كالمت بوليس كر الك مى فيدسساس كي سيريس كيا كرم الم باكرنے براب اليس سزام مكه من نوآب كوايك دوست مجد كريدس مايا ے اور من اوائیں معاف کر بھی ہوں پلیزآب می معاف فرمادیں۔

مل كرنے اور معاف كروسے كى عادت ابنا كرا ب الى ذات على جو مهراؤ سكون اورخوشي محسوس كريس مي اس كاكولى مقابله اي ميس ب اور بمرصرف مي سيس مكيه كروس باكسدوات كواي خوشيول عن مح شريك كري اورات منا ليمي كرياالله ختی جآب نے مری زندگی عرب طاک ہے عربات ڈیز دو کاس کرلی لیکن بہ آپ كالجمناج بربواي كرم ب كآب في بحصال قائل محما كدي افعة بليخ آب كا معركرولهاوما ب كرافتول يريموكي نيهاؤك-

بے فلک وادر اور آخرت ک خوب صور فی رب کعب سے قریب اونے

ال موضوع رب مدر برحساب لكوسكى مول فين مجع الميد برحيا كآب أيك باشعور اور مجمد وارقاري بيسان چند سطور كالب لباب كومجمالي بول كاخوب صورت زندكى كاراز بند الداس كمنداكردمان الك خوب صورت رشية ادر فكر

ہر بس ایک بی ہے ہ کا ہے دل سیر کرنے جس کے مال پل جس اے اک پل کام نہ دیں

آنچل&ستمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ م 31

والے لیے بہلی ختم ہونے وال حمر کی پوفی کو تمام لینے پر قادر ہیں اور ندی پڑھانے کی طرف بردھت قدموں کو دوک لینے پر نظم ہاتھ میں تعلیمت کی جرات اس کی حرض کے بغیر کرسکتے ہیں اور ندی ذائن ہیں ایک بھی لفظ اس کی اجازت کے بغیر آسکتا ہے۔
مذیر کرسکتے ہیں اور ندی ذائن ہیں ایک بھی لفظ اس کی اجازت کے بغیر آسکتا ہے۔
مذیر کرسکتے ہیں اور ندی دور فردی میں اے کا ج

تو کر انالیسی جمبر کوں باور فرور کی بات کا؟

خالی ہاتھوں کو فوازو نے واس کا کرم ہے کی سے اس کا و یا ہوا کہا تی رہے ہیں و مال کیا ہے۔

ہمارا کیا ہے جواکر کرچیں اور تعبر کریں اورا کر سب کھائی کا و یا ہوا کہا تی رہے ہیں تو اس کے بندوں سے منہ مالک کس منہ ہے کریں۔ دنیاوی فور پر کوئی فی دو جاروفور آپ براحسان کرد ہے تو اس کے سامنے قد رتی طور پر سر جھا ہوا جسوس ہوتا ہے تو وہ تو ہم سے سر بھی سام سے تاخری تک ہمیں نواز ہے ہی جارہ ہے کہ اللہ میں تال کرد رہ کی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ کہ جزیر جو کا نے دالوں عمل شال کرد رہ کی ہے اس کا ہنراس نے دیا ہے اور وہ جب جا ہے کہ کہا ہے تو ایک تو غرور دیجبر و سے خلا ادر کا کرائی جزیر جو کا نے دالوں عمل شال کرد رہ کیلے اور کا کہرو سے خلا ادر کا کرائی جزیر جو کا نے دالوں عمل شال کرد رہ کیلے ادر کا کرائی جزیر جو کا نے دالوں عمل شال کرد ہے تا ہو اور کی کرد ہے تا ہو ایک جزیر جو کا بی ایک ہیں ۔

المِل أَ رد واوكار مين يوسمني مِن كيه

سوال نمبران مینی تحریر کب اور کہاں جمیری آپ کے کیا احساس تنے اور کمر والوں الباتاثر استنے۔

سین کہانی روانہ کرنے کے تعریباتھ بار بعدای کا فون کا اور انہوں نے ہو تھا کہ کہانی نے کی انعامی سلسلے میں کو جیجا تھا میں نے کہانیں میں نے کہانیں میں نے کہانیں ہیں کہ جیجا ان دور سالہ شاید ہا کردے کرائیں کیا تھا ای کے دہ میری سٹوری نہیں و کی جیجا ان دور سالہ شاید ہا کردے کرائی کی اور جو بات میں میان او کا ہرے حرید تا خیرے سالہ بھی اور میں نے کہانی تو بھی گئی اور جو بات میں سکوی وگئی نہی کہانی تو بھی گئی اور جو بات میں سکوی وگئی ہی جو کہ اور جو بات میں سکوی کی نہی نہی ہی کہانی اور اور ان جو ب می کئی اور اور ان جو بات میں میں کہانی ہوئی کی اور اور ان جو ب می کئی اور اور ان جو ب میں کہانی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی میں ان میں کہانی ہوئی ہوئی ہوئی ہونے کہانی ہی کہانی ہوئی کا سیونی میں ان ان میں کہانی ہوئی کی میں انتخار کرنے کے بیمان ہوئی میں انتخار کرنے کے بیمان ہوئی کی میں انتخار کرنے کے بیمانی میں کہانی ہوئی کہانوں پر بی بہت کے کی بڑے ایون پر بی بہت

زیادہ فرق ہونا ہا ہے۔

سوال برا ہے کی ڈانجسٹ سے کو گراور کب قارف ہوا؟

جواب کے بال ڈانجسٹ کے لیے بھے نازیہ بلتی نے کی کہا تھا (ہری ہوی کسٹر) کیونکہ واتعرب کے بالی نے کی کہا تھا (ہری ہوی کسٹر) کیونکہ واتعرب کے بعد اور بال کا بخولی مطالعہ کرتی ہیں اور میں نے واقعہ کا اسلامت ہی درمال آو دھری اسلامت ہی جو کہ کا میں اور میں اور جھے بتا یا اسلامت ہی جو کہ کا میں اور جھے بتا یا کہ درمال تا ور ایس کے دور کی اور جھے بتا یا کہ درمال تا ور ایس کے دور کی اور جھے بتا یا کہ درمال تا ور ایس کے دور کی اور جھے بتا یا کہ درمال تا ور ایس کی دور کی اور درمال آو دور کی اور میں اور درمال آو دور کی اور میں ہوں کے درمال آو دور کی اور میں ہوں کے درمال آو درا یہ درمال آو درمال آ

موال نمبر ان مرضوعات کے حساب سے آج کارائٹر کن باتوں کوڑ جے دے باہما جملب میمری کم ملی کیے کہ ہم الماشان کروٹے میں رقب کی جمعری م

کیما بھی ہوئین خدااور بھے کے اہمی رہتے کو معبوط متائے پرضرہ یا جاتا ہے۔
باتوں ہی باتوں میں ہوئے ہی جلکے محکے اعلان میں اس مشیقی دورت چھ لمے لئے کے
لو ہرکے لیے ہی تاج میں خدائی "یاو" ضرور ولائی جاتی ہے کہ پڑھتے ہے تھائی
ایک بلی کوچ تک ما جاتا ہے اورا کر قاری حماس ول کا بھی ہوگا تو بھی احد پرخورا حسابل
کا بھی شکارہ وگا جو کہ اچھا کی ہے۔

اں کے علاوہ نے کا دائٹر سبعد حقیقت پہند کی ہادیا ہے کا ریڈٹ دمرف دائٹرز بلکدایڈ سٹرزکو کی دائٹر سبعد حقیقت پہند کی ہادیا ہی کا رہ بر ارسی ری دائٹرز بلکدایڈ سٹرزکو کی دیا جا جا ہا ہے کہ اسبالوی موضوعات کی وہ بر ارسی دی کہ استان کا اسبالو کی دو کہانی دیا میں بہن اسکا اسبالو کی دو کہانی دیا ہی موسی ہوں اور کی سندکرتے ہیں جس کے کروارائی اپنے می کرو چلتے کا روحائی کی کروارائی اسبالو کی کہانے اسبالو کی کہانے کہ دو معاشر سے کے کی کروارائی اسبالو کی کہانے کا مشاہدہ کرے گئی کہانے کا مشاہدہ کے کہانے کا سیار کی کہانے کی کہانے اسبالوں کرے کے کہانے کا سیار کی کہانے کا مشاہدہ کرے کا سیار کی کروہائی کی کروہائی کے کہانے کی کہانے کے کہانے کے کہائی اسبالوں کی کہانے کرے کہانے کی کہانے کا کہانے کا کہانے کا کہانے کی کہانے کا کہانے کی کہانے کا کہانے کی کہانے کی کہانے کا کہانے کا کہانے کا کہانے کا کہانے کی کہانے کا کہانے کی کہانے کا کہانے کا کہانے کا کہانے کی کہانے کی کہانے کا کہانے کی کہانے کا کہانے کی کہانے کی کہانے کا کہانے کا کہانے کا کہانے کا کہانے کی کہانے کی کہانے کی کہانے کا کہانے کی کہانے کا کہانے کی کہانے کی کہانے کا کہانے کہانے کی کہانے کہانے کی کہانے کی کہانے کہانے کہانے کہانے کی کہانے کی کہانے کی کہانے کی کہانے کی کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کی کہانے کی کہانے کی کہانے کہانے کہانے کہانے کی کہانے کی کہانے کی کہانے

سوال بمراد کون سے موسوعات کم کی زدی آئے سے سے ا جواب اف ایمل کیا و جدلیا، مجموعے کی دک براتحد کو یا آپ نے کہاں تک سنو کی کہاں تک ساؤل از اردن موسوع میں کیا کیا ماؤں از اردن موسوع میں کیا کیا ماؤں

بارے می امر در لکھوں کی تاکہ بالی لوگ پڑھ کرسیق ماصل کریں۔ مسئلہ مرف اور میرف دفت کی کی کا مہتا ہے ورنہ اللہ کاشکر ہے کہ مہنوہات بہت جی جن پر لکمنا جاہتی ہوں اور اگرآ ہے سب کی دعا تم مساتحد جی آواجی چھیں مسئوں شکر سے تھے تان کرانا احصہ ضرور تھا اول کی اور کھوں کی بین شاملانہ۔ سما تمہر در جی دو اس کرس کی دور اس کی اور کھوں کی بین شاملانہ۔

موال مبره: عن ناول کے کی گرفارش اینا کم انتخاری اور کی کرفارش اینا کم انتخاری اور کردارش اینا کم انتخاری اور ک جواب میس جھے و میں لگا گیاں ہو کہا تھی جاسکا کی تھے ہوئے اور کی گرفارش اس کا اینا آپ چھل جا اے مانا ہے مانا ہے مانا ہے مانا ہے مانا ہے کہ میں انتخاری کی خواب کے کردارش اس کی تعلق کردارش اس کی خواب کے کردارش کی کردارش کی خواب کے کردارش کا مانا یہ جو بھے قریب سے جانے ہیں وہ پھو کہ کیس کردر اخیال ہے کہ جیسا کردار اخیال ہے کہ جیسا کہ جو انتخاری کے کہ جیسا کردار اخیال ہے کہ جیسا کہ جیسا کہ جیسا کہ جیسا کہ جیسا کردار اخیال ہے کہ جیسا کردار اخیال ہے کہ جیسا کہ جیسا کہ جیسا کردار اخیال ہے کہ جیسا کردار اخیال ہے کہ جیسا کردار اخیال ہے کہ جیسا کردار کیا گردار کردار کیا گردار کردار کردار کیا گردار کیا گردار کردار ک

سوال بمر 6: آپ کا و آن ایس کا و آن به جود ناما ای بیر مرح به و آبی ...
جواب - چود نه سختے کی تو بات بیل کردن کی کیونک دنیا میں ایسا یکو بھی بیس میں کہ بھی بیس میں کہ بھی بیس میں کہ بھی بیس میں کہ بھی بیس کے جون بیس کی بول ہے جون بیل میں بیس کی بول ہے جون بی جون بالمی ہے گئی ہے گئی بیر ملک بین بھر ملک بین بیر کی بورے بیس کی بار میں بیان کا بی بیر کی بورے بی بیر کی بورے بیان کا بی بیر کی بورے بی بین ہے جون کی بیر کی بیر

عرائی ان ان سے بول فن سے ول سے کی ہول جو سے موی دوستیں ہوی در سے بول ہوں کا سے فرمزف اور مرف کی مفاو کے قت آپ کے مائو بڑے ہوں ہیں اسے جو مرف اور مرف کی مفاو کے قت آپ کے مائو بڑے ہوں ہیں جو اسے جو اس کے بات ہوں ہیں جو اس کے بات کا بات کے بات کا بات میں اور میں کا بھر لے کر بین مفرودی کا بات ہوں کا بھر لے کر بین مائے ہوں کی کہ بین میں کو کول کا بھر لے کر بین مائے ہوں کے بین میں کو کول کا بھر لے کر بین مائے ہوں کے بین میں کو کول کا بھر لے کر بین مائے ہوں کے بین میں کو کول کا بھر لے کر بین مائے ہیں کہ بین میں کے بین کی کر بین میں کے بین کے بین کے بین کی کر بین میں کے بین ک

آنچل استمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 32

ایک بی طامیان نا لے کلیں تو پھر ہے جہ دہ تمیان ہوئی بوصرف مند رہی قائم رہیں ایسے لوگوں کی میری زندگی بی محکوم تی کو تک بی دہ سے بھی دہست ہوتی ہے کہ نداس کی برائی کی کے سامنے کرتی ہوں اور الموافقہ نے کی دہرے کی ہمت ہوتی ہے کہ کوئی میرے سامنے میرے دوستوں کو پہنو برا کے ۔ سوجن کو ایپ دوستوں کے لیے اس طرح کرتے دہمتی ہوں اور میری ای عادت کوسب کا خیال ہے کہ بینے ہونا جا ہے در ندیس کی فث بی جادی کی لیکن میں المی بی ہوں اور شاروی معالم میں میرے لیے بدلتا مشکل ہے۔

سوال بمبر ۱۷ - ای مخصیت کوشی انتظوں میں بیان کریں؟ جواب نے خوش جراح جساس شکر کزار۔ سوال مبر ۱۸ نے ندگی کا مام مل؟ جواب نے مرف اور مرف محتمل۔ میں شند در ب

مسكان فنمراولا موس

ڈیئر مسکان آپ کے چھوسوالات کے جواب توش او پری سطور میں دے چکی اول اور جورہ کے چی اسکان آپ کے خواب توش اور کے ا

سوال بسرائيد وائتر بين كي كيا الله المائي الله المائي الله المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي ال مستكترين ؟

جواب - بالکل کی بیل مردری بیل کراکروئی کم بیلی یافتہ ہو وہ در انزوس کے بیلی کراکروئی کم بیلی یافتہ ہو افروش کے بیلی کی مدخر در کرئی ہے بیلی الفیلی یافتہ ہو تا شرفان کے بیلی ذکری تو دور کی بات ہے انہوں نے بیلی اسکول کا درواز و تک بیلی دیکھا بری ہے جس کے لیے میال کا جربہ می دو جائے اور دائٹر بڑتا کوئی الیک جائے ہیں ہے جس کے لیے میال کا جربہ می استالاذم ہو مرس مزد کے تو ایک جائے ہیں مال کا جربہ می استالاذم ہو مرس مزد کے تو ایک فدولو مطاحب ہے جو بی فدونوں پر مائٹ کرم کی مطرف سے محام اور سنوارا جاسکا ہے بہتر سے مطرف سے محام ہو میں ایک ہو ہو ہی دونوں پر مائٹ کرم کی مطرف سے محام ہو میں ایک میں ایتا کردارواکرتی ہے گئیں گروی کی میں ایس میں ایتا کردارواکرتی ہے گئیں گروی کی بیتر سے بیتا ہو گروی کی اس میں ایتا کردارواکرتی ہے گئیں گروی کی بیتر کردی کا میں کوئی شرفانس ہے ڈکر ہوں کا میان کردی گئی گروی کی میں کوئی شرفانس۔

پائده اول تر وات است کلین والول کے لیے کوئی شہد جسمت یا مشورہ؟ جواب نے میں توسط کلینے والول کو بھی وی کیوں کی جو میں سوچی ہوں کہ اپنی کہانے ول کو مواشر سے کی قریب ترین کی روضی افسانوی اور نیے لائی موضوع پراتھیار نہ کریں مشاہدہ تیز کریں اور اس سے پڑھ کر مبر کریں مسئل حرائی کا واکن است نے مہور یں کرایک اوارے میں پذیر الی میں ماری اسٹوری اور کیلی کی جاری اقداییں ہوکر جان کو ہاتھ سے دکھندیں بالد معرف اور معرف علاما قبال کار شعر ہوتین میں

المئیں کہ ستاروں کے آگے جہاں اور مجی ہیں ابھی مخت کے ابھان اور مجی ہیں ابھی مخت کے ابھان اور مجی ہیں اور محت ا اگراپ کی فیلند کا سان پرستارہ میں کر جمانا ہوا جے ہیں آور مت بھولیں کا سان تک کا سفر ایک جست میں مغے دس محادہ سفر سنسل مانگا ہے جست میں مغے دس محادہ سفر سنسل مانگا ہے جست میں مغے دس محادہ سفر سنستال مزائی کے ساتھ۔

بدر و ہم اندانوں کو انوں می ساورد کی اس لیے کہ ہم ال وقت الله کا مورد میں اللہ کے کہ میں وقت مقرب دو

اں پری ہوتا ہے۔ ناکی اور پہلے ناکی اور بعد ش اس کے ہرسوا ہے کہ کا وہ می زندگی کے ہرسوا ہے کو بحوالہ وہ می زندگی سے ہرسوا ہے کو بحوالہ وہ می زندگی میں ہوجایا کریں ای افررہ ہیے کوئی مسافر ہیں میں ہینے کے بعد مزل مقدود کے میں ہینے کے بعد مزل مقدود کے میں ہیں ہوجاتا ہے کدا اس فراہشات اللہ کریم کو متا کر بھو تک تمام خواہشات اللہ کریم کو متا کر بھو تک تمام خواہشات اللہ کریم کو متا کر بھو ہوجا کر بعد ہوجا کر بعد ہوجا کے کا موجدت ندم موثری الدو میں الدو میں الدو میں الدو کی میں ہوگھتی ہیں کر اینا موال نمرسون جد بھی کر کھتی ہیں کر آنا ہا موالہ کی کو راحاتی ہیں یا بس پیسٹ سوال نمرسون جد بھی کر کھتی ہیں کر آنا ہا موالہ کی کو راحاتی ہیں یا بس پیسٹ

مرون برد بب م پر د می بیان روبه مور م و پر صور برای ای بات می برای بر صور می در می در می در می در می برای برای جواب: نبیس کسی کویس پر مانی باکه جو پر در می می اول ای حالت می است بهجود جی برور جس نے بھی پر معاہوم جیسنے کے بعد دی پر معتاجے۔

ی دی ہول س عے بی پر معاہو چھے سے بعد ہی معاہدے سوال بسرہ: یہ می ایسا ہوا کہ اُسٹر بننے کا طعنہ سناہ و؟ جواب: یہ اللہ کا فسکر ہے سیکان کہآج تو ایسا دہت جیس آیا کہ لکھنے

افزائی اور بذیرانی کانی التی ہے۔ سوال مبرد: آب س دفت کھتی ہیں اور کتنے دنوں میں ایک ناول الصلحی ہیں؟ جواب ممرا للصفكالهنديده وتتالوطي التع يالكرمات كادها يمكن المياملن موتائيس كريس بميشرا في اوقات عراك محل مكول كوتكسمات كوجب تك على مي كال كرباته والنول أو وموت بن وس مواكثر القات ايسا من بي كالير الملاف ك لے کئتی ، ول تو خود می مو جاتی ہوں ، ویسے بھی بھال فماز مجر اور مشاہ کے اوقات بھی اے این کرمونا جا گنا ہی لگارہ تا ہے۔ ایسے میں میں اکثر بھل کے اسکول جانے کے بعد بن من مول میکن جوتکہ اپر کے کام می مثا ناموتے ہیں اور امر کوئی مل طور رو مکنا برتا ہے اس کے بس میں ملک یا ہم ہوں کہ لیس کر میں کہ میں کا اور دفت کی آ يس يس معينيا على الى راتى بادر من روزانديا با قاعدكى كي الله يالى ميل وجد ے کہ محک محمارات مینے ڈیز مسینے عرامرف ایک ناول کھا جائے ہم معرف دو تھن ون شن من مل ناول العدول يم و والدروات يدا يو كرا المدين مرسان و كرا عرب می اس بات بر حران موساته بین که مرب ایک علاده بهی است سارے کا مول میں ہے وقت الکال کرآ خراکھ کیے لیٹی موں جنول ان کے کر خمیارے اعد مالی مجری مول بے یا محرسی رواورٹ کی مشیری ہوتم کر مروقت ایکٹیوریتی موسکی کی اورہم مرف کرے کانمٹا کری خیال کرنے ہیں کہ چلوجتی اب ریسٹ کرنے کے لیے دد میرکدو جاؤال کے بیکس میری ڈیشنری می دو میرکدونای ایس میرے بزدیک تو مرف وت كازيل بيس.

سوبى رات يى فى فى كادوكروروري جوندمرف البيخ بكال كى لى مادوجودي جوندمرف البيخ بكال كى لى الماديدين المادي

آنچل، استمبر ۱۰۱۵ و دو

اور قیاست تک شهادت کالورماری بیشانیون پر چکسار ہادرا کی است شی آپ کویتاؤں کہ میزاروں نوامشین ایک او خود ش نے اسپنے اوپر بینے محمولے سے واقعہ کوئی مجم بند کیا تھا۔

ہوں پر میں تھا کہ میں باکستان کی ہوئی تھی جون جولائی کا دوپہر میں جرے بھی اور خالہ کے ملادہ اتفاق سے وہی کھر پر دیس تھا۔ بیلی ہو گیا ادر جب بیس نے کیٹ کھولا تو سامنے ممل طور پر دہی گیٹ سے جو بیس نے کہائی بیں گھا تھا لیک ہٹا کٹا فقیر کھڑ اہوا تھا اور نہ مرف کھڑ اہوا تھا بالکہ اپنا آیک پاؤل گیٹ کے درمیان بیل می کرلیا تھا کہ گئی سے بندن ہوسکے، وہی مکا لے لئقر بہا جو بیس نے تو بر کیے تھے بولنے لگا کہ بہا تھا کہ کہ اس خالی سے بول اور سے اور اور سے وہی کے ایک کے بہا تھا کہ جو الخواجی کے بیس فلاس مرکار سے آبادوں اور سے وہی کا حلیہ کی بیس اتفاق کے میں اندر چھپ کئے بیس نے اندازہ تو کرلیا تھا کہ خواتو اور ہی بس فراؤیا ہی ہے لیکن پھر تھا تو میں کے در اور کھر کے اندازہ تو کرلیا تھا کہ خواتو او ہی بس فراؤیا ہی ہے لیکن پھر اور میں کی کو کہ درواز سے باور کیٹ کے ساتھ اندر بی کے بالات مجر ڈیا تھا جگہ سے نے قرام ما چیچے ہوگر کیٹ کے ساتھ اندرونی وہوار میں نی بالشت مجر ڈیا تھا جگہ سے نے قرام ما چیچے ہوگر کیٹ کے ساتھ اندرونی وہوار میں نی بالشت مجر ڈیا تھا جگہ سے نے قرام ما چیچے ہوگر کیٹ کے ساتھ اندرونی وہوار میں نی بالشت مجر ڈیا تھا جگہ سے نے قرام ما چیچے ہوگر کیٹ کے ساتھ اندرونی وہوار میں نی بالشت مجر ڈیا تھا جگہ سے نے قرام ما چیچے ہوگر کیٹ کے ساتھ اندرونی وہوار میں نی بالشت مجر ڈیا تھا جگہ سے

یہ میکہ بوتی نے خاص طور پردردازے پڑا ئے تقیروں کے لیے ہیے رکھنے کے لیے بخار می ہے جس میں میں میں ہوئے ہیں تا کہ تیل ہونے پر دانس اندر نہ جانا پڑے اور پینل سے الحد بوجا کرحسب توثی ان کی عدکردی جائے۔

اے کو مینکال کر پڑائے۔

میراسیم سیاللوٹ سے میں ہیں کہ قاخرہ آئی جھے آپ کا ترین بہت پند ہیں اور جس کی رسالے میں آپ کی کو آن توریشان ہو میں وہ ضروری خریاں ہوں۔ میلی تر میں آپ کی گھی کی کہا تھوں کی جی تھی ہے میں بک سے تحروق پ کاروز مروک ہا تھی پڑھنے کو لتی ہیں میں آپ کی موریق کی جی بہت دف موجا کہ ہول استے خوب مورت انداز میں ہا تیں کرتی ہیں کہ حروقہ جاتا ہے بہت دف موجا کہ آپ کوئی کرے بتاؤں کیون ہمت میں ہوئی اب میل کا بہت شکر رہ کر اور سے اور سے اسلامی سے اور سے اور سے اور سے اسلامی سے اور سے اور

آپ کیا پاکستان می آتی ہیں اگراتی ہی تو کتے و سے بعد اور اب کہ ا ہے فضا ہے کے خوام کی اور کا اپنی مانے یا میں کرتاد کھنے کی بہت شدید خوام فی ہے کیا آپ میرک یہ جوئی کی خوام فی بوری کریں کی اور کیا آپ کے ساتھ میں میں معود اساوفت گزار پاؤں گی ، جو بحث کے لیے یادگار ہوجائے میں پکی احسان

مندراول کی میرااتی امیر ساری تعریفوں اور دھاؤں کے لیے دل ہے بہت حکریہ

آپ کے طویل ترین بیغام کو میں نے بڑی توجہ ہے پر حالیکن باتی تعلوط کی خرح
مخصر سوال اکھا ہے کہ جھے اپنی اتی تعریف کھناؤں اجیب ساگلا ہے لیکن اس کا یہ
مطلب ہر گزشیں ہے کہ میں نے پر می جس کھنے ایک ایک انتظامی جو عبت
موجودی میں اس کے لیے آپ کی حکمر گزار ہوں اللہ تعالی آپ کو خوال دیمے میری
باعی اگر آپ کو اپنی تی ہی تو صرف اس لیے کیآ ہواں اور جو اس میت ہے پر حق میں
کو تک با ہے بال کہ جو لوگ برے لگتے ہوں ان کی اپنی بات بھی بری معلوم ہوئی
ہے اور جواج میں تاریک جو لوگ برے لگتے ہوں ان کی اپنی بات بھی بری معلوم ہوئی

ہے اور دوسے سے بہان ان من من من بات ان ان من من بات ان استان اللہ ای دفعہ می ان شاہ اللہ میں جون کی اللہ ای دفعہ می ان شاہ اللہ میں جون کی فلائٹ ہے اور آ و سے روز ہے ہم پاکستان میں ای رکھیں سے پاکستان میں روز ہے رکھنے کا حر و ای محمد اور ہے اور فاس طور پر حمری کے وقت ہونے والی جمر کی اور ایس میں کرتی ہوں ہے ہے۔ اور ایس میں کرتی ہوں ہے ہے۔ اور ایس میں کرتی ہوں ہے۔ اس میں میں ہوں جب می آ ب کا تجمیل کون کی مشکل بات ہے لیے دو ایس میں پاکستان میں ای موں جب می آ ب کا تجمیل کی ایک کا ایس میں میں ہوں جب می آ ب کا تجمیل کی سے سے ان کر بہت خوتی ہوگی ۔

پروین افغنل شاہین بھالشکر سے پر معتق ہیں منابع

(جارىپ)



آنچل استمبر ۱۰۱۵ % ۲۰۱۵ م

روکائی الی گیاریوں سے کھتے رہے۔ طیبہ نخیر ..... رنیا حیوال گھرات

جماب بمبرا: سب سے پہلے ہی پہانی ہوں۔
جواب بمبرا: بالکل تھیک کہا آپ نے خاص طور پرامیر لوگ
جو گوشت سے اپنے فریزر بھر لیتے ہیں (وہ بھی پورے سال کے
کیوں سی کہا تا ہیں نے) اس طرح کے لوگوں کوچاہے وہ زیادہ
سے زیادہ غریب لوگوں میں گوشت بائنیں امیر لوگ کو عام روشین
میں بھی گوشت کھاتے رہے ہیں کیمن بے چارے غریب لوگ
شادی پری کھاسکتے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے سب انسالوں کو برابر
پیدا کیا ہے تو ہم لوگ کسے فرق ڈال سکتے ہیں قربانی بھی ان لوگوں
میرا کیا ہے تو ہم لوگ کسے فرق ڈال سکتے ہیں قربانی بھی ان لوگوں
کی تبدل ہوتی ہے جن لوگوں کی نیت صاف ہواور وہ اور اب بجھار اس
میں اپنے رشتہ داروں کو باور کرانے کے لیے گوشت زیادہ دیتے ہیں
میں اپنے رشتہ داروں کو باور کرانے کے لیے گوشت زیادہ دیتے ہیں
کہ (او ہمال اوں وی ہاتے سے اس اندادڈ اڈ گر کہا وے) ہری لوگوں
دیا ہے کاش سب لوگ اس حقیقت کو بچھ جا تیں اور آواب کے سخی

تم پر ے نہ کہ گٹاہ کے۔ چواب نبرس: جیمیں ایسی خاص فر مائش تو کسی کی بھی ہوتی لیکن جھے پیشھا بہت پسند ہے تو بیس تو میسمی ڈشٹز بنا کے کھائی ہوں اور گوشت کود، کیے کرویسے ہی میر سیدانتوں میں در دشروع ہوجا تا ہے سو میں عمید برعند والا گوشت نہیں کھائی۔

جواب مبر ۱۳ بر فریفد میری چھوٹی بہن مکیہ بخو کی تبھانا جانتی ہے وہی مخلے میں ہائتی ہے سب کے جصے دغیرہ علیحدہ علیحدہ کرکے میں او کیشت کوہاتھ تک بہیں نگائی اور نہ ہی پکائی ہوں و سے عیدوالے کوشنہ کے علاوہ میں پکائی ہوں کیکن عیدوالا کوشت دیکھ کرتی ول مجرجاتا ہے میرا،اسے ون مکیہ ہی کوئنگ کرتی ہیں۔

جواب نمبر ۱۵: ۔ پھو خاص واقعات تو نہیں گررے کین وی بارہ سال پرانا واقعہ ہے کہ میں اپنی بڑی آپی نویلہ کے پاس (وجر کے خورد) کی ان کے سسرال میں تو جب آپی کے سسرال والے گئے ہے گئے گئے کہ اس ان کے سسرال میں تو جب آپی کے سسرال والے گئے ہے والے گئے گئے گئے گئے کہ کائے ہے باہر دوڑ لگا دی وہ بھی پانی والے گئیست میں آپی کے جیٹھ کے بینے نے بھی چھلا تک لگا دی اس نے گئے گئے وں اور ہاتھوں میں کیا کچھ مت ہو جھے گئے گا گوبراس کے کیٹر وں اور ہاتھوں میں میراتو ہیں ہوں تو ول

عائشه اختربید .... سرگودها

جواب نمبرا: قربانی کے گوشت سے سب سے پہلے میجی یا پھر قورمساور بلا و وغیرہ ایکا تے ہیں۔

رسہ درج و دیرہ ہوئے ہیں۔ جواب نمبراند ارے ہا ہا ہم اس ہارے میں کیا کہیں گے کیا ہم لوگوں کورب دوالجلال کا فرمان بھول کیا ہے کہ ہمارے اعمال کا دارو مدار فیتوں پر ہے اللہ تعالیٰ تک ہمارے کوشت ہماری نمودونمائش ہرگز نہیں پہنچی بلکہ دہ تو ہماری نہیت کو و کمیدرہا ہوتا ہے تو پھر نمود ونمائش



عائشه خان .... تنخو مصد خان

جواب نمبران سب سے پہلے تمام قارئین کوالسلام علیم اور بقرعید مبارک عیدانتی پرسب سے پہلے کوشت کی چیز تو نہیں کیونکہ کوشت کی چیز تو نہیں کیونکہ کوشت کی چیز تو نہیں میں اینڈ کرتی (بالا) ہے تو بیجی ہی بکائی جاتی ہے۔ چونکہ میرے باتھ کی بکائی ہوئی گئی سب کم والوں کو پسند ہے تو بجھے ہی کین کی جانب ووثر تامونی ہی گئی کی جانب ووثر تامونی ہی گئی گ

جانب دوڑ تارہ تاہے۔ جواب تبران وائی آج کل سب وکھادے کی ووڑ دھوپ میں لگ کے ہیں رہیں سوچنے کہ بیسب کرنے سے قربانی کا تواب رہ جائے گا اور ویسے بھی جب اللہ سے کہ چھپ نہیں سکیا تو جس کوراضی کرنا و وہی منافقت اور دکھادے سے گاہ ہے تو رہمود و تمائش کیسی اور مجراس ممل سے ان کو کول کی بھی دل آزاری ہوتی ہے جو صاحب

جواب مبر۱: چونک ہم بقرعیدا ہے جیٹھ کے مرماتے ہیں اور اور ہوال جالیت میں ہمینپ سواری ہوں کر بیٹ جسٹھ الی بین اور جھوائی جائی ہیں۔

راتی ہوں کر بیٹ جسٹھ الی بناتی جاتی ہیں اور جھوائی جاتی ہیں۔

جواب مبر ۵: ۔ ہاہا، ولیسپ واقعہ ایک بارہ مارے جیٹے جو فارال شور کی ہے جو فارال شور کی ہے ہیں ہوں نے جو بر اخریا وہ ہزاہی اڑا کو خان ہا کو خان ہا کہ میں اس موجوداور مرک کو فصلے میا اب ہمارا آٹھ دکی اس می ہم سب موجوداور مرک کو فصلے میا اب ہمارا آٹھ دکی اس می ہم سب موجوداور مرک کو فصلے میں ہم سب نے دروازے سے اغدوائل ہوتے ہی دروازے سے اغدوائل ہوتے ہی دروازے سے اغدوائل ہوتے ہی دروازے کی کنڈی لگائی مربح می برادروازے رکھریں بار بازادل خوش کرنے لگا۔ مدشرعد میں نے اسے قابور لیا۔ ایک اور مارانیا دل خوش کرنے لگا۔ مدشرعد میں ہم سب قربانی و بھی جاتے ہے۔

بروسیوں کی گائے جوآ وی ادھوری ذرح کی ہوئی بھاگ کی بس پھر کیا والے میں ہم کیا۔

بروسیوں کی گائے جوآ وی ادھوری ذرح کی ہوئی بھاگ کی بس پھر کیا ہوئی ہماری ہماری میں ہم کیا۔

بروسیوں کی گائے جوآ وی ادھوری ذرح کی ہوئی بھاگ کی بس پھر کیا ہوئی ہماری ہماری ہوئی ہماری ہماری ہوئی ہماری ہماری ہوئی ہماری ہوئی ہماری ہماری

آنچل؛اکتوبر، 35

كريح تواعمال كوضائع كرنے والى مات ہوئى يا،اب مجھ دار باجيال، آ ننیال معزز خواتین سب ہی سمجھ تو حمیٰ ہوں کی کہ مجھ کہ جمار کا کیا

مطلب ر المتاخي معاف)

جواب مبرس مرے کا سوال ہے ماری طرف تو بھائی کی تی موئی آسکریم کی فرماش مولی ہے جبکہ ذالی طور پر جھے میوبو کے ہاتھ کی کھیر بے عد پسندہے،میرے تو منیہ میں پالی آ رہاہے سم سے پھولو وزر سلطانہ کے ہاتھوں کی بن ہوئی کھیرس میں تو میری جان ے آپ کی بات ہے عید پر محمولو کی طرف چلی جاؤں تال تو نظریں بس إس لذيذي لميركون وصوعر في رستى بين - ويسيمام دول من مینما چکمنا بھی پسندس کرنی موں کیونکہ بجھے ذراجمی دیسی مبیں ہے مستنفى دشر من اسالسي و دُرزيره باد\_

جواب نمبر المحوشت كي تقسيم كيمر طلي سے الجمي جم كورول دور جي ويسية يمي ميري دونول والده ماجداتين بعي تعسيم بيس كريي بين اور تهين أبيس بالكل غلط تكابيه آب كابري مستراور بهاني بعي نبيس.... آ ل بال اليي بات بركز ميس ب كهم قرباني ميس كرت بلك جناب كوشت كي مسم ميرك بيارك بابا جاني اين بيارك بالعول ي كراتے ہيں اور اس فدرايمان داري ہے كرتے ہيں كہ جب تك ہمارے اسے صفح من سے بھی آئھ دیں کلوچا نہ جائے تو ان کوسکون مين المارايا من آب كرماته مون جرباباتو تب تكميس ممكت جب كب مع ماءه وبير اخود يول كريد كمدد يك انكل اب من آب مے جھیے کا ہوں (باہا) میر حال چھوٹی مال کی محود یوں پر نظر بر نے بر سيسلسلهم ساجاتا ہے(مال جي ناراض بيل مونا)

جواب مبر۵۔ بین کے حوالے سے تو ایک مزے کا واقعہ ہے كروادا خود كمر من قرباني كے ليے ساراسا دنيد يا لتے تصاليك بار وستے کو ہم ہے بر ہوگیا لو جی ، بحر کیا تھا، لگ گیا ہمیں سر کرانے الله المالي المالية المالي من في سارا كاور وكما والمعراس في لوقسم معارهی می جیسے اور محر جب تک ہم دادا جان کی بناہ میں نہ جیستے ال نے مما بھا کرادھ مواکر دیااور محرہم نے بھی خودے عبد کرنیا كا تنده سى دىنى بركى رى كولنى كوستى كوشش بيس كرنى جاب ووي من إبارش من جلما مبتار بهاورية تازورين واقعد بناب لعنی میلی بقرعید میرے بڑے مویا جان جن کو ہم ماموں فیاس بولتے ہیں نے تصالی کے ساتھ ل کرومیزے کی ٹا تک پڑوال کی رسم افا كمين في وسن في مربيركياه ميز يويشركت بهندن في اورا كل بی معے ایک زور دار دوئی آئی جس نے مامول کا جرا ایک ہلا کرر کھ دیا مرمل سب سريس بيفياس بات يردسلش كردب تع مجه شرارت بوسمى برے بعیاجن كے سامنے بولنے ہوئے بر براجيونا سوی سمجھ کر بولتا ہے جس نے بھیا ہے اجازت طلب کی۔ بھیا ایک بات بولول، بال بولوسنجيده ساجواب يا مامول نے جر استكتے ہوئے مير وعك تو ضرورياد كيا موكا مجمعة وتيري لت ( ناعب ) لك في مامول كاجر اسكتاباته اورساته كان فن (ويرى في)سب كساته ساته بعيابي بساخة مكراك في (أكي لويو بعيا)

شگفته خان..... بطوال جواب ممرا \_عید برقربانی کے بعدسب سے مملے کلجی فرائی کی

جواب مبراز ريوع كماسنت ابراجيي كفمود ونمائش كاحصه بناديا ہے تریانی بھی غریب لوگوں کے لیے مشکل ہوگئی ہے کہ جی بکرے گ ہوتواہمیت بڑھتی ہے خدارا غرجب میں تو نمودو نمائش نہ کریں۔

جواب مبرس الماري بال اس عيد يرجمي شيرخورمه كي فرمانش ہونی ہے کہ چیولی عیدیہ قبی ہی ہے بردی عید پر بنائی جالی ہے۔

جواب نمبر المركوشت كالعسيم كاكام اي اور بعاني كے ذمہ ہوتا ہے تی ہم انجی اس قابل کہاں۔

جِ أُبِ مُبره \_ بال جي تحصل سال تصائى ٨ ييج بي آعميا بم خوش كه جلدى بى فارغ موجائيس مح كرند جى كائے تھى دوتورستور كر بماك كى اوربس جى بحركائة كة كاوركى كم تمام لوك اس کے میں کھے بیٹھے بوراشرہی تھما ڈالا گائے شہر کے کنارے پر کئی سب اس کے بیجھے اس نے مڑ کر دیکھا اور نہر کراس کر کی اور سب لوگ اس ے بیٹے نہر میں آتھ ہے کیارہ نے کے ایک بندی میں مس می سائے چیزیں رکھ کراہے روکنا جاہا تمرینہ تی سب کولکریں مارلی نکل من محراتولوگ سے دیکھ کرجو کھر سامنے دیکھیں وہاں ہی صف جا میں اور پھرسب چھریا کے کراس کے چھیے کہ جہاں بھی کری وہیں ذریح کردیں گے۔اللہ اللہ کر کے االے وہ تھک کر جب دوسری کلی میں کری تو دہاں ہی ایں برخیمری بھیردی اور سب بھائیوں کو بھر بخار موكمياسب كوبعد من ايني ايني چوتين بيادة منين كيمر كمر بينه كرانس انس كرقصه سناتي رهضاوران كالكوشت خوب جباجيا كركهما يابهت بعمايا ال نے اب بھی یاد کرتے ہیں تو سب انس انس کر لوث بوث ہوجاتے ال اوراس علديراً سياس كيفر بالا جانور بھا مے تھے۔

پروین افضل شاهین.... بهاولنگر جواب مبراز (لیینا) جس می قربانی کے جانور کے کردے،دل اور کوشت شامل ہوتا ہے۔

جواب مبرا الله ك ماس خوب صورت اورم بن كا جانور سي منع كاصرف قرباني كرنے والے كى عابر كى اور اخلاص ينج كاس ليے من كا جانوراس كي مدخريدين كداوكون عن حاري امارت بوسع كي اوراو کول میں ہم معتبر ہوجا نیں مے۔

جوب تمبرا الثابت موتك اورجاول كيونك مرسدمان جانى كو يه بهت بي پيندين-

ے ان ہمبر ہوا ۔ جواب نمبر ہوا ۔ پہلے گوشت کے تین جھے کرتی ہوں ایک حصہ غريبول سكينول من دومرا حسه اينے رشته داروں من ادر بيسرا حصه خودر کے لیکی ہول مفرورت سے زیادہ اسے جھے کا کوشت بھی بانٹ

جواب نمبر۵: ایک بار براعیدیر بم نے برالیا ایک دن می وہ بکراسی ہے کمرے میں لانے لکی توسلم ہے میں بیٹھے میرے میاں جانی پرنس افعل شاہین نے کہا اس جمینس کو کہاں نے کر

آنچل&اكتوبر&۲۰۱۵,

ہ رہے ہو، میں نے جواب دیاتمہاری آئیسیں ہیں یا بٹن سیمینس نہیں براہے۔میرےمیاں جاتی نے جواب دیا۔ مستم سے بیس برے ہے ناطب تھا۔ بی<sup>ن کر می</sup>ں ان کی طرف برہمی مگروہ نو دو گیارہ ہو <u>گئے ت</u>ے۔ پارس فضل..... نامعلوم

عيد قربان سب است مسلمها درآ فحل فيملي كوبهت بهت مبارك ہوعیدیں اوآئی جاتی رہتی ہیں قربانیاں می ملک میں آئے دن ہورہی میں اللہ تعالی صاری قربانیوں کو تبول فرمائے آمین، اب سے میں جی آپ کے سوالوں کی طرف۔

جواب نمبراند جناب مارے كمركى روايت كے مطابق توسب ے سیکے سورج طلوع بعد مس موتا ہے اور حلوے کی کر ای تیار مول ہا ہے ہے اوشت کی خاص ڈش کہلی جو بلتی ہے وہ ہو چھی ہے

مملین بهناموا گوشت بی جاتا ہے۔ جواب بمبرا ... جی بالکل آج تو قربانی مرف د کمیادا ہی بن کی ب لوگ بکرے اور ان کا وزن و ملعتے ہیں جبکہ اللہ کو شہر زیا وہ كوشت جا ہے اور ندان كى خوب مورنى بلكه اللہ تو نيتوں كور مكت ے تو میرے خیال ش قربال صرف اللہ کے لئے کی جالی ہے نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو ہم صرف اپنی نیت اور خلوص کو سامنے رکھ کردیں و نیا کوئیں۔

جواب مبرسا: سب مودی سے ہیں جودل جاہتا ہے بکا لیتے اں چرکمر میں جواس چرکوا بھی طرح ایکا تاہے ای سے فرماش کی جاتی ہے۔ مجھے سے سوئٹ ڈشر بی بنوائی جاتی ہیں (مجمعی خود جو مورکشی بول)

جواب مسرم ۔ بد بہت بوی ذمہ داری ہے جواللہ یاک نے دی ہے اور میں ناتو ال ی جمعی جمعہ میں تو اتنا دم خم بیں ،سواس لیے ایمی سك توبية ومدداري اماجي ك كندهول يرب اوروي اس بهماني اي

سیے معلوم بیں۔ جواب نمبرہ: قربانی کے جانور کے حوالے سے کوئی خاص واقعہ جواب نمبرہ: قربانی کے جانور کے حوالے سے کوئی خاص واقعہ تویاد کیس بال ایک دفعه جمارا حجمونا سامیمنا تماجم نے بھی اسے بہت لا ڈیارے یالا تھا۔ حصوصاً جمعوثا بھائی تواس سے بہت پیارکرتا تھا دہ اسے چیز بھی ساتھ بی کھلاتا ، ابونے قربانی سے دوون سیلے بتایا کہ اے میان کرنا ہے (بہت بڑا ہوا ہے تک کرتا ہے ہم اے بیل رکھ سكتے) قربانی سے دفت ممائی كوسمجما بجما كرمائني كماده محترم و مائني موسي سين بر عمادب ثايدنالان الم الانتهاي لي جبات ذیج کرنے کے لیے لٹایا عمیا ملے برچمری پھیری تھوڑا ساکٹ لگا ادم الوكو چكا دے كر بما كم بماك ياك يلي تو سب ذراع موسة ( تموزی سے زخی برمے ) کودیکھتے رہے لین جب مجھآیا تو پھر سارے کمر میں آئے آئے برااور چھے ہم بدی مشکلوں سے پکر ااور قصائی سے ذریح کرایا ایں داقعہ کو ہم جب بھی یاد کرتے ہیں تو خود بخود مسراب ليول يرة جالى --

عروج معل..... لله ثائون

تمام آ کیل اساف کوعروج معل کی طرف ہے کراری کراری مكين اورمز عدار يقره عيدمبارك مو جواب تمبرا: \_ زیاده تر عید پر خاص وش کلجی یا پھر بسنانمکین موشتاق بكاي

جواب مبرا: مراجی مبوارول می رواداری اور کمرے من کا والمن مبيس محمورنا حاسي كيونكه ريوتو معامله بى خاص نيت كاب اور اعمال کا دارومدارتو نیت پرے نمائش کے بجائے خالص نیت کے ساتھ کریں جاہے جمع مامل ہی ہو۔

جواب مبرا فيمن جار عظم من اليانيس موتا ا كمنرورى كونى بغير كوشت كوش بتى بىلى سبكامود باقوبن جالى ب

در نہیں۔ جواب نمبرہ: ۔ دیکھیں جی ابھی میراشار بچوں میں ہوتا ہے تو یہ ومددار جمع برسیس بسیل کوشت کاشے میں ابواور بھا تھوں کے شانہ بشہ شہوتی ہوں جی ماشاء الله برواشوق نے بچھے تقسیم کا کام بھی الدين كردية بين مجراى شاير من ذالتي بين ادر بم يا اي يا تيمود أكلا

کام کردیے ہیں۔ جواب تمبرہ: قربانی کے جانور کے متعلق دانعات زیادہ تر بھین مخت کے ہیں جو بچھے پورے پورے یادیس ہیں۔دوواقعات ہیں جو بچھے یاد ہیں ایک گوشت ہے متعلق ہادرایک برے سے متعلق ماری الك حديث الامن كزرى مى تواس يرجب كوشت آيا تونايا الان سارے امووں کو کہا کندہ کوشت بنوائیں آوسب بہانے بتا کر ملے معے۔ پھر ہم لوگوں نے کہا کہ ہم بنوائن بین او میزی بری بہن اور میں ہم بنوانے لگ کئے میں نے سارا گوشت بنوایا ہم دووں کو م مو سام میں کتے اور بھے باتھا کہ بدی جن کو می الرحی ہے كيكن دومنا باالوكوينهيس كريم كي سويس ياني كإبها ندينا كريملي في تووه بے جاری میس کی اس کے وہ تا اُرات جمیما بھی تک یافا تے ہیں آو بخصائنی اور پرنایا ابو کے منس بالہ کیا بات می منس جموری ان مں میری افریقیں میں کہ میں نے برااچھا کوشت بولیا ہے۔

وثيقه زمره..... سمنحري سب سے پہلے تو اماری طرف سے تمام مسلمانوں کو بہت بہت عيدمبارك اب آتے ہيں والات كی المرف-جواب مبرا: قربانی کے کوشت سے بربانی نکائی جاتی ہے اور ما تعادمت كالعناجاتا ي

جواب مبرا: ال دمائے می سنت ایرامی پرکوئی مل فوین كرريا ب وكماواى بقربانى كامل مقصد ساتوسى بث

جواب نمبرا و دسال سلے جب جاری بھائی بیاہ کرآئیں تو انہوں نے بہت انہوں نے بہت انہوں نے بہت انہوں نے بہت مہدوں نے بہت مراتی بنایا تھا۔ لیکن جب کھائی تو استے مزے کی تھیں کہ اب وہی مراتی بنایا تھا۔ لیکن جب کھائی تو استے مزے کی تھیں کہ اب وہی فر مائش پر پکوائی جاتی ہے۔ جواب نمبر س، کوشت کی تقسیم ذمہ داری تو ہے پورا بھی کیا

آنيل اکتوبر ۱۰۱۵ هم 37 م

جاتا ہے سب سے پہلے کوشت کو بین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے دو جھے رشتہ داروں ادر غریبوں مسکینوں کو ہانٹ دیا جاتا ہے ایک حصہ خودر کھا جاتا ہے۔

جواب بمبر2: برسال بكرا قربان كياجاتا ہے اور بہت لاؤو بيار سے بالا جاتا ہے ايک سال سلے كى بات ہے جب بھائيوں نے بكرے كوزين برلناما تو وہ سلط مجھاكه لاؤكررے ميں بيا تو تب جلا جب جھرى بھيرى جاسى بھى۔

نِسيم احمد مغل..... حيدر آباد

جواب نمبرا: عبد برمبری شاوی ہے پہلے قربانی کے فور ابعدامی کیے کی کا سالن پکائی تھیں جونکہ لیجی جلدی کل جاتی ہے تو پہلے ہی ڈش کی سالن پکا ہے اور کھی تھی اب سسرال میں منن کا قور مدیا کوشت کا سالن پکا ہے اور وہی لیج میں کھایا جاتا ہے۔

جواب مبراخیال ہے جہاں تک میراخیال ہے جہاں تک میراخیال ہے چھوٹے تصبول یادیماتوں کی بدنسمت میراخیاں تک میراخیاں ہے اور میں زیادہ عام ہے اور میں جھتی ہوں کہ اگر خواتین جا ہیں تو اس معاملے میں اپنا مثبت کر دارا دا کر تھتی ہیں وہ خودا ہے اندرا ہی کیما اورا ہے بجون کے اندر سے میہ چیز ختم کریں تا کیا نے والی سل مجی قربانی کے اصل مفہوم اور متصد ہے آگاہ ہوکراس رمل کرسکے

جواب نمبرسا:۔ ارے یہ کیا گوشت کے علاوہ کوئی ڈش امراسل گوشت کی اتن تو ہین ہمارے کھر میں کوئی برداشت نہیں کرسکتا کہ گوشت کے ہوتے کوئی اور ڈش کیے۔

جواب نمبر ہم:۔۔ المحد للدنی الحال بید بھاری بحرکم ذمہ داری میرے
تازک کند موں پڑئیں ، ای ساس اور ابوسسر کرتے ہیں اور ہاشاء اللہ
بڑے احسن طریعے ہے کرتے ہیں ، افر بااور سنا کین کے جھے بیں
اپنے حصے ہے ، بھلے ذاکہ چلاجائے باتی ذوحسوں کی ایک بوئی بھی اپنی
طرف سنا ہے اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں بلکہ بعض اوقات
شام تک جب سارا کوشت تعمیم ہوجاتا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی
لینے چلاآ ہے تو اپنے جھے میں ہے بھی حسب و فیق دے دیا جاتا ہے
الندسلامت رکھے بید خرد اری المجھی طرح نبھانے والوں کوہم تو ابھی
سیمنے کی اسٹی میں ہیں اور ان شام اللہ ای طریعے ای روایت کو برقر ار

وقت بیل نے سوچا ہونہ ہو آئ جھے اکہا یا کے قو مٹروری ہملیا ور ہوگا میں نے آؤد یک اندا کو توے سے رولی اتار کر بحرے کی جانب اچھا دی کہ دہ وہیں رک کر کھانے لگ جائے مگراس نے شان بے نیازی سے سامنے بڑی روئی کو اکنور کیا اور آگے بردھا ہیں نے برتوں کے اوبر سے چھا تک لگائی اور سریٹ بھا گی، اب ہیں جھنے چلاتے آگے آگے اور بکرا پینچے بیچھے آخر بھاگ کر کمرے میں مس کر وروازہ بند آگے اور بکرا بینچے بیچھے آخر بھاگ کر کمرے میں مس کر حوالات کی آواز بڑوس میں بیٹھی ای سن کرجلدی سے کھر کرایا میرے چلانے کی آواز بڑوس میں بیٹھی ای سن کرجلدی سے کھر کرایا میں اور آگھو نے سے با ندھ ویا تو یوا تھ جب بھی یا قاتا ہے ہونٹوں بر کہنے اور آئے ہوں بیل کی آ جاتی ہے کے ونکہ عید قرباں تک بحرے کی خدسیں اور دیکھ بھال کر کے اس سے آئی جب اور آئے ہوں ہیں آئے اور تھے میں اور آگھوں میں قربان کیا گیا تو آگھوں میں آئے ہوں کو عید میں آگیا ہمام بہنوں کو عید میں آگیا ہمام بہنوں کو عید مبارک، اجازت دیں درب را گھا۔

﴿ فرحت اشرِف گغمن .... بسيد والا

جو بنمبراز عندالا تحلی پرسب نے سلے قربانی کے کوشت سے ادارے اُصریس کماب بنائے جائے ہیں۔

جواب تمبرانی تا حکل سلت ایرا جیمی کونمود و نمائش کا جوطر لیقہ بنایا ہوا ہے بہت برا ہے ہم اللہ تعالی قادر مطلق کی رضا کی خاطر قربانی کرتے ہیں نہ گہنمود و نمائش کے لیے جولوگ نمود و نمائش کے شیدائی ہوتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا لوگ دکھاوے کی خاطر رشتہ داروں کوچن چن کر گوشت بجھواتے ہیں غربیوں کا کوئی خال نہیں سکہ اما احدی ہے اس نے الطریق سے

خیال نہیں رکھاجا تا جو کہ سراس غلط طریقہ ہے۔ جواب نمبرس:۔ میزے چھوٹے بھائی کو کوشت کی کوئی بھی ڈش پسند نہیں اور جھے بھی ہم دونوں بس چکن ہی کھاتے ہیں سیف اور منن پسند نہیں اس لیے میرا بھائی شاہی نکڑ ہے اور رس ملائی کی فرمائش کرتا ہے۔

ر المراسي مراسي من الموادر التي المرادي من بريا كذير موتى الموتى الموتى الموتى الموتى الموتى الموتى الموتى الموادر الموت الماد من سے كوشت تقسيم كرادية المراد المول كا رفية وارول كا دفية وارول كا دفية وارول كود من المراد الموتى الموركائي حصا تا ہے۔

جواب بمبره: بهم برتبوارای دادی مال کے یاس گاؤں فریدا ہاد میں جاکر مناتے ہیں جوائے کی سٹم ہے قربانی کا جانور دارم اوس میں ہوتا ہے میں جی فارم ہاؤس میں کی نہ قربانی کا جانور و تھے کا انفاق ہواس لیے میرے باس کوئی دافعہ میں ہے۔

ارم كمال .... فيصل آباد

سب سے سلے میری طرف ہے میل کرتمام اشاف کواور تمام قار مین چل کود کی عید مبارک ۔ جونب مبران قربانی کے کوشت سے یوں او کئی ڈشیز کی ہیں

جونب تمبرا: قربانی کے کوشت سے یوں تو کئی ڈشرز ہلی ہیں لیکن سب سے پہلے ڈش ہوتی ہے مصالحے دار میجی اور فرائی کوشت۔ جواب نمبر ۲: آج کل لوگوں نے قربانی کے مقدس تہوار کو بھی

آنچل، اکتوبر ۱۰۱۵ ما۲۰، 38

دکھارے کا ذریعہ بنالیا ہے جو کہ نہایت غاط ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شانداراورخوب صورت برے اورگائے بیس دیکھاندید کھتاہے کہ وہ کتنے لاکھ کے آئے ہیں وہ صرف ہماری پر خلوص نیت ویکھا ہے اس لیے ہمیں قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضااورخوش نو دی کو مرنظر کھنا جا ہے۔

جواب نمبر ۱۳ ۔ قربانی کے دنوں میں ہر طرف گوشت ہی گوشت نظراً تا ہے جس سے طبیعت بے زار ہوجانی ہے مرد حضرات جب گوشت نمٹا کرفارغ ہوتے ہیں تو ہلکا محلکا کھانے کودل کرتا ہے بچھ سے بکوڑے ادرو بی کارائند کی فرمائش کی جاتی ہے۔

جواب نمبر المحوشت کی مناسب تقسیم بہت جان جو کھوں کا کام ہے اور اس وقت جب جانور بھی مناسب سا ہو، سب سے پہلے سازے کوشت کی بوٹیاں بنوالی جاتی ہیں پھراس کے بعدان کے قین سازے کوشت کی بوٹیاں بنوالی جاتی ہیں پھراس کے بعدان کے قین حصے کر لیتے ہیں ایک غریبوں کا، ایک رشتے دار وعزیز اور ایک اپنا ایک خریبوں کا، ایک رشتے دار وعزیز اور ایک اپنا ایک حصے میں ہے تھی میں کائی بانث دیتی ہوں۔

جواب مبره: ویسے تو کئی واقعات ہوتے ہیں کیلن ایک آریہ مصفير كرني بول من جالورون خصوصاً بمرون اكتول اور جوزوال سے بھی بہت الرجک ہول میرے میاں صاحب برے کو کیٹ کے اندر داخل کر کے کیٹ باہر سے لاک کردیا (آٹو میٹک) اورخود عمرے کا حیارا دان دغیرہ لینے باہر ہی ہے جلے مجئے اور جھے بڑانا مجول کئے۔(تھوڑے بھلکو ہیں تا) میں واش روم سے باہرا رہی تھی کہ میں نے بکرے کوسامنے اپنا استعبال کرنتے ب<u>ایا</u> بکرے نے مجھند بکھا تو میری طرف دوڑا آیا مجرتو میری چینی تعین ادر بکرے کی دوڑیں میں نے بھاک کر واش روم میں جا کر دروازہ بند کردیا دل خوف ہے دعر کنے لگا اب باہر دروازے مر بحرے میاں تکریں ماررے تھے (بهت بی جنظی بحراتها)اوراندر مین میان جی کودل بی دل مین برا بعظ كهدوي مى تقريباً ١٥ منث بعد بابرسية تومينك لاك كهول كرميال جی جارہ وغیرہ لے کرآئے تھے تب انہوں نے اسلے کمر میں برے کی کارستانیاں دیکھیں کرسیاں کری ہوئی برتوں کی شرے اٹی ہوئی، كير يمر بهوي انهول نے پكر كر بكر يكو كيراج ميں باندها تب میں نے واش روم کا دروازہ کھولا بعد میں ای برے کی دورن سیوا مِعِي کي (تيب بندهما مواتمانا) آج بھي پيدواقعه يانآ تا ہے تو ہونۇ ل پر مسكراب بمحرجاتي ہے۔

فیاض اسعاق .... سانوالی
جواب نمبراندهاری استاق .... سانوالی
جواب نمبراندهاری استروع یدوایت به کرسب سیلے قربانی کوشت سے بی پکائی جاتی ہے جوکہ آج تک قائم ہے
پہلے یدویوئی آئی کی ہواکرتی تھی جب سے ان کی شادی ہوئی ہے یہ
ہماری ذمدواری ہے جو کہ ہم انتہائی ایمان واری اور خلوص شیت سے ہم
انجام دیے ہی اور سے خوب واود سول کرتے ہیں۔
ہوا ہے بہر ہوا ہے کل سات ایما ہی کی پیروی کم اور دکھاوا ذیا وہ
ہوا ہے بہر ہوائی کی جاتی ہے ہواں کو دکھانے کے لئے خود کوشوآف

نیت زیادہ ہوتی ہے پھر بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان قربانیوں کوقبول فرمائے آمین۔

جواب نمبرسا:۔الی ڈش جو کوشت کی کی نہ ہواور تو کوئی نہیں ہوتی پھرسکنڈڈ سے میری فیوریٹ مسورک دال بکالی جاتی ہے۔

جواب مبر ۱۷: گوشت کی تقسیم میری ماما جانی کی ذمہ داری جو کہ بہت المجھے طریقے ہے مینج کرتی ہے۔

جواب نمبرہ: جب ہم بہت چھوٹے سے ہوارا جوائٹ کیملی مسلم تھااور ہمارے بہاں دویا تین قربانیاں ہوئی تعین ایک عید برجو بکری درج کی تو اس میں ہے اس کا ایک بے لی باہرا یا۔ بحری ائی اسارٹ تھی کہ فیل ہی نہ ہوا کہ اس کا کوئی ہے لی جی ہوگا یا بہیں، ایک میڈو کیا تین کہ وگا یا بہیں، ایک میڈو کیا تین کا دو میانور رات کے وقت خریدا کیا تھا تھی ہماری وہ قربانی نہ ہوگی اور دومری قربانی کی۔ چرہم بچوں نے بے لی کواسے ہا تھوں فرن کیا اور دومری قربانی کی۔ چرہم بچوں نے بے لی کواسے ہا تھوں فرن کیا اور پہاری لائف کا قربانی کا یادگار واقعہ تھا اور کی سال تک ہم انگل کو کہتے ہیں کہ انگل وہ قربانی لا ہے گا جو کہ ایک بچے ہی ہمیں دیے۔

ماری کنول ماھی ..... گوجرانبواله جواب نمبرا: \_ ڈشر تو بہت ساری کی میں سب کی اپنی اپنی فریائٹیں ہوتی میں البتہ مصالحے والی بریانی ہماری پہنگی ڈش ہوتی ہے۔

جواب نمبرا ۔ سوفیمدان بات پراتفاق کرتی ہوں، پچھلے سال کی بات ہے میں نے ایک خاتون کو کہتے ہوئے سنا کدا کیے سال ہم بھی قربانی کریں گے تا کہ ہمارے نیج بھی دوسروں کامند نددیکھیں۔ اور دوسرایہ کہ فلال نے تربانی کی ہے ہم کیوں ندگریں ہم کون سااس ہے کہ ہے ۔ قربانی کا اصل مقصدا دراصل نیت تو سب ہی لوگ بھول گے ہیں اور جولوک قربانی کرتے بھی ہیں وہ صرف خود کو مذففرر کھتے ہیں اور جولوک قربانی کرتے بھی ہیں وہ صرف خود کو مذففرر کھتے ہیں کہ خود کو مذففرر کھتے ہیں کا کرکھا تیس کے مرچولہ انہیں جلالو ہمیں کیا ہے ہیں آرام سے من پہندڈ شرنے کے کر جولہ انہیں جلالو ہمیں کیا ہے ہیں اور بیان کے اس کی بات ہے یار)

جواب نمبر المسيح مت بوجھی عید کا تو سارا دن ہی بکانے اور کھانے کی نذر ہو جاتا ہے البتہ ہمارے کمر میں سوئٹ ڈی زیادہ بنی ہے کہائے ہیں کہا ہے ہیں کہ البتہ ہمارے کمر میں سوئٹ کو پسند نہیں کرتے ہیں ہے کہونکہ ہم بوری فیملی و جیٹر بین ہیں کوشت کو پسند نہیں کرتے ہیں ۔
لیے میٹھا دیادہ شوق سے کھاتے ہیں ۔

جواب نمبراد او پراجم یارید مام جانیس اوران کا کام ہم تو بری الذمہ بیں کیونکہ مابدولت کا شارا بھی چھوٹوں میں ہے اور بیرکام کمر کےسر براہ کا ہوتا ہے ( کیا سجھے )۔

آنچل&اكتوبر\10% ١٠١٥ 95

ماموں کے بال اُن تھیں ہوائی بھی کمر رئیس سے اور بایا حو بلی سے تب میں نے بکرا کھو لئے کا تنظی کردی۔ بس پر کیا تھا بگرا میرے بیٹنے میں نے بکرا کھو لئے کا تنظی کردی۔ بس پر کیا تھا بگرا میرے بیٹنے میں تھے اور میں آگے آگے ، سامنے دیوار کے ساتھ تندور لگا تھا فورا سے بیستر اس یہ کھڑی ہوگر دیوار پر چرھا کی سال کیا آگے جھے دیوار پر چرھا دیوگر حرس سے بولے بنی مہال کیا کردی ہوئی ہوئی شردع رونا اور ساتھ میں ساری روداوسنا دی یہ سنتے ہی بایا منظم لاکر ہنے۔ اب ای دافعہ کو یادکروٹو لب بے دی یہ اس کی دی ہوئی جھوئی جھوئی خوشیاں ہی تو باہی افسیار خودی مسکرا دیتے ہیں کے ونکہ یہ جھوئی جھوئی خوشیاں ہی تو باہی کی زندگی ہے۔

عائشه نور آشا..... گجرات

جواب نمبرا: \_سوال تو سزے کا ہے افسوس مجھے کچھ پکاٹا ی ایک تا۔

جواب نمبرا ۔اس میں شک نہیں کہ لوگوں نے سنت ابرا ہمی کو نمود دنمائش کا حصہ بنادیا ہے ہر کوئی اپنی دولت دکھانے کے چکر میں ہے اور ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ خدار االی قربانی نہ کر میں۔اس موقع پرالیے غریب رشتے داردں کا خیال رکھیں اور ان کی خوشیوں کی دجہ بن جا تمیں۔

دجہ بن جائی۔ جواب تمبر سانے ہاں تی ہمارے ہاں گوشت کے علاوہ فردٹ خاب کی فرمائش ہوتی ہاس کے علاوہ میرے بابا جاتی اسے کہتے جیں کہتم خود پکار جو بھی پکانا ہے ادرساتھ ای کی آخر بیف میں کہتے ہیں تم جیسا کھانا کو لی نہیں پکا سکتا۔

جواب نمبر المسيد مدارى بهت برى ہے جھے ایک بار ای موقع طا ہے، تب میں نے سب سے پہلے جو ہمارے قریب قریب جوغریب کر تھان میں تعلیم کیا تھا اس سب سے بہت خوشی محسول ہوئی۔

جواب نمبره نیس تی الی کوئی یادئیں ہے۔ بس ترس آتا تھا جانوروں پراورا کثر میں روپرتی تھی کیونکہ میرے کزن کہا کرتے تھے اس کے بعدتمہاری باری ہے (بابابا) آگے سے پودہی اعدازہ لگا لیس کیا موتا ہوگا۔

زويا اعجاز .... ناهور

جواب نمبرا: عیدالانجی پر جارے کر ش سب سے پہلے قربانی کے نورابعد بلجی کا سالن بکانے کی روایت ہے، مزیداراور حیث بٹاسا میسان پہلے ای جی بکالی تعمیں اور ایس کی سالوں سے بیس بکار ہی اول بہنا مالی و میال کر اگر اللے اور بھی ہے، اشتہ کرتے ہیں و یسے میدان میل موال کر اگر اگر اللے اور بھی ہے، اشتہ کرتے ہیں و یسے میدان میدی نماز کے دورابعد موالی ہے۔

ہوجائی ہے۔ جواب نمبرا:۔آج کل قربانی میں خلوص نیت اور رضائے اللی کے جذبات ہے مفقوں ہو چکے ہیں قربانی کا جانور خرید نے سے مہلے بیصلب کیا جاتا ہے کہ شتہ داروں ، دوستوں میں گوشت کی تسیم کے بعدانیا فریز را یک تعموص مدت تک کس سائز کے جانور ہے بجرا جاسکیا ہے جانور کی خریداری کے بعد بڑھ لاھ کرعزیز دا قارب کوون

نیاز ذات اقد س کومرف ہماری نہت وجذ ہے۔ عرص ہوتی ہے۔
جواب نمبر ۱۱۔ لوکر لوبات یہ کی ہے کہ دیا آپ ہے کہ کور ہیں
صرف قربانی کا کوشت یک ہے عربی رہمارے کور ہیں تو پی افراد
الیے ہیں جنہیں مٹن کھا بائسی کر دی کسٹی دوائی کھانے سے بھی زیادہ
مشکل لگنا ہے اور پی قربانی کے جانور ہے آئی شد پر محبت کرتے ہیں
کہ اس کو ذریح ہوتے دیکھ کر بہت روتے ہیں۔ پی گر کوشت کی ہر ڈش
کہ اس کو ذریح ہوتے دیکھ کر بہت روتے ہیں۔ پی گر کوشت کی ہر ڈش
پکنے پراز سرنور نسووں کی جھڑ یاں گئی ہیں۔ البذاؤی اور منان دی دونوں
پکائے جاتے ہیں عید پر۔
جواب نمبر ۱۲،۔ ہاں جی ، بوی مشکل ہے بی بید مدداری ، الجرا
اور فور مقم سے بھی زیادہ مشکل ، عرابھی ہم چونکہ اس ذمدداری ، الجرا
اور فور مقم سے بھی زیادہ مشکل ، عرابھی ہم چونکہ اس ذمدداری سے
مبرا ہیں تو ہم سکون سے صرف باننے ہوئے دیکھتے ہیں۔ باتی

كوشت كے بيك بنانے كاكام الوجي خودكرتے بيں ادر بہت خوب

كرك ويليس ماري جاتي بيس- سه فدين جذب درسم اب حض اعي

معاثی میشیت کی نمائش بن کررہ کیا ہے ہم بیرحقیقت فراموش کیے

بیٹے ہیں کہ اللہ یاک کو قربانی کا کوشت کہنجاتا ہے نہ خون،اس بے

-42 جواب تمبر٥: \_ايك تبيس بيشارياد كارواقعات بين مثلا ٩٠٠٩ بھن دد بگرے خریدے کے کیکن دونوں کی جسامت و لاگت میں فرق تعارات کوالبیں سخن میں باندھ دیا تھیا اب بڑے والا بکراہ کی طافت کے خنار میں کھیز نیادہ ہی مختور تھا اس نے حجمو نے دالے کا ناطقہ بند کیے رکھا بے جارے پراپناغامیانہ قبضہ قائم کرلیا۔وہ جیسے ى ياس آتا الصينك ماركر فيتهي دهليل دينا بدو بليوو بليوايف تب فتم بوئي جب موخرالذكر كوالك قيام دطعام فراجم كيا كميا كمرا كريمر مجمی اول الذکر کو جانے کیار قابت سمی اس ہے۔ اس کی طرف منہ كي معسل اسے للكار تار بارات بحريبم في البيس بعاريت وياكستان کا خطاب دے کران کی حرکات دسکنات برخوب این منظری جاری رتعی-٥٠٠٥ من حيدالاسحى قدر بردمونم بن آني سمي بري صاحب کوایک سوئٹر بہنا کر برآ مہے جی جعموضی رہائش دی گئی لیکن شلیدری ڈھیلی رہ تی می وہ رات کوادھ معلے درواز ہے ہے کمرے شر مس آیا۔ فرش پرمیٹرس بچھا کر ہم سب ہی خواب خر کوش میں ان تھے جب میرے کان میں ایک زدر دار .....كسى كال كال كال المسكرة والمركزي اف ميرا ول ايك وم المل كرحلق من أحميا ادراس كي معيس كرتم مي ميري چيون نے کویائی سکھے سر مطلعوں کوسی مات دے دی۔

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ م

REALING COLOSS



عيد الاضحى پانی پر چل رہا ہوں میں لے کر روال دوال منظر رنگ کیا کیا زمیں بدلتی عيد الاضغى عيد الاضغى عيد الاضغى عيد الاضغى عيد الاضغى عيد الاضغى عيد الاضغ

> مزموم كذري اجاز سی من اثر رہے ہیں مواوس ستذريك بخاطب مان شفيراب ان؟

جون كى سنتى دوپېرين بسول ميں دھكے كھا كرجس وقت کسینے سے شرابور وہ تھر پیجی آھے لوڈ شیڈنگ اس کومنہ براری می

محمرے محن میں برسوں سلے اس سے مرحوم دادا ابا اہے اتھوں سے شیشم کا بیز لگا مجے تھے اس وقت بھی شیشم کا پیر خود دحوب میں جلتے ہوئے اس کمر کے کمینوں کو چھاؤاں فراہم کررہاتھا۔

ا بن اور جيوني لائية كے ساتھ ساتھ بھالي بھي اپنے تيون ن مرعم بحل كم ساته اى بيرك فيحد مرى جاريا أبول برنسی قبعنه کروب کی صورت براجمان میں۔ او بر منکی میں یاتی ختم ہو چکا تھا تحریم کا سلے ہی گرمی ہے کھولتا د ماغ مزید کھول الفائل مريم سكون تام كى كوتى چيزيس كا-

بك حاريان رميطة موية ال في بنذيب بالى بمرى مور التحد من و توكر فين من من من كاريس شنداياتي موجودتها دو گاس مرکز شندایالی اند افر ملنے کے بعد اس کے اعصاب قدرے مرسکون ہوئے تھے باٹ باٹ میں اس کے حصے کی رونی موجود می جوای نے بقینا بہت مشکل سے بعالی کے بجول سے بھا کردھی ہوئی می قریب ہی جو لیے بردھری انڈی میں موی کا سالن تفاس نے شنداسان بلیث میں نکالا اور چند توالے مانے کے بعدروٹی لیب کرد کھدی بھوک جی مرکی گی۔ ایکے چدمنوں میں وضو کر کے ظہر کی نماز اوا کرنے کے بعدور می می می مناه کیرے تبدیل کیے جاریائی بردھے گئے۔

بوجهل اعصاب كوبار بارا كركوني چيز چهيرري هي تووه "سخرش" كا تصور تھا۔وہ سحرش جو پھیلے یا مج سال ہے اس کی دوست تھی اور اس کے ساتھ مرائبوٹ اسکول میں نہایت کم اُجریت مرجاب كردى مى في تيم كى طرح وه بھى حالات كى مارى تعى بس فرق صرف اتناقفا كاس كاباب مرج كالقااور تحريم كاباب زنده موت ہوئے جمی ان کے لیے مر دہ ہے کم مہیں تعارودوں اکثر بریک میں ایک دوسرے کے ساتھ اسے دکھ سکھ میسر کیا کرتی سمیں مر اب وہی بات بات پر تھنٹول رونے والی سحرش سرتا پیر بدل می تحى نصرف ده بدل في تحى بلكس كى تقدير بمى بدل في تعيياس نے بہت محنت کی تھی کھاس کی فہانت بھی کام آ تی تھی تھی نہاہت تراب حالات کے باوجوداس کی میّا مارلک کی تھی۔

دو اہ مہلے دی سے اس کے لیے رشتا یا جے معمولی جمان مینک کے بعد قبول کرایا کمیا اور حیث مثلی یک بیاہ کے مصداق فورى شادى رجاكروه اسكول جهور فنى تحريم اس كى تقترير كالحميل و كيه كربهكا بكاره تي تحمي بهلالركيون كي قسمت يون بمي كمل جاتي بي اسي يقين جيس أرباتها-

شادی کے بورے تین ماہ بعدوہ اسکول آئی تھی اپنی کولیگ دوستوں سے ملنے اور این کا منہ میٹھا کرانے مگروہ جتنی خوش اور خوص صورت لگ رای تحقیم کی نظرین اس کی چرے بر کوئر کر رو کئی تھیں۔اس نے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کی چھٹی متم ہوگئ بالبذاوه دی واس جارے ہیں مروہ تنہالمیں جارے اے مجمی ساتھ لے کرجارہ ہیں کیونکہ ان کے میاں جاتی کادل ال کے بغیرات ہیں لگا۔

و واڑی جے اسکول سے محروالیسی بررونی بھی قسمت سے ملی تھی اب دبی جار ہی تھی وہ بھی اپنے میاں جانی کے ساتھ۔ تحریم اس کی خوش بختی پر جتنا بھی رشک کرتی کم تھا مگر کوئی چیز

آنچل؛ اکتوبر ۱۰۱۵، 42

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

حمی جس نے اس کے اندر کیے عجیب ساطوفان اٹھادی**ا تن**ا۔ اسے یکا میک ساری و نیا ہے نفریت ی محسوس ہوئی تھی سحرش اس سے زیادہ خوب صورت نہیں تھی قابل بھی نہیں تھی اورسہ سے بروی بات نیک بھی ہمیں تھی اس نے تو معی بھول رہمی یا نج نمازیں با قاعد کی ہے ادانہیں کی تھیں۔ وہ فیشن کی دلدادہ لقئ نهايت غربت مل بحي وه خود پر توجه وينااورخو د بنياسنواريا مبیں بمولتی تھی۔شدید پر بیثانی میں بھی اس کی میمنوئیں ترخی رہی میں اور ہاتھ یاؤں کے ناخن نیل یائش ہے رہتے رہتے يتصح بحرجمي ال كانفسيب هل كميا تعااوروه بهي إيبا قابل رشك كه جس كويتا چلتا تقامنه بين الكليان دابتا تقا مكروه انجمي تك نامساعد حالات سے لڑرہی تھی۔ نیک باک خوب مورت ونبین ہونے کے باوجوداس کا نصیب ہیں کھل رہا تھا' اول تو كوئى رشته بى جيس رماتها بمول بعنك كرة جاتا توبات آميے بى نە برىھتى وجەاس كے حالات ت<u>تھ</u>\_

اس کے باب نے بروصائے میں جب جوان بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کا وقت تھا کسی فورت سے معاشقہ لڑا کرومری شادى كرلى حى اوران لوكول كاحتجاج برايي نئ نويلى دبهن بيوى كويسك كرعليحده موسكيح بيماني خووشادي شده مريرا ئيوث ملازم تے کرائے کے معرین طوفائی مہنگائی کے ساتھ اس کے لیے سار \_ كنبى كفالت مشكل موئى توتح يم في تعليم كوخير بادكبد مرتی اے بی ایڈ کے بعد خود مرائیوٹ اسکول میں او کری کر بی۔ اس کی ماں ایک صابراور سا وا خاتون تھیں چھلی عمر بیں شوہر کی بے حیاتی اور بے وفائی کے روگ نے انہیں بستر پرڈال ویا تھ محرجمي وه الييخ بحول كاخيال ركهنانهيس بمولت تميس

تحريم جب اسكول لاكف اوركائج لاكف سے كزرر بى مى تو وو جار لز کول نے اس بر جال محید کا تھا اے اپنی محبت کا یقین ولانے کی کوشش میں کی مراس نے سی کو کھاس مبیں ڈانی می۔ خطرناك عمر مل محى اسيناب اور بحالى كى عزت كے لياس نے اسے جذبات برکڑے بندیا عرصے کے متے کر ... جسے جیسے وقت کزرتا ممیا وہ تنہا ہوئی مئی اور اس کے خواب کردا کود ہوتے مے۔اب تو دوروورتک اس کی زعر کی میں کوئی لڑ کا نہیں تھا مراب وہ جا ہی تھی کہ اس کی زعد کی میں میں کوئی ہوجواس کی ہیں کیونکہ اڑکا بہت اچھا ہے سمجھ دارے سب سے بری بات رد می میکی بدون زندگی میں خواب بحر کراسے رنگین بتائے اس کی کوئی فی اعراض سے مارے مرکے مالات کے بارے استذندكي كانيابيرهن عطاكري

عمر جسے جیسے سالوں کی مسافت مے کردی تھی اس کے ملی تی تحریم کادل زور سے حرک تھا۔

ائدر كالمنظراب برعميا جارباتها المسيايي خوب صورن اور فہانت بے معنی ہوئی محسور ہورتی تھی۔ لینے اعمد کے المنظراب سے تنگ آیکرال نے ایک دوست کے معربر بر "فير بك" جوائن كي مى اور مرواي ال كالأثم احماياس مونے لِگا تھا ۔ اس کی فرینڈ لسٹ میں مرف لڑکیاں ایکمیں اس نے کسی لڑکے کو بھی ریکوئسٹ تہیں جیجی تھی مُراز کون کی ریکوئسٹ ضرور اسے موصول ہوتیں جو بھی تو دو تیول کر کیتی تھی بھی پنیڈنگ چھوڑدی می مراس سے برجمی اس کے کیے ندسکون تھانہ منزل۔ لڑے کب شب بور دوئی گی آ فرتو کرتے ہے مر شادی کی طرف بیس آتے تھے۔ تمام تر ملاحبتوں فہانت اور خوب مورثی کے باوجود وہ جسے کسی کونظر عی مبیس آنی تھی اس کے لیے پورڈ دنیا میں جیسے نہیں کوئی ایک لڑ کا بھی بیس تعال · 'آ تھموں پر ہازور کھے اندرین اعد دور دری بھی جب ہی سے چھوٹی لائبداعد تمرے میں اچٹی آئی ہورا تے ہی اس نے

منتفيه كالبنن أن ترديا\_ "النفآ كى بى بوائرى مى كيول يرى بوطبيعت تو

نمیک ہے " "ہول ہی یونی محمن ہور جی تھی۔" جندی سے بازو ا تکھول سے متا کروہ اتھ میمی کن لائنداس کے قریب بی

> "تمازيزهلي؟" "بول كورتم \_\_\_\_ "

" سى نے بھی ایمی پڑھی ہے جو پوچھوٹو سے جھے تمباری والهى أشدت سي تقار تعل الائبافية تلمون على عجيب خوج موتے ہوئے اس کے منے پر اتحدر کھاتھا دوجو تک تی۔ " کیول خریت؟"

"مول خريت عي ب خله نفيسة في محيلة ج وي جوامي کی منہ بولی بہن بنی ہوئی ہیں۔ان کی کوئی بوبی جی جواسیے خوب صورت جوان بھائی کے لیے دشتہ و تجدی بیرر خالہ نے البيس تمباري تصويره كعاني محى جوكه ألبيس بهت يسندآني رب وه باقصدورشته لے كرآ ، جائتى بين اى توضيح سے بے مدخوش من مى جانا ب كائر نشريات جان كرف يرا في تو يمرياتي

آنيل اكتوبر ١٠١٥ هم ١٠٠١م

ایک معمولی شخص .... نہیں لائے! مجھ ہے اپنے سنہری خوابوں کا نوٹما برداشت نہیں ہوگا کیونکہ خواب جب ٹوٹ جا تیں توان کی کرچیاں انسان کی روح میں چبھ جاتی ہیں میں زخمی روح کے ساتھ کیسے زیمرہ رہوں گی؟" وہ اب با قاعدہ رورہی تھی لائے کا چبرہ بھی اداس پڑگیا۔

ر بیس تمہارے جذبات بھی ہوں بوا کر یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے مالات ہمارے بس بین کیاہے ہمارے بال کی کورے بھی رشتہ ہمارے بال کی کورے نے بیل بین کہانی جو بھی رشتہ دیکھنے تے ہیں تحقیقات ضرور کرتے ہیں بھی جب ان کوابو کی کہانی کا با جاتی ہیں جن کہانی کا با جاتی ہوں ان کو بیل بھی ہت جاتے ہیں جن کہانی کا با جاتی ہوں ان کی بیٹراں مجورا مجھوتا کرتی ہیں زندگی ہے بیا ہوں تمہاری ہے رہ کہانی ایک مجموعہ ہی ہوگا ہوں تمہاری خواہشات کیا ہے جرتم خودد یکھؤ کیا ہمارے جیسے کھر میں تمرہ احمد خواہشات کیا ہے جرتم خودد یکھؤ کیا ہمارے جیسے کھر میں تمرہ احمد یا نبیلہ کریز کے ہمروجے لڑے یہ یوزل سے سکتے ہیں؟"

''کون ہیں جے کیا گی ہے جھ میں؟ میراباب آگر
ایک غلطانیان ہو آئی میں میراکیاتھوں ہے؟ میں آگر غریب

بیداہوئی ہول تو میراکیاتھوں ہے وہ حرش بھی تو غریب تھی ان

میں مجر بھی اس کو وہ ل گیا جو اس نے سونیا بھی نہیں تھا بالکل

فرحت اشتیاق کے ناور جیسا ہیر وقف کتے فر سے وہ سارے

فرحت اشتیاق کے ناور جیسا ہیر وقف کتے فر سے وہ سارے

اشاف کے سامنے اس کا تعارف کرواری تھی ۔ تعریفیں کرری

ویکھ رہے ہے واہ واہ کررے تھے کیا اس کے ساتھ مجز ونہیں

ہوا؟ کیاوہ جھ سے زیادہ اللہ سے قریب ہے؟ اس نے تو مجھی

ہوا؟ کیاوہ جھ سے زیادہ اللہ سے قریب ہے؟ اس نے تو مجھی

مول کرنماز نہیں بڑھی سارے وہ کام کے جو اللہ کو ناپند ہیں

میراکی اللہ نے اسے نواز دیا میں کیوں نظر نہیں آتی اللہ کو؟ کیا

میں اس کی تخلیق نہیں مول کیا میرا رہ کوئی اور ہے؟' دہ

میں اس کی تخلیق نہیں مول کیا میرا رہ کوئی اور ہے؟' دہ

میں اس کی تخلیق نہیں مول کیا میرا رہ کوئی اور ہے؟' دہ

مین اس کی تخلیق نہیں مول کیا میرا رہ کوئی اور ہے؟' دہ

مین اس کی تخلیق نہیں مول کیا میرا رہ کوئی اور ہے؟' دہ

مین اس کی تخلیق نہیں مول کیا میرا رہ کوئی اور ہے؟' دہ

مین اس کی تخلیق نہیں مول کیا میرا رہ کوئی اور ہے؟' دہ

مین اس کی تخلیق نہیں مول کیا میرا رہ کوئی اور ہے؟' دہ

"ہرانسان کا اپنا تھیب ہوتا ہے بجو! سمجھ لوگوں کو دنیا میں سب کھول جا تا ہے اور کچھ کے لیے النّدا خرت میں ان کا حصہ سنمال مرکمتا ہے۔"

سنبال ارکمتاہے۔" "سکرویار! آخرت سندیکھی ہے جھے ہیں جا ہے۔ آخرت میں کھی کی میرادل بہت دکھی ہے جھے ہی جہتے ہیں ہیں جاہیے بس ۔"

چاہے ہیں....' ''امیرانہیں کہتے بجوااللہ ناراض ہوتاہے۔''

' ہاں جی سی منے' خالہ کہدر ہی تھیں جہیز وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں لڑکا کہتا ہے اپنے زور باز و پر اپنا گھر خود بناؤں گا' بس سے ہے کہ وہ زیادہ پڑھالکھانہیں ہے اُصل میں حالات کی وجہ سے اسے اپی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔'' اسے اپی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔''

" پیانہیں شاید میٹرک کیا ہو۔" لائے نے بتایا تھا اور ادھرتر یم کے خوابوں کے شہرادے کی جیسے بیتائی جلی گئی تھی۔ " امراک میں ک

"نام کیاہے؟" "نمریم\_" شنبرادے کے باز دہمی ٹوٹ کر گرمیے۔ "کام کیا کرتاہے؟"

"فروٹ کی ریر میں لگاتا ہے جس بازار میں خالہ بتارہی میں ہوسکا ہےا کہ دوسال میں باہر چلاجائے۔"شہزاد کے گرون بھی ٹوٹ کر کر پڑی ترجم کے چہرے پر ایکا یک ہی مالوی کے تاثرات کھیلے ہوئے تقریب کا تکمیس بھرآ گئی تھیں۔ مالوی کے تاثرات کھیلے ہوئے تقریب کا شہر جواسے اشتیاق سے ویکھتے ہوئے سب بتارہی تھی اب اجا تک سے اس کے انز ہوئے جہرے کود کھے بتارہی تھی اب اجا تک سے اس کے انز ہوئے جہرے کود کھے بتارہی تھی اب اجا تک سے اس کے انز ہوئے جہرے کود کھے کر جہران رہ گئی کر بھی کا سرجھک کہنا تھا۔

'بہمہیں بیرشہ میرے قابل گا ہے لائب! کے بنانا کیا اپنی پڑھی کمی قابل بہن کے لیے ایک ریڑھی والے کارشہ تمہرارے لیے ایک ریڑھی والے کارشہ تمہرارے لیے قابل قبول ہے وہ بھی اس صورت میں جب وہ پڑھا لکھانہ ہواوراس کی ترقی کے کوئی چائس بھی نہ ہوں۔ مان لیا کہوہ باہر چلا جائے گا مگر باہر جانے والے فریب لڑکے کئی کی سال و مسلے کھانے کے بعد عزت اور سکون کی زندگی جینے کے تابل ہوتے ہیں کیا میری ساری زندگی میرے خواب کوئی حسرتوں کی مئی تلے وہن ہوجا کیں مے؟"مرجمائے اس کی آئیس چھلا تھیں۔

آنچل، اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ م

Section Section

''مجھ سے راضی کون ہے؟'' وہ چڑی تھی' لائبہ اسے بھتی روگئی۔

''ندیم بھائی خوب صورت ہیں بجو! پھر محنت کرتے ہیں' محنت میں کوئی شرم کوئی برائی نہیں ہے بہر حال ای کوفوری انگار مت سیجیے گا' انہیں دکھ ہوگا۔'' ممبری سائس بھر کر اٹھتے ہوئے لائیہ نے اپنی بہن کو تلقین کی تھی تحریم جیپ جاپ تھٹنوں میں مر

ا محلے روز سنڈ ہے کی چھٹی کے باعث وہ گھر پڑھی۔نفیسہ خالۂ
ندیم کی بہن کو گھر لے میں گھر کے درود بوارتو جیسے بھی تنے مگر
صفائی میں انہوں نے اپی طرف سے کوئی کسر نبیں چھوڑی تھی۔
معانی جیسی بھی تھیں مگر نندوں کے فرض سے سبکدوش ہوتا ان کی
مہانی جیسی بھی تھیں مگر نندوں کے فرض سے سبکدوش ہوتا ان کی
مہانی ترجیح تھی البنداوہ بھی ہرکام میں پیش بیش تھیں۔

تریم نے ماں کے اصرار پر گیڑے بدل کیے تھے گرنہ خودکو سنوارا تھانہ مہما نوں کے پاس بیھی تھی نہ اس نے ان سے کوئی بات کی تھی۔ اس کے جہرے پر عجیب تی خزاں جھائی تھی جبکہ لیوں پر مستقل جب کا تقل تھا جسے مہمانوں کے ساتھ ساتھ خود اس کی ماں اور بھائی نے بھی محسول کیا تھا مگراسے پر وانہیں تھی۔ ریر حمی فروش ندیم احمد کارشتہ اس کے لیے ہونے نہ ہونے کے برابر تھا۔ ذہنی وسٹر جس کے باعث وہ ظہر اور عشا کی نماز

می نہ پڑھ پائی ہی۔
موسم میں جس تھا رات کے کھانے کے بعد سب چھت پر
سونے چلے مجے مگر وہ بچوں کی ٹمیسٹ کا بیال چیک کرنے کے
بہانے شیقیم کے پیڑ نلے بیٹھی خاموثی سے روئی ربئ کل بحرش
نے جیسے س کے اندر کی سوئی دنیا کو درہم برہم کر کے دکھ دیا تھا۔
سر درد عد سے بڑھا تو اس نے کا بیال سمیٹ کر بناء نماز کی
سر درد عد سے بڑھا تو اس نے کا بیال سمیٹ کر بناء نماز کی
پوا کئے سیل فون پر فیس بک آن کر کی آئ کی کل کسی بھی
وا کئے سیل فون پر فیس بک آن کر کی آئ کی کل کسی بھی
وا کے سیل فون پر فیس بک آن کر کی آئ کی کل کسی بھی
وا جی میں اس سے اچھا دل بہلانے کا ذریعہ اور کوئی نہیں
وزی میں اس سے اچھا دل بہلانے کا ذریعہ اور کوئی نہیں
وزی میں اور وہ ٹھنے کر بم نے سرسری کی نظر ڈالنے کے بعد توجہ
بڑی میں اور وہ ٹھنے کی بھی بھی ارسلام کا پیغام آ جا تا تھا جے وہ عادت
کے عین مطابق نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز
سری کئی میں سلام کے بعد اس نے بس آئی۔ جملہ کھی تھا۔
سری کرسی میں میں اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وقت وہ نظر انداز کرد بی ۔ تا ہم اس وہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کرد ہی کے کہ کی کی کرتے کے کہ کی کرد ہم کی کے کہ کرد ہم کی کرد ہم کی کی کرد ہم کرد ہم ک

۔ایسا بیغام آو آج تک موصول نہیں ہواتھا 'بھلا میخف اسے کیے جاتا تھا؟ فورا سے بیشتر سار بے سوالوں کو ذہن سے جھٹک کر اس نے اس تحص کی بروفائل چیک کی تھی وہ ایک خوب صورت مخص تھا۔ بے حد پُر شش اور پڑھا لکھا 'دبی میں جاب کرتا تھا۔ اپنی پروفائل میں اس نے اپنی اپنی موستوں کی اور چندو کی تصاویر بھی شیئر کردھی تھیں جو تحریم نے بعد میں اس کی فرینڈ تصاویر بھی شیئر کردھی تھیں جو تحریم نے بعد میں اس کی فرینڈ اسٹ میں شامل ہونے کے بعد دبیمی تھیں کیونکہ اس تحق نے بعد میں اس کی فرینڈ اپنی برائیولیس سیورکردھی تھی۔

ا پی برایوں یور روں میں استیان اور نبیلہ عزیز کے ناولز کے ہیروز کی طرح لگا تھا تھی ناچاہتے ہوئے بھی اس نے اس کے بیام نے اس کے بیغام کے جواب میں لکھ دیا تھا۔

رویلیم السلام! آپ مجھے کیسے جانے ہیں؟ " مخالف مخف کوشایداس سے جواب کی امید نہیں تھی مخض دس منٹ کے بعداس نے اس کا پیغام یا کرخوشی کا اظہار کیا تھا۔

بعدال حاره المجاهد و المهارية و المهارية و المهارية و المهارية المحارية و المهارية المحارية المحارية

" کیوں کیا بھی تک کوئی اچھانہیں لگا؟"وہ یوں پوچھرہا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو تحریم جا ہے ہوئے ہمی اسے نظر انداز نہیں کریائی تھی۔

" بہیں میں بہت منفردی افسانوی لڑی ہوں میری پہند کے معیار پر کوئی عام مخف نہیں از سکتا ای لیے شاید میرے خواب ایک پہند بدہ ہمسفر کے لیے بھی پورے ندہوں۔" " ہے ایسا کیوں کہدری ہیں؟" اسے شایداس کی ماہوی سے دو مارملاتھا۔

آنچل؛اکتوبر، ۲۰۱۵ م



بارے میں سوج لیں میں آپ کے جواب کا انظار کروں گا۔'
نبیڈ عزیز کے ناولز کے ہیر وزجیسا وہ خوبر وخش کہدر ہاتھا اور
تخریم جو عام حالات میں یوں جس کو مندلگانے کا سوج بھی
مہیں سکتی تھی۔خواہشات کے بہاؤ میں اس کے قدم اکھڑ گئے
ستائیس سال کی عمر میں لوگوں کی طرف سے روز شادگ کا سوال
ستائیس سال کی عمر میں لوگوں کی طرف سے روز شادگ کا سوال
سن سن کر اس کا ول بے زار ہو گیا تھا' اندر کہیں بایوی کی شام
امرے نے گئی تھی جسے جانی نہیں اس کے بارے میں کوئی، ائے کیے
دسے تھی ہوں؟''

''موں'آپ یقینا بھے نہیں جانتیں گرہم ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں' بہت دکھ ہیں میری زندگی میں۔ میں جا ہتا ہوں آپ میری اور میں آپ کا ہمسفر بنوں'آپ میرے دکھ میٹن' مجھے سہارا دیں اور میں آپ کے خواب پورے کروں'آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دوں۔''

"مریس آپ ہوں فوری کسے اعتبار کرعتی ہوں ایسے تو کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکا کو پر پوز کرسکتا ہے پھر میں بہت مختلف کاڑی ہوں بہت محتلف "کاڑی ہوں بہت ہیں ہے۔"

مریس کوئی لڑکا ہوں کسی لڑکی کو پر پوز بیس کرسکتا جب تک کہ وہ اس کے ساتھ ہیں کہ اس کے ساتھ ہیں کہ اس کے ساتھ ہیں ہوجا ہے تو طلاق کا سوال ہی پیدا میں ہوجا ہے تو طلاق کا سوال ہی پیدا میں ہوتا۔ باق میں انجان ضرور ہوں مگرایک بات کہ سکتا ہوں نہیں ہوتا۔ باق میں انجان ضرور ہوں مگرایک بات کہ سکتا ہوں میر اآپ ہے وعدہ ہے آگر آپ ہاں کردیں تو میں نکاح" مدینہ مورد ہوں کا جہاں سے ساری زندگی کے لیے جسیں اور مورد کی اس کے ایس کردیں جا کہ ہاں سے سری دیا جائی کی میرے پاس کردی ہوا گئی کی میرے پاس کوئی محارا ساتھ دیں گی۔ اس سے بردی جائی کی میرے پاس کوئی محارا ساتھ دیں گی۔ اس سے بردی جائی کی میرے پاس کوئی محارا ساتھ دیں گی۔ اس سے بردی جائی کی میرے پاس

تحریم کاول ایک مرتبہ پھرز در سے دھڑ کا تھا کیا واقتی ای جیسی معمولی لڑکی پر نقد بر اتن مہر بان ہوسکتی تھی کہ کوئی اپنے اخلاص کے لیے بیارے می سلی اللہ طلبہ وسلم کے تعمر کی گارش دے رہا تھا۔ پہلی بارعشاء کی نماز قضا ہونے پراسے کوئی انسوں نہیں میں اتبا

رات کافی ہوگئ تھی تراہے پروائیس تھی سیل کا جارج ختم نہ ہوتا تو شاید وہ پوری رات بوئی اس کا انٹر دیو لیتی رہتی۔اس رات وہ ایک مل کے لیے بھی ٹہیں ہوگئ تھی سرور ہی اتنا تھا ہے بیغنی ہی اسی تھی کہ اے کسی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدرت

آنچل؛اکتوبر، ۲۰۱۵ م

Section

اتى بيارى كالركم مكين اچھى نېيىلى " "آب ليے جانے بي كميس بيارى مول؟" "المیں ہیں جانتا میرادل جانتا ہے کہ جواسے انہی تی ہے وه ضرور بہت پیاری ہوگی ایسے ہی تو پر پوز نہیں کردیا آ پ کوٹ اس نے لکھا تھا اور تحریم کادل ڈھیروں خوتی ہے بھر کیا۔ "أيك بات بوچول ع ع جواب دي كى؟" الكلے ہى بل محربیعام یا تھا، تحریم نے سر تکیے پرتکادیا۔ "جي لوچيس؟" "ا بسمی کو پیند کر چکی ہو یا تلاش ابھی جاری ہے؟"

جس موضوع پر وہ خود سے بات کرتا مبیں جاہ رہی تھی ای موضوع بروہ خورا محیا تھا بھر یم کے اندر تک سرشاری اتر کئی۔ "جيس ميري كوئي پندسيس ٢٠٠٠

"بس ہوئی پسند کے مردصرف کہانیوں میں ملتے ہیں حقیقت میں ہیں۔

"كيول كيايس بي پيند كمعيار بريورانيس اترتا؟" "من في السيال الماسي كالم " ﴿ بِمِيرِي بات كرين نال بليز مين آپ كوكسالگا؟"

" پتالهیں آپ میری قریند کسٹ میں ہیں ہیں شاید ای کے میں آپ کی بروفائل ہیں دیکھ سکتی۔

"او کے میں آپ کوایڈ کرتا ہوں ملیز آپ میری پروفائل ديكصيرا بسيس كام كام معروفيات كي وجهست سوسل ميذيا زياده استعال المبيل كرتا مرآب ب كے كيے فيس بك برآتا ہوں وقت نكال كے۔" ال محص نے چراہے معتبر كرديا تھا "تحريم كے

" تھیک ہے میں اسے لیے آپ کی رائے کا انظار کررہا ہوں۔' فراہی اس کا جواب آسمیا تھا تحریم نے اس ک ر يكونسك قبول كرك الكلے يانج منك ميں اس كى سارى تصادريد مكيهيس\_

"كىمالگامى آپكو؟" كچھاى دىر كے بعداس نے بوجھا "بس بو کئی چندسال پہلے انہوں نے دوسری شادی کرلی تھا تجریم نے کروٹ بدل نی اس کی مال اس کے برابریش سوراى هى دوسرى طرف لائه كابستر تعاده درميان من يعي مى-"أو أو أوري فريحك .....كاش مين ال وقت آب كے ياس بھائي اور بھائي نيچ كن مين سوتے سے بھي ايك نظر اپني سولي

اس پر یوں مہر مان بھی ہوسکتی ہے بوں کوئی اجنبی انجان بخص بناء اسے جانے پر مھاسے پر بوز بھی کرسکتا ہے۔

دل میں جہاں خوشی تھی وہیں بیرخوف مجھی تھا کہ کہیں کوئی اسے بیوتوف بنا کراس کی ساد کی سے فائدہ ہی ندا تھار ہا ہو ہملا اس جیسی سا دادل از کی کو بے وقو ف بنایا کون می مشکل بات تھی۔ ساری خوش فهمیان اور خدشات این حکه ممروه رات اس کی زندگی كىسب سے خوب صورت رات كى۔

اے لگا جیسے قدرت نے اس کی روکھی پھیکی ہے رونق زندگی میں تازہ بہاری مانند کوئی در پیجہ وا کردیا ہؤاس کی ذات کے اندھیروں کو کوئی روزن مل کمیا ہو۔اسکول میں بھی سارادن وہ بے حد خوش رہی۔ دو پہر میں بس کا سفر اور کری بھی اسے بری نہیں لکی تھی تھر واپسی پرروز کی طرح لوڈ شیڈنگ نے بھی اس کا مودا ف جبیس کیا۔ ون تھر کی مصروفیات کے بعدرات میں وہ مجمرآ ك لائن تقايه

"كياكردنى مو؟"

" میرسین اسمی عشاء کی نماز پر تھی ہے۔"

"ماشاءاللهاوركيا كياكرني بين سي؟

" مجھے خاص مہیں ای شہر میں ایک مقای اسکول میں ير مالي مول\_

« کُونشوقیه برزهاتی بین یا ....؟ "

و منہیں..... شوقیہ خہیں پڑھائی حالات سے مجبور ہو کر ر حالی ہوں۔ وہ اسے آ زمانے کے لیے اس سے کوئی بھی ہات چمیانا مہیں جائی میں۔ دوسری طرف اس نے ادای والا آنی کون ارسال کردیا۔

" كيا مواحالات كو كيا ابواور بهاني ميس بي ؟"

"فين ابو مارے ساتھ تيں رہے عالى يرائوث جاب كرتے ہيں ان كى سخواہ ميں سب كے اخراجات لور ميس بوتي

"اوه ويل سيد ابوساته كيون بيس ريتي"

تمی ای <u>لیے چلے ممے۔</u>"

مونا تواسين بازوا ب كرد يهيلاكما ب كوخود من سميث لينا الله مونى مال يرو الني عداس في كلما تفا-

آنيل اکتوبر ١٠١٥ ا٠١م 48

**Needloo** 

كىسى بىلىنى ئى بىلىنى كى-" تھیک ہے میں اپنی ای ہے بات کرکے بتاؤں کی محراس ے سے الے میں آپ کولائیود مکھنا جا ہتی ہوں۔" «''يُوني مسئلتنين كياآپ اسكائپ استعال كرني بين؟'' " " ہیں میرے یا س ہیں ہے۔ و كوئى بات تبين مين دوماه مين يا كستان آرم الهول آپ محص ے مل بھی سکتی ہیں مجھے دیکھ بھی سکتی ہیں مگر جب تک میں یا کستان نہیں آتا آپ کوشم ہے آپ خود کومیری امانت مجھنا میں المسى طوراب ميكوكھونے كانصور بيس كرسكتا۔ لتنی بے قراری تھی اس کے ایک ایک لفظ میں وہ خوشی ہے جھوم اسمی اس کی دعا میں رائے ال میں گئی تھیں۔ تقدیر کو آخراس بررهم آئ كي القائم المحياس في مسكرا يث والا آئى كون ''ایک سوال بوچھوں آپ سے اگر سے جواب ویں؟''اس کے آئی کون کے جواب میں امکلا پیغام آیا تھا "كياآپ كورو مانس احيما لكتاب؟" " ہول مرآ پانوشکل سے رو ما تک تبیس ملتے۔" "بنده فنكل سي ميس جذبات سيرو مانك موتا ساور مين ادوررد مانك بهول برداشيت كركيس كي مجيمي " تحريم كواس ے ایے جواب کی امیر میں تھی وہ شیٹائی تھی۔ " بجھے تو آپ مشکوک لگ رہے ہیں۔" "بلیز میرے جذبات کاخون مت کریں آپ کواہنانے کا فيصله ميرااينا ب آپ ريجيكث كرسمتي بي مكرمير ي خلوس ير شك مت كريس كيونكه مين مجمعتا مول آب زندكي مي بمحم مجصے اكيلامين چيوڙي كي- وه برث بواتھا تحريم كلبرائي-"سوري اگرات كوئرالكا آب يتائيس بإكستان كب جیں۔ 'جب آب بلائمیں' آپ تھم کریں گی تو ابھی اڑ کے آجادك كالمن مخالف كامود فريش تعالمتح يم يحرلا جواب موكى-''اجھا بلیز ابی تین جارتصاور توارسال کریں میں نے کھر والوں کودکھانی ہیں۔ اس کی خاموثی کے جواب مس عبدالهادی

''بہت اچھے اللہ نظر بدے بچائے۔ ''شکریہ آب سوچ بھی نہیں سکتیں کہ آپ کے الفاظ مرے کیے گئے لیمتی ہیں۔'' ''شکریہ کی کوئی بات نہیں' کیا میں آپ کی فیملی کے بارے کر بیات ہے۔'' ميں پھھ يو جھ عتى ہوں؟" "ہاں کیوں نہیں کیا جانتا جاہتی ہیں آپ میری فیملی کے ملہ میں بارے میں؟" " "کون کون ہے آپ کی فیملی میں باقی جو آپ بتا ناحیا ہیں۔" '' بیں سب سے حصوتا ہوں اپنی میملی میں در بھائی ادر در بہنیں مزید ہیں۔ ایک بھائی ادر آیک بہن شادی شدہ ہیں ا دوسرے کا ابھی موڈ نہیں امی کی چند سبال میل ڈ۔ تھ ہوچکی ہے۔ ابوزنده بين اب آپ بتا نيس آپ ي فيملي مين كون كون بين؟ "میری ای بین ایک بھائی بیں جوشادی شدہ بین ایک مجھونی جہن ہے جو بڑھارای ہے۔ ''بھائی کیا کرنے ہیں پرائیوٹ جاب کےعلادہ؟'' " محصیں بس جاب ہی کرتے ہیں۔"

" کڈ پھر کیا سوطاآپ نے جھے سے شادی کے کیے؟" '' بچھ ہیں آپ جھے ہے شاوی کرنا کیوں جا ہتے ہیں؟'' دل میں جو خدشات بتھے وہ زبان پر لانا حا<sup>ہتی تھی بھی</sup> ددسری طرف سے جواب ہمیا۔ " كيول كى كونى خاص وحير مين مدميرا فيصله ہے شادى تو

ایک نہ ایک دن کرنی ای ہے لیکن میرے کیے آپ بیسٹ ہیں۔ میں اپنی بیوی کی حیثیت ہے آ ہے جیسی لڑکی ہی جاہتا ہوں سادا ی اداس اداس ایک غریب مخلص لڑی جو ہمیشہ میرے ساتھ وفا کرے۔ زندگی کے استھے کرے دنوں میں بھی میراساته چهوژ کرنه چائے۔ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے مرسوچیے ماضرور میں میرے ابوا باورا پ ک ای مل کر مدینہ جاتمیں مے اور نکاح کرلیں ہے۔ وہاں میرے دوست رہتے ہیں میری میلی اور کچھرشتہ دار مجمی ہیں کچھدان وہاں ان کے پاس قیام کریں سے پھرمسجد نبوی صلی اللہ علیہ صلم سے سخن میں ان شاء الله مارانكاح موكا "أس نے جو بھی خواب میں بھی ہیں سوجا تھا وه حقیقت میں ہور ہاتھا تمراہے یقین نہیں آرہا تھا۔ اہمی گل تک وہ سخرش کے نصیب پر رشک کرتی تھی اب اے اسے نصيب بررشك رباتها كياوه اس قابل مى كسد يندمنوره اورمك

آنچل؛ اکتوبر ۱۰۱۵ و 49

• فعظمه حاسمي؟ READING Seeffon

"سوری اہمی میرے ماس تصادر جیس میں ویسے بھی

كالمرف ف فرماش من مي تحريم في المحديا-

جب تک میں آپ کو ایکی طرح جان مہیں لیتی تصاور ارسال نبیس کر عتی۔''

" كيون؟ كياآب كوابهي بهي جميد بريقين نيس من في مكداور مدينه كاحوالد ديا ہے كيا كہيں كى آب ايسے آوى كے بارے میں جوآ ب کوم بندیس نکاح کی گارٹی وے رہاہے۔ کیا وه آپ کود میصنے کاحق بھی میں رکھتا۔ میں جسے اپنی زندگی میں ا بی بیوی بنانے جار ہا ہول کیا میراا تناساحق بھی تبیں کداس کا

وحق ہے مراہمی نکاح ہوا تو نہیں نال اہمی آپ میرے لیے اجلبی ہیں۔اجھی میں کیسے آپ کواپی تصویر دکھا

'' ' '' محکیک ہے مت دکھا کیں حمر میں ایک بات کہوں گا 'شک انسان کی زندگی کونتاه کرویتا ہے۔ زندگی میں لوگوں پر یقین کرنا سيكسين تهين توآب ذندي مين ميشهين كي ومیں نے اسے فتک کی آندھی میں تھودیا۔"

"جسے پایا بی ہمیں اسے کھوٹا کیسا؟ مجھے آب کے خلوص م كوئى شك نبيس مر ..... ت ي تو يہلے ہى مر حلے پر بيائى اختيار كر كي زعر كى كاسفرتوا بھى بہت لساتھا۔ "اس نے نوري لکھاتھا مكروه آف لائن ہو چيکا تھا، تحريم كے اغربتك اضطراب بلحر كميا اس کاول عجیب سے احساسات کا شکار ہور ہاتھا کی تاہیں وہ کئی کے ہاتھوں بے وقوف بن رہی تھی یا واقعی تفدیر نے اس کی زندگی میں کوئی نیادر بچہ کھول ویا تھا۔رات کے ددنج رہے تھے وہ کائی ورعبدالہادی کی طرف سے پیغام کی انتظررہی پھرسوگئ۔ المطيروزاس كى بى اوراداى عروج برسمي اسكول بين محمى

چپ چپ ی رہی گھروالیسی برای مال کونفیسہ خالہ کے ساتھ معروف یا کراس نے لائبہکوساری بات بتاوی۔ "بول توبه بات م محراب كياجا متى بوتم ميس كرول امى ے بات؟" ساري بات س كرلائب في اس سے يو جها تھا وه

الكليال چخاكريه كي-

مبرى تو كي محمد مين بين آر بالائبه إفيس بك برزياده تر لوگ فراڈ ہوتے ہن سمجھ میں نہیں آتا اس پراعتبار کروں یا نہ كرون اكراعتباركرتي مول تورسواني كاغدشه بها ترجيس كرتي تو اسے کھونے کا ڈرے جو میں سی صورت بیس عامتی ۔ وہ حص ہو بہومیرے تخیلاتی ہیروجیسا ہے اگر میں نے اپنی ناوانی میں اسے معود ماتو خود کو بھی معانب بیں کرسکوں گی۔''

''آگراکسی بات ہے تو تم اے تصویر میج دؤزیادہ سے زیادہ كياكرسكتاب وه؟

" كې تو شر سوچ روى بول كيا پهاوه تيخ دى كه رو بابو كيا پها سحرش کی طرح میر نصیب کے تالے جمک کمل جا نیں۔ "بول التدكر مايها بي مؤكما تالا وَل تمهار م ليع؟ " بنہیں ابھی بھوک مہیں ہے تم بناؤر خالہ نفیساس وقت کیا نے آئی ہیں؟ 'وضو کے لیے جاتے جاتے اس نے رک کر

بوجها تفاكا سُبائت بتانے فی۔

"كرناكيا ہے وى رشية والى بات كے كية أنى جين بتاری تھیں کہ عدیم بھائی نے کہیں مہیں اسکول آتے جاتے دیکھا ہے ان کوتم الیمی تلی ہوتو ای لیے انہوں نے اپنی بہن کو بھیجا۔ای نے رات مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری رائے لول كيونكه نديم بعائى أبيس بهت بسندا يغ بي ويسي هى بوراشهران کے اخلاق اور کردار کی کوائی دیتا ہے وہ کسی طورات استے استھے رہتے سے دستیر دارمیں ہونا جا ہیں گی۔ مراب میں سوچ رہی ہون کہ اہیں کہ اجواب دول مم تو بیٹری بی بدلے کھڑی ہو۔" "کیا کردن بار میرادل ہیں مات کسی معمولی سے خص کے

لیے آگر ایسے ہی کسی محص سے شادی کرنی ہوتی تو کب کی كركيتي اتناصبرند كرتي-"

"احیما میں وعا کروں کی اللہ تمہارے تن میں بہتر کرے تم مینش نہ لؤ پلیز۔" کمرے سے نکلتے لائے لائیرنے اس کے كندهم يرباته وكاكراب في دى مى ده تحيير سانداز مي مسكرا كراثبات مين سريلائق-

"الله اورالله كے بيار برسول محسلي الله عليولم كافر مان ہے" تنین ون سے زیاوہ اینے مسلمان بھائی نے قطع تعلق جائز نہیں جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے کا اللہ اس کو بلند كروي كارمحبت من توويس بهى اناتيس مولى جايراكرجه آب نے ڈائر یکٹ میرے کردار برالزام لگایا تھا جو جھے بہت يُرانكا مَر مِين محبت كوا بني انا پر قريان نبيس كرسكتا أ في مس يو-" پورےون بے عدم مروف رہنے کی وجہ سے وہ فیس بک آن مہیں کرسٹی تھی مررات میں دل کے ہاتھوں مجبور جیسے ہی اس نے نیں کہ آن کی اس کا پیغام سامنے سمیا۔ وہ خص اس سے ناراض بیس رہ سکاتھا تحریم سارے دن کی محملن؟ مول تي مسكرات بوية ال في المعاتها-

أنيل اكتوبر ﴿ ١٠١٤م

Section

"میری تو آپ ہے کوئی نارائمتی نہیں آپ کو جواجھالگا آپ نے دہ کیا آپ میرے پابندہیں ہیں۔"
"میں پابند ہونا چاہتا ہوں تمہارے سارے جملہ حقوق
این نام کروانا چاہتا ہوں تمہارے ہمیشہ کے قرب کا طلب گار
ہولی میراہا تھے تھام لو پلیز۔" وہ عاجزی پراتر آیا تھا تحریم کا ول

جیے کی نے مقی میں جکڑ لیا۔ "کیا آپ ہر لڑکی سے بوئمی محض چند دنوں میں کلوز ہوجائے ہیں؟" وہ اسے اپنی کمزوری نہیں دکھانا جا ہی تھی تھی

اییاسوال بوچھاجس کاجواب اسے فوری موصول ہواتھا۔
"میدا کے بندے پر شخصر ہے میں بہت کا سنڈ ہول یہاں دی میں بہت کا سنڈ ہول یہاں دی میں بہت دوست ہیں میر کے کرلز بھی اور بوائز بھی مگر میں ایک بیلنس زندگی کر ارباہول الحمد لللہ۔"

"ادہ تحریم! تم میری جان ہو آب بھے اتنا پیار دینا کہ میں اسکا ہرد کھ بھول جاؤں۔ تم بیس جانتیں مبرکرنا کتنا شکل ہے اجر کے یہ کیے جیب ی آگ بن کر سین جلارہ ہیں۔ دل کتا ہردوری مٹ جائے۔ ول پہلیاں توڑ کر کسے باہر آتا ہے یہ دوری مٹ جائے۔ ول پہلیاں توڑ کر کسے باہر آتا ہے یہ اس کی ہتھیلیاں بیا ہے میں اس کی ہتھیلیاں بیا ہے میں اس کی ہتھیلیاں بیان ہور ہاتھا۔ اس میں وہ خص ضرورت سے زیادہ رومین کی اس کی اسکا ہور ہاتھا۔

ووبل بس بلیز ..... لگتا ہے آپ پر دی کے بے ہاک ماحول کا مجد زیادہ ہی اثر ہور ہا ہے؟ "سکیاتی الگیوں اور دعر کتے ول کے ساتھ اس نے لکھا تھا ' جواب بھی فورا ہی آسکیا۔

و دخیس یاریهال پاکستان سے زیادہ استھے مسلمان رہتے ہیں جس نے کناہ کریا ہے دہ دی کا مختاج نہیں۔ پاکستان میں دی ہے شراب کی جاتی ہے زیاہ ہوتا ہے کل ہوتے ہیں۔' دی ہے شراب کی جاتی ہے زیاہ ہوتا ہے کی دالوں کو کب جیج رہے ہیں دی ہے۔' سے آپ ایسے کھر دالوں کو کب جیج رہے ہیں

مار \_ ، کھر؟ وہ فورامطلب کی بات ہا گئی گئی۔

"بہلے آپ جھے جان لیں سمجھ لیس پھرڈ اگر یکٹ فیملی کو انوالو کر لیس کے بلکہ آپ لوگ ہمار ے گھر آ جاتا یا ہم آ جا کیس انوالو کر لیس کے بلکہ آپ لوگ ہمارے گھر آ جاتا یا ہم آ جا کیس کے آر یہ کے جھے ای دو بین میں انہوں اس سے پہلے پلیز آپ جھے ای دو بین تصاویر ارسال کریں آ خریس نے فیمل کو بھی دکھانی ہیں کہ بیس اب بیال بیٹے کرکیاں کہوں ان کو کرائر کی پندگی ہے مرائسی اور کی اس بار جمافت کے بغیر تصویر پر آگئی می تحریم نے اس بار جمافت کے بغیر تصویر ارسال کروی۔

"اوہ بری جان! آپ توبالکل پٹھائی گئی ہو کاش میں اس وقت آپ کے پاس ہوتا کاش ..... نورا ہے اس کا تعریق بیغام موصول ہو گیا تھا تحریم کا سروں خون بردھ گیا۔اس رات پھر وہ عشاء کی نماز نہیں بڑھ کی تھی پڑھتی بھی کسے عبد الہادی کے بیغابات نے اسے نماز پڑھنے کا موقع ہی بیس دیا تھا مگروہ اتن مسرور تھی کہ اسے اس نماز چھوٹے پر زیادہ انسون نہیں ہوتا تھا۔ آخر کواس کی دعا کیں مستجاب ہوگی تعین اس کے خواب تعیر یانے جارہے تھے۔

₩....₩

موسم بدل رہاتھا۔ دو ماہ کسے اور کب کر رہے ہائی ہیں چلا خواہشات کے ہمندر میں قدم اکھڑنے کے بعد تر یم ہری موج کے ساتھ بہتی چلی گئی کی یعبدالہادی صرف رو مالوی نہیں تھا اللہ ان کا بہالے اسے اللہ وفت لگا جب اس نے اس کے ساتھ ابنا سیل نم شیم کیا۔ دی سے پاکستان کا ل اس کے لیے جیسے کوئی سیل نم شیم کیا۔ دی سے پاکستان کا ل اس کے لیے جیسے کوئی مسئلہ بی ہیں تھی اس کا لہجہ ہے حد تبیم اور مضبوط ہوتا تھا۔ انتا کم بہا کہ بی کہ جو دار ہونے کے باوجود خود کو جذبات کے بہاؤیس ہے سے ندوک یائی۔

جرادرعشاه کی نماز پڑھناتو ممکن ہی نہیں رہاتھا مگراس میں بھی سرورتھا۔ وہ الی کوئی حمافت نہیں کرتا چاہتی تھی کہ اس کے خوابوں کاشنرادہ اس سے ناراش ہوکرا سے مجموع ویتا مجرا سے خود بھی رومانیت پہندتھی۔ وہ خود بھی بھی چاہتی تھی کہ جنب عبدالہادی اس سے ہات کر سے تو پھرساری حدیں

یں امال کو تریم پند تھا مرتح یم کی خوشی اور مند سے مجبور ہوکر انہوں کے خوشی اور مند سے مجبور ہوکر انہوں ہیں الکار کردیا۔ انہوں نے نفیسہ خالہ کو دیے دیا نفاط کی انہا تھا تھا ہوں نے اگر چہ اب تک اسے نہ این علاقے کا بتایا تھا

آنچل؛اکتوبر، 51 ،۲۰۱۵

ناں قیملی ہے دیگر افراد کا تا ہم اس نے پاکستان آنے کی تاریخ کلیئر کردی هی۔

تحریم نے اس سے کہا تھا کہ دہ نکاح یا کستان میں ہی رکے کی تاہم نکاح کے بعد عبد البادی کی زوجیت میں وہ صرف مکه معظمه اور مدینه منوره جانا جا ہے گی۔عبد الہادی نے کوئی اعتر اض ہیں کیا' وہ تحریم کے ڈراورشک سے بخو نی واقف تقابه

اوآل مرديون كيون تق جب وه يا كستان آيا تفا التحريم كو جیسے ہی اس کے انے کی خبر ملی وہ جھوم انھی یا کستان ائیر بورٹ یر پہنچنے کے بعداس نے سب سے پہلے کال ایسے ہی ملائی تھی۔ "و نيسي هوميري جان!"

"میں تھیک ہول آپ کیے ہیں؟"

"كيسا موسكما مول جب تك اين جان كوقريب سي ندويه لون محسوس ناب كرلوب خود عي بتاؤ بھلا كيسا ہوسكتا ہوں؟" اس کی بے قراری اور آ گئے دیتے کہتے کے خمار میں یا کستیان پہنچ کر بھی کوئی فرق مبیں آیا تھا تھر میم کاجسم پھرموم کی طرح سیسلنے لگا۔ ''خدا کا نام کیں اب تو یا کشان آئے ہیں اب تو ہوش كركيس ذراب

د نهیں میری محبت کی شدت میں مھی کی نہیں یاو گئم۔'' "مادی پلیز-"

وو کیا پلیزیار! ہونے والاشوہر ہوں تہارا تم سے میساری با تنس ہیں کروں گا تو اور کس ہے کردں گا۔میر ااور ہے ہی کون ونیا میں تمہارے سوا؟'' آیک مل میں ہی وہ جذبانی ہو کمیا تھا تحریم کادل جکڑنے لگا۔

''اییا مت کہو پلیز' تمہارے ابو ہیں' بھائی ہیں' بھائی' تبہنیں ہیں۔میری ای جھی تو تمہاری ای ہیں پھرخو د کوا کیلا كيول بحصة موتم ؟"

"میراکوئی تبیں ہے تریم! مال کے ساتھ سارے رہتے م من مرے کے۔ میں اکیلاتہارے کو آؤل گاتمہارا ہاتھ ما تکف محرشادی کی تاریخ کینے ابوا میں مے بس میرا اور کولی تہیں ہے میں نے اور سی کواس معاملے میں شامل تہیں کرنا۔

مليزاً ب دهي مت هول\_"

" دميس د هي تهيس هول ميري جان! اب کيول د هي هول گاهُ اب تواللہ نے بھیے میری منزل عطا کردی ہے۔زندگی کا مقصد وعديا بياب وهي سيس موناس ني بس تم اينا خيال ركهناس آ رہا ہوں سبح تمہار ہے کھر۔' فورائی معجل کراس نے کہا تھا اور لائن ڈس کنکٹ کردی تھی۔

ا کلا دن تحریم اور اس کے کھر دالوں کے کیے عید کا دن تھا۔ عبد البادي تصويرون مين جتنا خوب صورت وكعائي ديتا تها حقیقت میں اس سے لہیں زیادہ خوب صورت تھا بے حد صاف مقرااور تفیس اس کی پرسنالٹی غضب کی پرسنالٹی ہی ۔اس ونت سفید شلوار سوٹ میں ملبوس وہ اس کے کھر کے سیجے حن میں بدینا تھا اور تحریم کے ہاتھ یاؤں چھول رہے تھے۔

وہ بلیک قیمتی جوتوں میں قیداس کے شفاف دودھیا یا وس کو د میدرون کھی اے مجھ مہیں آ روی تھی کہ اس کے کیٹرول کا ریک زیادہ بیدے باس کے جسم کا بیجیب س سرشاری اور بیدیفینی تھی کیادائی وہ اتی خوش نصیب تھی کہ اے اس جبیرا ہمسفر ملتا؟ بهاني اور لائبه كي خوشي كالجهي كوئي تهكانه بيس تفا وي تريم كي طرف خاصی رشک بھری ستائتی نگاہوں ہے دیکھر رسی تھیں اور جیے جیے ان کی نظری اس کی طرف اٹھی تھیں تحریم کی کردن

مزيداد چي بوجاني اتن ي کهاني بي تو بوني بيل کيول کي-اسکول کالج میں سلھیوں نے اپنی اپنی الفت کے و المحارے وار قصے سائے تو نٹ سے دل میں خواہش بیدار ہوگئ کیے کوئی ہمیں بھی ٹویٹ کر جا ہے۔ عمر تھوڑی سی زیادہ ہونے برنسی نے شادی کا سوال ہو جھا تو خوانخوا ہ شرمبندگی اور خود برترس آنے لکے۔زندگی کے کسی موڑ برکوئی اجھا مخفس ال حائے توسب کے سامنے اتر انا کو یا فرض ہوجائے جیسے کے ٹو کا بہاڑ سر کرلیا ہو۔

تحريم كالميكنكوبهي اس وفت ميجھ اليي ہي تھيں اس كا بس نه چاتا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑے اور خوب ادیجے او تح تعقبه لكائے۔

عبدالهادي اس كى مال مصادى كى بات كرد ما تقام اس نے ثابت کردیاتھا کدوہ فراؤ ہیں ہے۔اس کی ذات کے لیے دہ جذباتی ہواتھا تحریم پریشان ہوگئ۔ ر برائی سوری ادی ایس نے آپ کو ہرٹ کردیا جھے بہت ہیں اور مصرف تحریم کے لیے بے صدیمی تحاکف لایا تھا بلکماں کوئی مطلب نہیں جھے بس آپ کے ساتھ زندگی گزارتی ہے گی مال بھائی بچوں بھائی اور لائیہ کے لیے بھی کی بیش قیمت تحاکف لایا تھا بھی کسی کے یاؤں زمین پرنہیں لگ رہے تھے مگر

آنچل؛اكتوبر، 54 ،١٠١٥ ، 54





ہے تو ہر میلی میں مختلف ایشوز ہوتے ہیں ای اہمیں کیا پتا اس ی میلی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے جو وہ اتنا ڈسٹرب موجا تا ہال کو لے کر۔'

مجوجى مواخروهاس كخون كرشية بساليهموتعول ر جتنے بھی لڑائی جھکڑے ہوں انسان اینے خون کے رشتوں ہے ہیں کٹ سکتا اور پھر ہمیں کیا پتاوہ سے بھی بول رہاہے یا ہیں بیجی تو ہوسکتا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ موادر مہیں رھو کہ

و\_عدباجو\_

وائ بلیز میں بادی کے لیے اب ایس کوئی فضول بات برداشت ہیں کرسکتی جتنامیں نے اسے جانا ہے وہ ایک بہترین تظیم انسان ہے۔ میں کوئی آسان سے اثری خور پری میں ہول جووہ ساری دنیا کی لڑ کیوں کو چھوڑ کرصرف مجھے ہی ہے وتو ف

"اس کے لیے جور بری تبیل ہوگی میرے کیے ہو۔ میں

این کی کوایک قطعی انجان محص برجمروسه کرے اپنی آ تھوں ہے آئ دورہیں جیج سکتی تم لوگوں کے سواجھ دکھیاری مال کے باس اور ہے کیا؟ اللہ جانے وہاں لیے جائے کیا سلوک کر سنوہ

تمہارے ساتھ میں ادھر بیتھی کیا کرسکوں کی؟ آئے روز برار واقعات ہوئے ہیں دیسے تھی میرادل مطمئن تہیں ہے۔

"ای پلیز کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ میری زندگی ہے

جب مين خوش موليا وآب كوكيا مسئله ب " تم نادان ہو کم عرہ وتم نے ابھی دنیا ہیں دیکھی میں تے

و بخصے دنیانہیں دیکھنی مجھے بس ای مخص ہے شادی کرنی ہے ہر مورت ہر حال میں آگر بيآ ب كومنظور نہيں تو ميں قتم کھا کر بہتی ہوں ای! میں ساری زندگی کسی اور کے ساتھ شادی بیس کروں کی۔ 'روکر غصے سے کہتی وہ فورا وہاں سے المُعْلَى بيحصياس كى ال برس برجين نكامول سےاس کی پشت کی روکی تھیں۔

تحریم کے بھائی نے اپنی مال کی التجاء پرایک دوست <u>س</u>ے ترالے کر کے اس سے عبدالہادی کا اتا یا معلوم کروایا تھاوہ جس محمر میں رہتا تھا اس کی شان وشوکت باہر سے ہی و میصنے والے كومرعوب كردين كفي آس ياس كولوكول كي مطابق وه بهت مم یا کستان آتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا محمر میں اس

اس کی مال زیادہ خوش جیس تھی۔ اس نے اپی بنی کی خوتی ہے لیے کھر آئے مخص کوعزت تو دى مى مروه اينائيت ندد ي كى جوانهول نے نديم كودى مى -وہ ندیم جو اُن کا دیکھا بھالاً آی شہر میں رہنے والا عام سامکر شریف لڑ کا تھاجس کی حیثیت ان کی جیسی ہی تھی۔

عبدانہادی ان کا دیکھا بھالانہیں تھا'وہ اس کے ماسنے خودکو بهت معمونی تصور کررنی تھیں۔ یہی وجھی کدرات میں جب وہ کئی مجھنے وہاں گزار کر واپس گیا تو انہوں نے تحریم کو اپنے سامنے بٹھالیا۔

"كيابات إي اكياآب كوبادى احماميس لكا؟"تحريم

پریشان هی انهول نے تکی میں سر ہلا ویا۔ ومسيس ال ميس احها نه لكنے والى كوئى بات مبيس وہ بہت خوب صورت اورتعیس محص ہے مگر جانے کیوں میر اول جمیں بان ر ہا۔ میں نے بھی سوچا ہی ہیں کہ بول تمہاری شادی ایک قطعی انجان منف کے ساتھ کر کے مہیں خود سے آئی دور جھیجوں گی۔'

''امی وہ انجان ہیں ہے میں نے ہر کھاظ سے جانبجا پر کھا ہے اسے۔اس میں آج کل کے عام لڑکوں جیسی کوئی مات میں آپ دیکھیں کیا ہادی جسے برفیکٹ مردکولا کیوں کی کی ہوسکتی ہے؟ جبیں تال اس کا ہاتھ تھامنے کے کیے تو کوئی بھی لڑکی اپنی جان دینے کو تیار ہوسکتی ہے جس ملک بیس وہ رہتا ہے وہاں ارکیاں شہد کی تھیوں کی طرح جمعتی کھرتی ہیں مطلے کا ہار بتی ہیں تمراے الی لڑکیاں پسند نہیں ہیں اس لیے تو وہ یا کستان آیا ہے۔

"وهسب تو تحفيك ب مروه اس رشيته ميس است كفروالول كوملوث كيون ميس كرد با؟ جم ايسے بناء سلى كية اللهي بند کر کے تو بیٹی ہیں دے سکتے تال؟" وہ ماں تھیں اور ان کے اييغ فدشات تقے۔

"أف ای! آپ میسوچیس مارے پاس ہے کیا جو کوئی مارے ساتھ فراڈ کرے گاس نے انگا کیا ہے ہم ہے؟ جہز تك كے ليے صاف انكار كرديا۔ جنتى دير مارے كمر بيفار ہا ایک بارمجی نظرامها کر معانی یالاتبه کی طرف نہیں دیکھا۔ آب پلیز اینے ول کوفعنول وہموں میں مت ڈالیں آگر تقذیر نے مارے دن برلنے کا فیصلہ کر ،ی لیا ہے تو آ پ مجی تھوڑ اسادل مرداكرس ندكى مس ايسے لوگ باربان سي ملت ندى تقدير يول ہر کی برمہریان موتی ہے جہاں تک اس کے مروالوں کی بات

آنچل؛اکتوبر، 55

Section

کے علاوہ اس کے والد اور ملاز مین رہتے ہتھے جن کی رائے میں وہ ایک بہت احیماانسان تھا۔

صبح ناشتے کے بعدوہ گاڑی لے کردگاتا اور پھررات مجئے گھر واپسی ہوتی۔ سبی نے بھی اس کے گھر میں کوئی لڑکی یا عورت آتے جاتے نہیں دیکھی تھی۔ ہرطرح کی تحقیق وتقعد بق کے بعداس نے اپنی مال کور پورٹ پیش کردئ جس کے بعد تر یم کی آئے موں کے جگنووں میں مزیداضافہ ہوگیا تھا۔

بھلا جذبوں اور خوابوں کی روبانوی باتیں کرنے والا وہ فخص فریب ہوہی کیسے سکتا تھا؟ تبھی اس نے اپنی مال کوخاصی ملائتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کی نظر میں آج کل کی ما ہیں تو خودا بی لڑیوں کی ایسے خوب صورت امیر لڑکوں کے ساتھ میں ملا قات کروائی تھیں تا کہان کی بیٹیاں راج کریں کیکن انہیں ایک اس کی مال تھی کہ بی پکائی فصل کا شیخ پر بھی انہیں انہیں خوشات لاحق شھے۔

شادی کی ساری شانیک ہادی کے پیپوں سے ہوئی تھی اس فے تحریم سے کہا تھا کہ سملے وہ صرف نکاح کرے گا بعد ہیں جب تحریم کے دبئی کے لیے کاغذات بن مجے اس کا دیزہ کنفرم ہوگیا تب وہ رفعتی کردائے گا کیونکہ تحریم کے بغیراب اس کا گزارہ مشکل تھا' تحریم نے ہامی بھر لی اسے اس کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں تھا۔

ہادی کے بقول اسے ایک خوب صورت یا کستانی سمجھ دار اوفا استعور لڑکی کی تلاش کھی جوا بی محبت سے اس کی ذات کے سارے خلاء پُر کردے۔ زندگی میں بھی اسے تنہیا جھوڑ کرنہ جائے اور تحریم البی لڑکی کے معیار پر پوری انزی تھی وہ خود پر رشک کیوں نہ کرتی ؟ اواک سرد یوں کے دن تھے جب اس کا دشک کیوں نہ کرتی ؟ اواک سرد یوں کے دن تھے جب اس کا دیا ہے برالہادی کے ساتھ ہوگیا تھا۔

ہادی کی فیملی ہے اس کے بزرگ والداور چھوٹا بھائی آیا تھا کوئی خاتون جیس آئی تھی مرتر یم کو پروانہیں تھی۔ براؤن سوٹ میں ملبوس عبدالہادی اتناخوب صورت لگ رہاتھا کہ وہ جتناا ہے نصیب پررشک کرتی کم تھا نکاح کے بعداس کے سارے خدشات دم آوڑ مجئے تھے۔

جوفراڈ کرتے ہیں وہ اپنا نام بھی نہیں دیتے مگر بحبد الہادی نے اسے اپنا نام دے دیا تھا۔ وہ جتنا بھی ربّ کاشکر اوا کرتی ' جشن مناتی کم تھا۔ نکاح کے بعد عبد الہادی کی وار شکیاں مزید برخی تھیں۔ وہ اتن بے ہاک نفتگو کرتا کتی میں کوری کوری

پانی پانی ہوجاتی 'اب اے سے سحرش کی جیلسی نہیں تھی کیونکہ اے سحرش سے بڑھ کرملاتھا۔

ایک فریک نیٹ ورک نے اسے ایک برفیکٹ مخص سے ملادیا تھا۔وہ ہواؤں میں نہاڑتی تو کیا کرتی ؟

تکاح کے چوتے روزاس نے اسکول سے ریزائن کردیائوں موہ پانچ کلومٹھائی کے ساتھ بالکل سحرش کی طرح اپنی کولیگز ہے اپنی خوشیاں شیئر کرتا نہیں بھولی تھی۔ سحرش کی طرح سب اے بھی ستائی نظروں سے دیکھر ہے ہے اوران طرح سب اے بھی ستائی نظروں سے دیکھر ہے ہے اوران کولی کے فائر میں کیسی کسی حسر تیں اور رشک تھائی می مرف تحریم کوسوں کرسکتی تھی تھی اس کے قیقے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہے کہ کا ویزہ جلای سے ہوگی تا ہم شوری سے بہلے ہادی نے اس کے بھائی کو جاب چھڑوا کر شاوی سے جریم کا ویزہ جاراکر شاوی سے جریم کے ورج کی کان کروادی تھی جس شاوی سے جریم کان کروادی تھی جس سے جریم کے قد میں تو اضافہ ہوائی ساتھواس کی بھائی اور سے جریم کے قد میں تو اضافہ ہوائی ساتھواس کی بھائی اور سے تھائی ہوائی جس سے جریم کے قد میں تو اضافہ ہوائی ساتھواس کی بھائی اور سے کی کیڑے۔

وسرگی جارتاری کی خصتی ہوگئ۔اس کی ماں اس کے گاڑی میں جیسے تک وہلیز پر کھڑی جیپ جاپ روتی رہی سمجی۔اپنے دل کی تمام تر ہے جیٹی اور جدائی کے درد کے ساتھ تا ہم تحریم نے وہ دردجسوں ہیں کیا تھا اس کے لیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں والا معاملہ تھا۔ ماں کے گھر سے رخصت ہوکروہ سیدھی آئیر پورٹ آئی تھی جہاں عبدالہادی کا باپ بھی ان کے ساتھ ہی وہی جارہا تھا۔

ہادی کی طرح تحریم کورہ بھی بہت ناکس انسان کے تھے ہے مدسلجھے ہوئے مشفق باپ اسے بے ساختہ اپنا باپ یاوآ یا اور ساتھ بی آ کھیں آ نسووں سے بھرآ کیں جہاز میں عبدالہادی کے برابرا رام دہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپناسر ہادی کے برابرا رام دہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ورا اس کی طرف جھکتے موئے بناء کی کی بردا کے اس کے برناء کی کی بردا کے اس کے برناء کی کی بردا کی اس کی بیشانی چوم لی۔

عشاء کی نماز سے جھدر پہلے ہی اس کے قدموں نے دئ کی سرز مین کو چھوا تھا اور اندر کہیں انو کھے ساز سے چھڑ گئے شھے۔ زندگی لیکافت ہی خواب ہوگئ تھی اسے اپنی آ تکھوں پر یقین آ نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایک منظر اور چیز کو وہ بے حدمشاق نگا ہوں سے د کھے رہی تھی اور ہادی اس کی اس وارتی پر زیراب مسکراتے ہوئے اسے شرارتی نگاہوں سے د کھے رہا تھا۔

آنچل، اکتوبر ۱۰۱۵، 56

پانچ گھنٹوں کے سلسل سفر کے بعدا سے اس کرے میں
آ نا نصیب ہوا تھا جواس کا مجلہ عروی تھا۔ بے حدصاف سخرا
نفیس سا کمراجوخواب ناک لگ رہاتھا' تاہم اسے پھولوں سے
سجانے کی زحمت نہیں کی گئی تھی شاید دبئ میں پاکستان والے
رواح نہیں تھے وہ بج سبج چلتی بیڈی آ جیٹھی ہادی اس کے ساتھ
ہوا۔

" خوش ہو نال؟" جممالی نگاہوں سے اس کی خوب صورت مسلموں میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھاتھا۔ تحریم نے آ ہت سے اثبات میں مربلادیا۔

وو گذاب خود کوتیار کر لؤیس تھوڑی دیر میں والی آتا ہوں۔ میر سے تے تی تمہاری کلاک شروع ہوجائے گی آج کے بعد صبح چار ہے سے پہلے سونا کھول جاؤگی تم۔"اسے بازوؤں سے پار کرخود میں جذب کرتے ہوئے اس نے کو یا اطلاع دی سے بیر کرخود میں جذب کرتے ہوئے اس نے کو یا اطلاع دی سے بیر کرخود میں جہت شدت تھی تحریم کے لیوں کو جیسے قریت اور جذبوں میں بہت شدت تھی تحریم کے لیوں کو جیسے قول لگ کیا۔

دمیراساتھ دوگی تال؟ 'وہ بےخود ہور ہاتھا'تحریم کی جان انگلی۔

"ہوں۔ جانے کیمان نے کہاتھا۔
"کھینک ہو۔" اس کے اقرار پر پوری شدت سے اس کی بیٹانی چو متے ہوئے وہ چیھے ہٹا تھا اور پھر فوراً بلٹ کر کمرے سے باہر نکل کیا تھا 'تحریم اسکلے چیس تمیں منٹ تک کمرے سے باہر نکل کیا تھا 'تحریم اسکلے چیس تمیں منٹ تک ابنی سانسیں ہموار کرتی رہی اس کا جسم جیسے ایک ان دیکھی کی مسانسیں ہموار کرتی رہی اس کا جسم جیسے ایک ان دیکھی کی مسانسیں ہموار کرتی رہی اس کا جسم جیسے ایک ان دیکھی کی مسانسیں ہموار کرتی رہی اس کا جسم جیسے ایک ان دیکھی کی مسانسیں ہموار کرتی رہی اس کا جسم جیسے ایک ان دیکھی کی مسانسیں ہموار کرتی رہی اس کا جسم جیسے ایک ان دیکھی کی مسانسیں ہموار کرتی رہی اس کا جسم جیسے ایک ان دیکھی کی مسانسیں ہموار کرتی رہی اس کا جسم جیسے ایک ان دیکھی کی مسانسیں ہموار کرتی رہی اس کا جسم جیسے ایک ان دیکھی کی مسانسیں ہموار کرتی رہی اس کا جسم جیسے ایک ان دیکھی کی مسانسیں ہموار کرتی رہی اس کی دیکھی کیکھی کی دیکھی کیکھی کی دیکھی کی

پورے دو گھنٹے کے بعد رات کے کھانے کے ساتھ اس کی والی ہوئی تھی تحریم نے بھوک نہ ہونے کے ہاد جوداس کا ساتھ دیئے کے لیے تھوڑا سا کھانا کھالیا۔ کھانے کے بعد بوٹیش آئی تو وہ تیار ہونے چل وی۔ دبئی کے وقت کے مطابق ساڑھے گیارہ بج وہ تیار ہوئی تھی اور تھیک بارہ بج مادی اپنے دوستوں کو نیٹا کر کمرے میں اس کے پاس آیا تھا۔ خویم کا دل اس کے قریب بیٹھتے ہی پھر بے قابو ہونے لگا تھا۔ تاہم ہادی کا حال اس سے زیادہ کہ اتھا وہ تو اسے دبین کے روی میں اپنے سامنے دکھ کر کویا بلکس جمیکانا ہی بھول میں آئی ہی اس سے دولوں ہاتھوں کوائی مضوط کرفت میں میں آئی اس سے دولوں ہاتھوں کوائی مضوط کرفت میں

ال نے پوچھاتھا۔ "تحریم" تم واقعی اتن ہی خوب صورت ہو یا جھے لگ رہی ہو۔ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟"اس کا لہجہ ایسا تھا کہ تحریم کی تھیلیاں نسینے سے بھیگ گئی تھیں۔

" بولونال یار چپ کیوں ہو؟ آئ میر صربر کے بہانے چھکنے والے ہیں آئ چھکنے والے ہیں ضبط کے سارے بندٹوشنے والے ہیں آئ چپ مت رہو پلیز''اس کے چبرے رجھکتے ہوئے اس نے جسے التجاءی تھی۔ تحریم نے آہت ہے آئی میں بندکر لیں اس کا جسم انگارہ بنا کانپ رہاتھا۔ دوسری طرف ہادی کی شد تیس عروج برخصیں۔ وہ تھک رہی تھی مرسات تھی کو انظمار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بیار کا اگر ایک رہی روپ تھا تو قطعی لائق ستائش نہیں تھا۔

دو پہرایک ہے کے قریب ہادی جاگا تھا۔اسے سوتے در کھے کر بناء ڈسٹرب کیے دہ جب چاپ فرلیش ہوکر گھڑے سے باہرنگل گیا تے کہ مشام چار سے کے قریب جاگی تھی چار تھنٹوں کی نمینڈ کے باوجوداس کا جسم بے حد تھنکن کا شکارتھا جب کہ آیا تو وہ آگھوں سے جیسے آگ نگل رہی تھی ہادی کمرے میں آیا تو وہ اٹھ کرنا ہوئی۔

'' ٹھ گئی میری شنرادی؟'' ''بتی'' وہ اس نظری ملانے کی بجائے سر جھا گئی۔ ''طبیعت تھیک ہے تال؟'' ''دوں''

دوم کذائم سوج نہیں سکتیں میں کتاخوش اور پُرسکون ہول ا یوں لگا ہے جیسے ذات کا سارا ہو جو ایر گیا ہو تھینک ہوتر یم! تم واقعی میری جان ہو۔ اچا تک ہی وارثی ہے کہتے ہوئے اس نے پھراسے تی لیا تھا تحریم پھڑ پھڑ اکرد وگی۔ "چلواٹھ کریا تھے لیاؤ پھر کھا تا کھاتے ہیں۔

" میک ہے مربیلے میں کمرکال کرتے ای ای سے بات کرتا جا ہوں گی وہ انظار کردہی ہوں گی۔ " بمشکل وہ سراٹھا کر اس کی آئیکھوں میں دیکھ پائی تھی ہادی نے فوراً جیب سے بیل اکال کراس کے ہاتھ میں تعمادیا۔

و مشیور مینادل کرے آئی بات کرد میں ابھی جارہا ہوئی ہم فریش ہوجاؤ تو پھرل کر کہیں اٹھی می جگہ پر جا کر کھاتا کھاتے میں تھیک ہے۔"

بین تخیک ہے۔'' ''بی '' و مسکرائی تنی ہادی اس کی تاک دبا کراٹھ گیا۔اس

کی جھے کوئی ام می سی جاب ولوائیں مجروہ یہے میں یا کستان مجیجوں کی آب کو اس کے بعد میں ہادی اور آب عمرہ کرنے جائیں کئے تھیک ہے۔ ' دہ مال کو بچوں کی طرح بہلار ہی تھی سمندر بارساتناي موسكراتها-

" چلیس اب میں فون رکھتی ہوں اہمی باتھ لیما ہے تیاں مونا ہے۔ آب اب روئیں یا اواس ہوئیں نال تو سے میں میں نے ناراض موجانا بهاوربات بحى مبيل كرفي-"

" فعک ہے ہیں ہوتی اداس مربدول ہے کہ اس میں عجیب ی اسم میزک آتی ہے کسی کروٹ قرار ہیں۔" " دل کومضبوط کریں امی! میں اب رنات میں بات کروں

ا ہے جلیت می لبدا جلدی ہے لاکن ڈراپ کر کے دووائن روم میں مس تی ۔شام میں ہادی نے اسے وعدے کے عین مطابق دی اورشارجه کی بہت ی اہم جلبوں بر تعمایا سی آف كالثرس خوب صورت سيث بحى كرويا اورجمام دوستول ے متعارف بھی کروایا۔ رات کئے واپسی بر وولوں بی معلن مع يُور تقالبذا مو كئه-

اللي من محرالي على معروفيات ربين رات من البيته كمانا کھانے کے بعد جب وہ بادی کے پہلو میں آ کریٹی تواس نے باتحد برماكراسات بازدير سلاليا

"آج كياموؤ ييك"

''کس بات کا؟'' وہ اس کی نظریں بھیانے کے باوجود انجان بن تي مي \_

"جاوں سی بات کا؟" دواس کے چربے پر جمکا تھا تحریم

"يتانا ضرور ك ييسك"

"مول جوجان كرانجان بخ اسے بتانا مردري ہے۔ وہ شرارت یا ماده تما حریم نے اس کے دونوں ہاتھ مکڑ کیے۔ "میں دوئ سے کہ علی موں کہ بوری دنیا میں آ ب ير حكر باركرنے والاكونى بيس موكان اسنے كما تعااور دو مل

کریئس برژانعا۔ "ابھی بیدوعوی مت کرو کیونکہ ابھی عشق کے امتحان اور

یے کمرے سے جانے کے بعد تحریم نے اپنے کمر کال ملائی تقی۔لائیہنے اس کے زیر استعمال رہنے والے سیل پر دی کا نمبرد كيدر فورا كال ريسيوكرلي-

" السلام عليكم" " وعليكم السلام! تحريم بول ربى مول كيسى موتم اوراى كيسى من المجتمع يادكر كروتونبيس ربين؟" لائت تحريم كي تفكني آوازس كرخوش موكى \_

"ای تھیک ہیں مررات سے بخار ہوگیا ہے جب سے تم كى بوسلىل دورى بين-"

"أف ....مرى بات كروادًا في ك فورى " ده بين ہوئی محی لائے سیل ماس کے یاس کے گئے۔

وامئ بجو كا قون ہے دئ سے "ال نے كہا تھا اور انہوں نے فورامیل فون اس سے جمعیت کیا تھا۔

"تحريم ...." بيدتاني سے اس كانام بكارتے بى دوروردى معين تحريم كي اين أنكسين بحراً عيل-

" تى اى! آپ رورى بىن؟" اس كى خوشى كمحوں ميں ماند ی۔ "تم کیسی ہو ٹھیک ہوناں؟"

''امی میں تھیک ہوں بے حدّ بے پناہ خوش ہول۔ میرا یقین کریں امی!بندہ ساری عمر سجدے میں پڑارہے اور خداہے ہادی جبیہاہمسٹر مانگارے تب بھی شایداے ایہاہمسٹر نہ کے حبیها میرے خدانے تجھے بن پانٹے دیا ہے۔ آپ ویکمناای! اب سیے ہارے حالات ہوں چیلیوں میں بدل جا میں ہے۔" وہ اتی خوش اور مطمئن لگ رہی تھی کہ اس کی مال کواسینے آنسو

۔ کرنے پڑے۔ ''اللہ مہیں ایسے ہی خوش رکھے میری چی! میراول بہت ب چین تعاآج تک بھی اتنادور کیا جوہیں خود ۔۔۔ ''ول کو مجمالیں ای کیونکہ اب ہمارے رونے دھونے کے دن محصا بھی ہادی کمانا لینے سے ہیں موثری در بعد جمعے بورادی اورشارجہ مما تیں کے۔اس کے بعد شایک کریں کے اور دوستوں سے ملوا نیں مے میں سیج میں بہت بہت خوش ہول ای

بى كىمى كيول نىہو۔"

آندل التناب المام، 58

خنگ کرنے پڑے۔

" ہول جب بات عمل کے خانے میں فٹ نہ آئی ہوتو مطلب بتانا ضروری ہے۔

"ہوں تویہ بات ہے چلو بتاتے ہیں پھرمطلب " مہنی کے بل اٹھتے ہوئے اس نے کہا تھا اور پھر بناءکوئی شرارت کیے ایک برسی سی البم اتفالا یا تفاقی کریم اٹھ کر بیٹے گئی بادی اس کے پہلو میں تکے سے فیک لگا کر بیٹھتے ہوئے البم کھو لنے لگا تج یم نے ديكها وه سب الركيول كي تصادر يحين مختلف مما لك كي الركيول ی مختلف رنگ اورسل کی اثر کیوں کی سیجی خواتین کی۔

"ميكيا ہے؟" وہ يو مجھے بغير تبيس رہ كئ تمي بادي نے اسے بازوكے صلقے میں لے کیا۔

"بَتَا تَا مِولَ مِيرِي جَانِ! بَتَانِي كِي لِيهِ بِي بِيالِمِ الْهَاكِرِ لَا بِا ہوں۔"ال کے بھرے بھرے لبول برمسکراہٹ تھی تحریم نے ایی نظریں محرابم پر چیکاویں۔

اليسميه بي كتان من سالكوث شرك قريب أيك گاؤں میں رہتی ہے تین ہے ہیں اس کے میری زندگی میں ماں کے بعد جو میل اڑی آئی وہ یہی تھی۔ "البم کے غاز میں ایک سادای بعرے بعرے سے جسم والی لڑی کی تصویر برانگی رکھتے ہوئے اس نے بتایا تھا اور تحریم کے اندر کہیں چھن سے پہوٹوٹ حمیا غیرمحسوں انداز میں اس نے اسے کندھوں کے کردے بادى كاباز وبثانا جاباتها مكرنا كامري مى ده يتار باتها-

"بہت جایا تھا میں نے اسے جری کرمیوں کی دو پہروں میں بناء سورج کی بیش کی بروا کیے میں کئی کئی تھنے اس کے اسكول كرا بركم الصرف أيك نظرد يمين كي ليجالا بهنا تھا۔ بہت ماریں بھی کھا تیں اس کے لیے دو بارجیل بھی میا سار بندان کی رسواتی مول کی ایناجسم سکریث سے جلا جلا کر را کھ کیا مراہے جھ برحم بیس آیا اور بد بناہ میری دیوائی میری عبت کی برواکیے جمعے چھوڑ کرسی اور کے ساتھ بھا کے گئا۔ میں جیسے یا کل ہو کیا تھا ای شوکراور بلڈ پریشر کی مریضہ میں میری حركتوں نے ان كى جان لے لى اور وہ ايك رات لا مور كے ميد ہیتال میں شریان سننے کے باعث جیب جاب ہمیشہ کی نیند معال سوئنس امی کی موت میرے لیے زیر کی کا دومر ابراد میکا تعالیدا ہی ایسے ہیں ایسے حالات میں محبت اور شاوی ان کاسب سے

اے : برے حالات کاعلم ہوا تو اس نے کوشش کرے مجھے بهال بن بلوالیایهان آکریس نے ایک نی و نیاد یکمی ایسی دنیا جس كا ياكستان ميس تقيور محى نبيس تها-آ بسته بسته مين اى ماحول کا حصہ بن حمیا مجمی میرے دوست نے مجمعے سی کام وصندے برلگانے کی بجائے ایک نئ راہ وکھائی ترقی کی راہ كامياني كى راه دولت كمانے كاشارث كث راسته" اين مخصوص اعداز ميس تفهر تخمير كروه ايسه بتاتا جاربا تفااور تحريم دم سادھےسالس روکے سے جارہی تھی۔

" جانتی موده شارت کث راسته کیا تھا؟ نہیں ..... چلویس بتاتا موں۔ 'بے بروائی سے اس کی ساکت موٹی آ تلموں میں د يلمة موسة ال في بات جارى رهي .. "جم يا ي دوستول كاكروب ہے بہال ايك كى بيوى ال كى سى كرن كے ساتھ بھاک کئی تھی دوسرے کی سوتیلی مال نے اسے براستایا تيسر يكي كرل فريند بوفائكي اور جوتمااي كمروالول كي في حسی ہے متفکر ہوکر ادھرا یا۔ یہ جواڑ کیاں تم و مکھر ہی ہو ہیسب لرئيان مم يانچون دوستون كى ان تفك محنت كالمر بين ديى كے سخت قانون كے مطابق يہال كسى لڑكى كوبناء كسى محرم مشتق ك لا نا قدر \_ مشكل ب البدا مجوراً شادى كالمعيل رجا كرلامًا ردتا ماور بهال محرجوريش بين ال كسامن مختلف درجم كى قیت ان کرچند منوں کے لیے پیش کرنا پر تا ہے اب مجد سنی باذراادر نصیل سے مجھاؤں۔ وہ کوشت سے تھر کے جسم میں تبديل موري محى اورادهر مادى بول يُرسكون تعاجيب بيات كوئى معنى بى ندر متى ہو۔

" چلو ذرا تعميل سے مجماتا ہول اسل ميں يهال دي میں یا کتانی لڑ کیوں کی بہت ما تک ہے بول سمجھ لو کہ آنہیں خريدنازياده يهندكياجا تابيداندين اندونيشيا فليائن سرى لنكا ک لڑکیوں کی بہتات ہے مران کی اتنی ما تک جیس تو مجورا ہم ياكستاني لأكيول كودانا والسلتح بين بمي فيس بك بمعى اسكاتب مبهى سيل نون اور بمى لائيز كهيس نهبيل كوئى نه كوئى ميمنس بى جاتی ہے۔ اڑکیاں می بے جاری کیا کریں یا کستان کے حالات میں آوارہ کرد ہوگیا ابو نے سمجھانے کی کوشش کی تو ان سے برا مسئلہ ہے اور ہم ای مسئلے سے فائدہ اٹھا کر اپنا کاروبار الرائد ہمانی نے روک توک کی تو ایک روز اسے پاڑ کر دمودیا جی کا تے ہیں۔ بید یکھویہ کرین سوٹ وائی بیا ہمی ہم می میں الرائد ہمانی نے روک توک کی تو ایک روز اسے پاڑ کر دمودیا جو کا تے ہیں۔ بید یکھویہ کرین سوٹ وائی بیا ہوں میں اس کے ہمائیوں کے ساتھ ہمی معاملہ ل وغارت تک باتے گیا تھا ہمی کھر والق ہے۔ دو کھنٹوں کے بانے سودر ہم لیتا ہوں میں اس کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ کی میں اس کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ ہمیں اس کو تب ہمیں میں سوٹ ایک دوست بہاں دی میں سیٹل تھا ہمیں کا کھی پہلیا ہے اس محبت نے تمہاری مارح بیا ہمی

آنيل ﷺ اکتاب 59

حالات کی ماری تھی۔ سات بہیں تھیں اس کی کسی کی بھی شادی نہیں ہورہی ہے۔ باق کی طے ہورہی نہیں ہورہی ہے۔ باق کی طے ہورہی ہے۔ باق کی طے ہورہی ہے۔ باق کی طے ہورہی جو سے پچھ یا نے کے لیے پچھ کھونا تو پڑتا ہے نال؟'' وہ محص جو خوشبوکا پیکر تھا فقط چند لیحوں میں گدھ بن کیا تھا اور تحریم کی وہند لائی آئی محص اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ یارہی تھیں جو مسکر اربا تھا۔ اپنی خوش بختی اوراس کی بدھیدی پر۔

"اور یار پلیز رونامین یہاں رونے سے سوائے نقصان کے اور کچھ واصل نہیں ہوتا۔ یہ پنک سوٹ والی دیکھؤتم سے دیادہ خوب صورت پڑھی لکھی مجھ دارھی۔ ابھی پچھلے سال ڈیتھ ہوئی ہے اس کی امیر ماں باپ کی بیٹی تھی مگر میری محبت اور جذبوں کی شدت کے سامنے قدم اکھڑ کئے اس کے۔ اس لیے مان باپ کی بیٹی تھی مگر میرے ساتھ ماں باپ سے بعناوت کرئے سب پچھ چھوڈ کر میرے ساتھ ماں باپ بیٹی آئی۔ بہت روئی تھی شروع شروع میں بھوک ہڑتال میں بیٹی کی دھمکیاں بھی ویں۔ دو مار چکر وے کر فرار ہونے کی بیٹ کوٹ میں بھوک ہڑتال کوشیں بھی کی دھمکیاں بھی ویں۔ دو مار چکر وے کر فرار ہونے کی کوشیں بھی کی مرکامیاب نہ ہوئی ہوئی ہیں سکی تھی۔ ہاں میں بیٹ سکی تھی۔ ہاں میں بیٹ سکی تھی۔ ہاں اس بیٹ سکی تھی۔ ہاں میں بیٹ سکی تھی میں ہوئی۔ بیٹ اس بیٹ اس بیٹ سکی تھی مورے کے ساتھ ساتھ اربائی نصیب نہیں ہوئی۔ بیٹ ساتھ ساتھ اپنا ساراجہم سن ہوتا ہوگھسوں ہوا۔

روس میرے ول کو بہت اچھی کی ہو بین جاہتا ہوں دیا تہمارے ساتھ زیادتی ہوائی گئے ہوارہا ہوں جیسا کہوں دیا تہمارے ساتھ ہی پچھا ہوں جیسا کہوں دیا ادھر یا کستان میں تہمارے جو پیارے بیارے دشتے ہی اان کو الکیف ہو؟ "محریم کی اس کو لکیف ہو؟" محریم کی جمعوں میں دیکھتے ہوئے وہ اسے وارن کردہا تھا اس کی آئے موں سے کی قطرے ایک ساتھ چھک پڑے اسے لگا وہ جسے کی بیاڑ سے دھکادے کرکرائی تی ہو۔

"اسے بھی جھے سے محبت ہوئی تھی بلکہ سوٹ میں لڑکی ہے تال۔
اسے بھی جھے سے محبت ہوئی تھی بلکہ بین محبت کے ساتھ ساتھ اسے بھی جھے سے ہمردی تھی۔ میری جہائی میری ادائ میری دست پر دل کتا تھا اس کا محسنر کی بئی تھی میرے دکھ با نشخے میری زیم کی میں آئی تھی محر بہاں آنے کے بعداسے جھے سے نفرت ہوئی۔ اس نے جھے جھے جھے اور میر بدوستوں کو میرود ہوئی اور لڑکی اپی

خواہش تی بھیٹ جڑھ کر ہمارے ہاتھوں برباد نہ ہو کمر افسوں کا میاب نہ ہو کی۔ انگل نے اس کے اراد ہے جانے کے بعدا سے ایک "ایڈز کے مریف فخص سے طواد یا ہوں ہمیں ہے نقاب کرنے کی خواہش لیے چار ماہ کے اعمرا غرافیز کی شکار ہو کرزندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میں نے اس کے مال باپ کواس کی ڈیڈ باڈی بیجوادی تھی ساتھ میں میڈیکل رپورٹس بھی۔" کی ڈیڈ باڈی بیجوادی تھی ساتھ میں میڈیکل رپورٹس بھی۔" کی ڈیڈ باڈی بیجوادی تھی ساتھ میں میڈیکل رپورٹس بھی۔" کی ڈیڈ باڈی بیجوادی تھی ساتھ میں میڈیکل رپورٹس بھی۔" اور کسی کے بارے میں کچھ جانا چاہوگی؟" روح شکاف انکٹر اور کسی کے بارے میں کچھ جانا چاہوگی؟" روح شکاف انکٹر اور کسی کے بارے میں کچھ جانا چاہوگی؟" روح شکاف انکٹر اور کسی کھی جانے کے بعد کتے سکون سے وہ اس سے پوچھ رہا تھا وہ سک آئی۔

"میر ہے ساتھ ایسامت کرو ہلیز۔" "کیوں؟ تم یہاں صرف دی و کھنے گی ہو؟" "میں یہاں صرف تہارے لیے گی ہوں۔" "ہمارا جو سرکل ہے اس میں میرا تیرا ہیں چلٹا ڈیئر ترکم یم! تم میری بیوی رہوگی کر ۔۔۔۔۔ تمہمیں رات کے لیے پارٹنز میں اپنے باس یعنی انگل ہے یو چھ کردیا کروں گا ویسے انگل ہے تو تم کل باس یعنی انگل ہے یو چھ کردیا کروں گا ویسے انگل ہے تو تم کل باس یعنی ہؤمیر ہے والد کے روپ میں۔"

د منہیں پکیز ایسامت کرڈ میں مرجاؤں کی مرخود کو نیلامی کے لیے چین نہیں کروں گی۔'' دور ایسان سے کروں کی۔''

" دُمرجادٌ بہاں پردائس کو ہے۔" " تم میر بے ساتھ اقبار افریب کیسے کرسکتے ہؤیس نے تم پراعتبار کیا تھا'تمہاری قسموں پراعتبار کیا تھا۔"

"اعتبار کیا تھا تو اب اس اعتبار کا تھل بھی کھاؤ زیادہ بک بک کروی تو برداشت نہیں کروں گا۔ ایک بل میں اس کے تیور بدلے تھے پھر اس سے پہلے کہ وہ مزیدا حتجاج کرتی 'وہ اٹھ کر سمرے سے باہرنگل گیا تھا۔

**6** 

دونہیں میہول تیل ہے بہاں دوکلوکوئی چیز نہیں ملتی۔ "سیلز مین نے اس لڑکی کو صفاحیث جواب وے دیا تھا۔ تحریم کے

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ او 60



میرے ہاتھ اتھے میرے لب ملے مير عدل سے بيآ وازاھى تیرے ہونٹوں کی ہلسی تیری آ نکھوں کی چیک تیر کے نفظوں کی خوشبو تیر ہے کہیج کی دھنک سدا قائم رہے أوجوسوت تحفيل جائے أوجوجات وه بوجائے ہرقدم پر تھے بہار ملے تو شادر ہے آبادر ہے تحقی ندگی سے اتنا پیار ملے جب محفل میں تیراذ کر چلے برلب بربده عاآئے تھے ہرخوش راس آئے كوني م نه تيرے ياس آئے (آيين) تناءخان .....هري لور

دیاتے ہوئے وہ اس کے ہاتھول سے ہاتھ چھڑائی تیز تیز قدم الثات ہوئے ایک طرف کونکل مئی تھی۔ پیچھے تحریم بول تفہرانی آ تھول تے اسے دیکھتی رہ کی تھی جیسے قافلہ کر ر میا ہواور چھھے صرف اڑئی ہوئی دھول یاتی رہ کی ہو۔

وہ بھی ای راہ کی مسافر بھی کہ جس راہ نے تحریم سے اس کی زندگی کامقصد چھین لیا تھا ہڑا کہرادار کیا تھا تقذیرنے کدوہ جس لڑی کے نصیب پردشک کرنی تھی اسے بھی ویسائی نصیب ل مياتفاس نے كہاتھا۔

" بجهيبين عاسية خرت من بكه يكي

اوروقت کے دیوتانے جیسے مدجملہ ایک لیا تھا عبدالہادی كے بعداس كى عزت كا جنازہ تكالنے والا واى محص تھا جے بادى نے یا کتان میں اپناباب متعارف کروایا تھا مکردی میں وواس کا باس اور الكل تھا۔ اي رات اس كى التجا ير بادى نے اسے باكستان كالملاكردي تحق

" السلام عليكم بجوا كيسى مو؟" حسب توقع كال اثفانے والى

لائے تھی تحریم کی آئی میں چھلک پڑیں۔ "تم کیسی ہوا می اور باقی سب لوگ کیسے ہیں؟" "سب تعیک اور خوش باش میں آئی! آپ کو پہا ہے ندیم معائی نے مجمعے پر بوز کیا ہےاورای نے اس بارا نکار میں کیا آخرکو نديم بهائي ان سے ول كو تكت بي اوراب تو بادى بھائى كى طرح ان كالبحى دبي من لا كلول كاكاروبار بيد فت اركيث من مول

قدموں کی رفتارست پر ختی۔ '' پلیز دیے دیں میں زیادہ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی مہریانی ہوگی پلیز۔' وہ عاجزی پر اتر آئی تھی تحریم کی ساعتوں میں جیسے کھنٹیال تی ہجنے لکیں۔

"سحرش...." يونني ابهام ميس كيكياتي آوازي اس نے اس لڑکی کو بیکارا تھا اور وہ جیسے گرنٹ کھا کر بلٹی تھی۔ ساتھ ہی محصلیاں فروخت کرتے نوجوان نے چونک کراسے دیکھاتھا اور جسے تھنگ کیا تھا۔ دبی کی فضاؤں میں پورے یا بچ سال کے بعدده بھی بول آن ملے کی اس نے سوجا بھی ہیں تھا۔

"تحریم...." اس کے سامنے کھڑی یا کستانی لڑکی پلٹی تھی اوراس کے انداز ہے اور گمان کی تصدیق ہوئی۔وہ وہی تحریم تھی جے اس نے جاہا اور بر بوز کیا تھا مروہ اس کی نہ ہو تک تھی۔ آج جبکہ وہ لکھ تی تھا وہ صرف دو کلوچھلی خرید نے کی استطاعت بھی مہیں رکھتی تھی۔ اس کی آئیھوں میں نمی چھلکی تھی مکر وہ فورارخ بهركردوم عاكمون كاطرح متوجه بوكما تفاتح يم استبين بیجیان یائی تھی وہ ندیم تھا۔

ن یاں میادہ ہم تھا۔ ''تحریم .....تم رہاں کیسے'' بھیکی ملکوں سے تحریم کے ہاتھ جومتے ہوئے سخرش نے اس سے بوجھا تھا جواب میں اس می آستی میں بھی بھر آسیں۔ ''بس حالات لیے آئے تم سناد کیسی ہو؟''

ود کیسی ہوسکتی ہول سونے کے پنجرے میں لحد بہ لحد جینے

مرنے والی بے بس چریالیسی ہوسکتی ہے؟ " "كيامطلب ميں تجھي نہيں۔ "وہ چونکی تھی سحرش نے آنسو

مين مهين يون سرراه مجها بهي نهين عتى تحريم إميري محراني ہورہی ہے بس اتنا مجھ لو کہ زندگی برباد ہوگئ ہے۔ کوئی وولت كي حريب اينانام دے كرلوث لا يا اور يهاں لا كر مناه كى دلىدل میں وعلیل دیا ہوں کہ والیسی کی ساری راہیں ہی مسدود ہوسیں "سحش کے لہج میں کرب کی آئے تھی اس کی بلوری آ محص نقاب کے اندر بن بادل برسات برے کی تعین تحریم كدلكوز بردست دهوكالكا...

"بہت کوشش کی خود کو بیانے کی بہت ہاتھ پیر مارے مر سنن المكال الموامد المنبيل راى الدركمين دندكى جيس مرتنی ہے۔ خیر چلتی ہوں وہ لوگ يہيں لہيں آس پاس مول ا ا ا کا ای محبرا کراس کے ہاتھوں کو بوری شدت سے

آنچل&اكتوبر&١٠١٥م 61

Section

سیل میں چھلی فروخت کرتے ہیں سب بہت خوش ہیں بجو! م بچھلے ہفتے ابوکی دوسری بیوی مجھی انہیں دھوکہ دے کر بھا گ میں ببت بشمان تع ابوادهرای آسے میں اکاش آلی آب بہاں ہوتیں تو دیکھتیں کیے ہمارے سب رشتہ دارجل جل کرمررہے

میں میجی لوگوں کی تو زبان ہیں سوھتی تمہار نے نصیب پررشک كركر ك\_برى بلے بلے ہوئى يرزى ہے تمہارى بہال بھائى كا کاروبار بھی اچھا چل پڑا ہے سیج کہتی ہوں بجو! اللہ تم جبیبا نصيب ہر بنتی کودے۔

و دخیس .....الله نه کرے 'الائب کی دعایراس نے وال کر دل ہی دل میں کہا تھا پھر خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے تېشكل بولى-

"ماز برهرای بن ابھی سلام چھیرتی بیں تو بات کرواتی ہوں۔ جب سے تم کئی ہو بجوا ای ہر وقت تمہاری ہا تیں کرلی رہتی ہیں متمہیں یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ یا بچ سال ہو گئے تمہاری شادی کو مکرای کی خیب میں ٹوئی ہر دفت اداس رہتی ہیں تمہارے کیے دعائیں مانگٹی مصلے پرمینھی روٹی رہتی ہیں۔ بس میبیں کہتی ہیں میرے دل کوسکون میں ہے میراا ندرجل رہا سے اب اتن خوشیاں ہونے کے باوجود یہ مہیں کیوا اان کے دل کوسکون مبیں ہے کیوں ان کا دل جلتار ہتا ہے؟ "لائمہاس ہے اس کی ماں کی شکایت کررہی تھی محریم کے لیے اپنی سسکیوں کوروکنامحال ہوگیا۔عجیب سننل ہوتے ہیں مادک کے دلوں کے مندر باربیٹے کر مجمی انہیں اسنے بچوں کے دکھوں کا پا چل جاتا ہے اس کے نسومزیدردانی سے بہنے لکے۔

"امي كا خيال ركها كرولائيه! مين يهان بهت خوش مول أ ہادی میرابہت خیال رکھتے ہیں۔

" جانتي موں بجو! مادي بهما كى جديها آئيڈ يل فخص تو پورى دنيا م در را کوئی بریمی جبین سکتا۔"

" ہوں اچھا میں فون رکھتی ہول سریڈٹ حتم ہور ہاہا ی كويراسلام كهنااورا يك ديكونسك بمى كرناي

ووكيسي ريكونسف؟ الاسبديوجهدوي محى ادراد مرتحريم س بولنا دشوار ہور ہا تھا۔ وہ اس کہے میں اپنی مال سے بات ہیں كرسكتي من كيونكه ما تيس كبير بهيان ليتي بي-

"ای سے کہنالائیہ! وورات میں تمہارے سونے سے پہلے نہوما کریں کیونکہ شب کے اندمیرے میں جن جوان بیٹیول

کی ما ہیں ان کے سونے سے پہلے سوجانی ہیں ان بیٹیوں کا امتحان پھرزندگی اسے ڈھب سے لیتی ہے۔

"میں جھی نہیں نبو۔" "ای سمجھ جائیں گی۔" شکستگی سے کہتے ہوئے اس نے آ ہتہ۔۔۔لائن ڈس کنکٹ کروی تھی۔

مادی اسکائب بریاکتان میں حیراآ مادی سی الرک سے كب شب الكار ما تها وه باجرس ك جانب تعلينه والى كمركى ميس

ہوا چل رہی تھی مگراہے تھٹن محسوں ہور ہی تھی اندرایک عجیب ی کسک کاغبار بردهتاجار ہاتھا۔ آنسودُ س کا کوٹا توجانے كب كاحم موجكا تقاميمي بليس موند كرسر كمركى سے كھلے ہوئے پی سے نکاتی 'وہ اسنے خلیل کی دنیا میں یا کستان پہنچ كَيْ هَيْ وه يا كتان جهان غربت هي جهالت هي مسائل تھے لودْ شيرْ نَك ادر بهوك تعي مكر .....ان بهوك مين بهي ذلالت تہیں تھی سکون تھا۔

اس کی عزت کی اجلی جاور فاتے کر کے بھی کسی کی گیندے ہوں کے مزار برجیس چاھتی ہیں۔ نسی نے عزت بنا کروہاں اس کے دجود کو دھیوں میں مہیں مھیراتھا وہ اپنی ہی ذات کے مقبر\_ے میں زندہ وٹن ہیں ہوئی تھی۔وہاں تو بس خواب سے خوابشات تعين ادر اعتبارتها!

مرجانے افلاس کی اس دھرتی کی اور کتنی نوخیز کلیوں کوان رديهك نوابول خوارشات اور بجرد سے كى سولى جرد صناتھا۔ ''مائے ٹی میں کنوں آ کھال در دوجھوڑ معدا حال لی مائے تی میں کنوں آ کھال د كھال دى ردنى ئولان داسالن آ ہیں دابالن بال ٹی ما عیں مائے تی میں اکھاں؟ درووجھوڑ سے واحال تی ما تعیں جنكل بيلي كهرال وهونديدي اجےناں پائیوبال بی ..... ما تعیں مائے نی میں کول آ کھال دردوجھوڑ سےداحال نی راجهن راجهن مجرال دهونديدي رايخسن ميراعال تي رامسن میرے اس مائے نی میں کنوں آ کھال در دوجھوڑ سے دا ملک بی

آنجل الاتوبر ١٠١٥ ا٢٠١٠ 62





(گزشته قسط کاخلاصه)

، شرمین دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مبیج احمد کے بیٹے کو لینے ہاسل پہنچ جاتی ہےاور وہاں چند ضروری پیپر سائن کرے بچے سے مشرمین دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مبیج احمد کے بیٹے کو لینے ہاسل پہنچ جاتی ہےاور وہاں چند ضروری پیپر سائن کرے بچے ملتی ہے۔ سبتے احمہ کا بیٹا شرمین کود میصتے ہی ماما کہہ کر پکارتاہے جبکہ شرمین اذان (طبیعی احمہ کا بیٹا) کود مکھ کرخیران ہوتی ہے کہ وہ بھی احد کی کابی ہوتا ہے۔عبدالصمد کو جہاں آرا بیکم اپنے ساتھ لے جاتی ہیں ان کا خیال تھا کہ بیچے کی محبت میں زیبا کی متاجوش مارے کی اوروہ بے قرار ہوکر کھر آجائے گی۔ مرزیبا دل پر پھر رکھ کرمبر کر لیتی ہے۔ دوسرے بی دن صفدرعبدالصمد کوچھوڑنے آتا ہے تو زیبااسے عارض کی تصویر دکھا کراہیے ساتھ گناہ میں شریکے تھہرا کرصفدر کا سکون عارت کردیتی ہے۔صفدر کا دل ود ماع میہ بات سليم كرنے سے عارى ہوتا ہے اس بردوست كى حقيقت واضح تو ہوتى ہے كدو وائر كيوں سے فلرث كر تار ہتا ہے كين اسے اس بات كالفين نبيس تفا كيم بهي ول كي سكى في اليه وه عارض كوزيبا كي تصوير وكها تاب تووه است بهجان سے انكار كرونتا ہے۔ آغاجى نے سبتا کی صانت کرادی تھی کیکن اب سبتا امریکہ میں ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے مشکل پیدا کردہی تھی۔ سبتا عارض کے ایار شنث کے باہر ستفل اپناڈ ررہ ڈال کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہی بات آ غاتی کوبہت پریشان کرتی ہے۔ شرمین اذان کے ساتھوزینت آ یا سے ملنے آتی ہے تو وہ سنسشدررہ جاتی ہے تب شرمین انہیں ساری صورت حال سے آگاہ کرکے بونی کے ساتھ مثلنی سے معذرت كركيتي ہے۔ زينت آيا افسرده ہوكرشر مين كوبوني ہے۔ لئے كاكہتی ہیں۔صفدر جیاں آرا بیکم كے ساتھ نے كھر بيل شفث ہوجاتا ہے کین اب اسے کسی کل چین نہیں رہتا۔ زیبائی باتنی عارض پر الزام لگ یہ ہی تھیں صفدر کی نظر میں زیبان سے اس ک دوسی چھین رہی تھی جبکہ زیبااس حقیقت لیےصفدر کے سامنے سوالیہ نشان بن کھڑی تھی۔ بوبی اذان کود مکی کرتلملا جا تاہے۔وہ کسی بھی صورت سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ شرین ایک آٹھ سال کے نیے کی مال ہے جبکہ شرین اس پر حقیقت آشکار نہیں کرتی اور بونی کے ایسے شرط رکھتی ہے کہ وہ ای صورت شادی کرے کی جب وہ اذان کوتبول کرے گا۔ عارض کوشا پنگ کے دوران شرمین نظرا تی ہے دہ شر مین کو دیکی کراس کی طرف بردھ تا ہے لیکن دوسرے ہی کسے اس کے ساتھ بچے کو دیکھ کرا بی جگہ تھہر جا تا ہے جبکہ شر مین اس کود کلے کرنظر انداز کرتی دوسری شاب کی طرف جل دیتی ہے۔عارض اس بچے کے بارے میں صفدر سے معلوم کرتا ہے تو وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ شرمین مربعے احمد کی زندگی کا ایک نیاباب کھلٹا ہے۔ مجلع احمد زندہ ہے اور اپنے علاج کے لیے بیرون ملک مقم ہے۔ شرین ایک بار پھر براتی محبت کے حصار میں آ جاتی ہے جبکہ عارض بھی اب اس سے بات کر کے معاملات کوسلجھانا معیم ہے۔ ترین ایک بارچر پران حبت ہے مصاری اور ہے۔ بہدور کا کہ سر ایک کادکور ادے یک طرفہ بحبت نے عابات ہے۔ کے مفدر کے ساتھ رہنا نہیں جا ہتی گیاں وہ یہ بھی جا ہتی ہے کہ صفدراک کے گناہ گارکور ادے یک طرفہ بحبت نے دیبا کوصفدر کی نظروں میں رسوا کردیا ہے معفدر بھی اسپے عہدو بیاں بھول کر عصد کی آگے میں جل رہا ہوتا ہے۔ زیبا کوصفدر کی نظروں میں رسوا کردیا ہے معفدر بھی اسپے عہدو بیاں بھول کر عصد کی آگے ہیں جسم اسکے پر معیدے)

門門…の金……呼呼 بلیوسادہ سے سوٹ میں جلدی جلدی بالول میں برش کر کے اذان کوشاور کے لیے واش روم میں بھیجاوہ کافی لیٹ ہورہی تھی۔

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ انجل الا ۱۲۰۱۵ م



زينت آيا كي تمن چارفون آ چكے تھے۔ اذان كے كيڑے المارى سے متخب كرك نكا ليوفون بجنے لكا۔ اسے لگا كم اياى كافون ہوگا میر نیانمبرد کھ کروہ کچھ کچائی مگر پھراٹینڈ کرلیا۔ "میڈم شرمین از دبیر'۔'' "میں میں احمد صاحب کا دکیل ایم عالم بیک بات کررہا ہوں آپ کواطلاع دین تھی کے مسٹر بیجے احمد اب دنیا میں نہیں رہے۔" "آہ .....!" ایک چیخ علق کے اندردم تو زگئی ساعت بچراگئی غیرمتوقع اتنی افسوس ناک اطلاع اس کی آسکھوں سے جانے کیوں موٹے موٹے آنسوٹو نے اور رخسار بر مجسل مھئے۔ ''آ پسن رہی ہیں نا؟'' ہیرسٹرصاحب کوخاموتی پر کہنا پڑا۔ "آ ب بھے کیوں بتارہے ہیں؟" کڑے ضبط کے ساتھ بولی۔ "مرحوم في أب كوبتان بلكهول بفي أب تك بهنجان كوكها تعالى" "وہ میں نے ہاسل کے چیف اسکر مکٹیوباجوہ صاحب سے لیااذان کے لیےان سے میرارابطر بہتا تھا۔امید ہے آپ کے ياس اذان خبريت سے ہوگا۔" "جي كر مجھے ليے احمد كى ول سے كوئى سروكار نبيس" ''میڈم اذان کی کفالت کے تمام ترامور بمسٹر بھی احمدنے آپ کے نام کھوادئے ہیں۔تو پھرآپ وفت بتا کیں کب ملاقات '' رن مدے اپ۔
"آپ کو کنفرم ہے کہ بیتے احمد سی؟" اسے یقین بیس آرہاتھا۔
"جی بکنفرم ہے آبیں وہیں سلم قبرستان میں فن کردیا گیاہے۔"
"اوہ سی دو ہے دم می ہو کردیوار سے لگ گئی۔
"کومرے" و ابھی میں اس پر بات نہیں کرسکتی پلیز۔"اس کی آ واز رعد ھائی۔ "أوكا في اليم سوري-" " تعیک ہول میرے یا س محفوظ ہے آپ جب جا بی او کے اللہ حافظ۔" وكيل صاحب نون بندكرد يامكروه ول وو ماغ مين المضيوا ليے يا دول كي طوفان كوكہيں بندنييں كرسكى تقى بس ڈوسيت ول ے ساتھ کرے سے نکل کر بمآ مدے کے ستون سے لیٹ کرسسکیاں لینے کی نفرتوں کی و بیزتہہ میں فن ہونے کے باوجودوہ سامنة مياتهاسان پركياكزري موكى بنهاموت سے ملتے وقت كرو كھ سے كزر بيمول ميك؟ "ادو بیج احد ائم اس قدر برقست منے کی خری محول میں کوئی تہارے یا سنہیں تھا، کوئی ترجینے والا جان کی کے کرب میں آ نسو بہاتے ہوئے سورہ یاسین بڑھ کرسکون قلب وینے والانہیں ہوگا تم نے کیسی سزایائی، وطن سے دورہ اپنے بیٹے سے دور متالیا۔ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ مجئے کس قدر تڑ ہے ہوں مے روے نے ہوں سے اور جان جانی آفریں کے میرد کی ہوگی میں اوان کو میں رس میں۔ ''ماما۔''اذان کی آوازیشت سے آئی تووہ چونگی۔ ''ہنہہ۔''جلدی ہے آئیمیں صاف کیں۔ آنچل اکتوبر هم۱۰۱، ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY COM F PAKSOCIETY PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PARSOCIETY.COM

"لاؤ" السنے نون دیکھاڑینت آیا کا تعامر بندہوچا تھا۔ "مامات پر نیری کو یاد کررای تھیں؟" اذان نے معصومیت ۔ سے بوچھا اودہ مجسٹ پڑی چھوٹ چھوٹ کے رودی۔ " منبیں، وہ آپ کے اجھے ڈیڈی ..... وہ اس کو بانہوں میں بھر کے ادھور اجملہ بول کے اسے لیے کمرے میں آسٹی ول عم سے پھٹا جارہاتھانے بنت ا یا کوطبیعت خرابی کا بیٹے کرے بیڈ پردراز ہوگی۔ ماضی کی فلم نگاہوں میں چلنے کی سے انگیز شخصیت کا مالک، نفاست ولطافت کا وجیبہ پیکر جس سے اس نے ویوانہ وارمحبت ک تقی وہ منوں مٹی تلے سوگیا تھا۔ ایک آز ہائش وے کر،امتحانی مرکز میں چھوڑ کر اس نے برابر لیٹے اذان کودیکھا جو بے فکرادر بے مم آ تعصيل موندے ليثانها مربات سے لاعلم ..... بخبر۔ زینت بیم نے خاموتی کے ساتھ کھانا اپنے کریے میں ہی کھایا۔ بڑے اہتمام سے ڈھیر ساری چزیں انہوں نے تیار كرواني تعيس مرشرين كالبيج پڑھ كرخاصى افسروه ى موكتيس، بابا كوصرف بوبى كے ليے كھانا نگانے كا كما مكر بولى و آ گ مجوله ہوکران کے کمرے میں چھنچے کیا۔ بعولی برتن لے کر جارہی تھی وہ اس سے تکرایا چھنا کے سے سب برتن کر چی کر چی ہوگئے۔ زينت بيكم جلاائفيس " تجھے یہ بتا تیں کے دو کیوں نہیں آئی اس اڑکے کی دجہ ہے۔" وہ برتنوں کی ٹوٹ مجبوٹ نظر اشاز کر حمیا۔ بعولی نے جلدی طدى كرچيال رك من الحين ادر بابرتكل كي ـ ''جو بھی دجہ ہوا ہے ہی <u>یو جھنے کے ب</u>ار ہیں۔'' " كيون مارى بات طي مونى مي" ''مونی می ، جواب کی نادانیوں کے سبب ختم ہوگئ۔' " کون می نادانی میس شرمین کی طرح سنجیده باباین جادک <del>'</del>' " ينى .... ينى زبان كى خرافات اس دھتے كاخاتم ين بين ـ "زينت بيكم كوغص آميا\_ "كيامطلب يئة بيكا؟" " بن وعا كيس كيس عمرة ب وعقل نهة في بهلے شريين ،شريين كى رث لكائى اور پراس سے الجمنا بحث كرنا وطيره بناليا۔اب شرمن کوبھول جاؤوہ شایدا پ کی دجہ ہے کھانے نے کے کیے ہیں آئی۔'' ''دہبیں، وہ اس پراسرار بچے کی دجہ سے نہیں آئی۔'' و مولکی مجھالو۔ " كى سى مىددى بىلى " "بونی شرمین آب بے بدخلن موں تک ہے رہ گئ بات اذان کی تو وہ اسے ہیں چھوڑ سکتی۔ "انہوں نے واضح کردیا۔ ''ادر جمعے اذان قبول نہیں'' "تو چرتھيك ہے، بعول جاؤا۔ " مجبوری ہے، شرمین کومیں مجبور نہیں کر سکتی۔" ب ميں والي جلاجا وَل كا\_" مدشوق- "وورنجيده خاطر موكر بوليس\_ "لعني كفرق بيس يرتا-"

> آنچل&اكتوبر%1010ء 66



'' تو کیا کروں 'آ پ کے پاؤں پکڑوں، ہاتھ جوڑوں، بوڑھی بیار مال کوچھوڑ کرجاتا جاہتے ہوتو جاؤ'' وہ عشام کی اذان من کر ''میں جا نتا ہوں آب شرمین کو فیور کررہی ہیں۔'' ''وہ غلط ہیں تھی بھی بھی، جب بڑی بن کر سمجھاتی تھی تب بھی آپ نہ سمجھاس سے عشق فرِ ماتے وہ بے زار ہوتی محراڑے رہے جب اس نے تبول کیا تو حمالتیں شروع کردیں اوان میرے لیے بھی باعث تشویش ہے لیکن وہ باشعورہ مرضی کی مالک ہے ہم میہیں کہ سکتے کہاسے چھوڑ دو، جانے کس وجہسے وہ اس کے ساتھ ہے۔ 'انہوں نے پکھنری اختیاری۔ میں ضرور پوچھوں گا۔ وہ یہ کہ کر باہر چلا گیا تو وہ بے ہی ہے سروا و بحر کے وضوکرنے کے لیے واش روم کی طرف بردھ کئیں۔ 野野...... 密密...... "呼呼 رات آ تھوں میں گزارنے کے بعدیج کسی انسان کی کیا حالت ہوستی ہے یہ کینے کے دوبرد کھڑے ہوکراس نے پورے سی یے ساتھ دیکھا جسوں کیاسرخ انگارہ آیتکھیں ،متورم پوٹے،سیاہ صلتے ،کملایا ہوا چہرہ ،کٹیٹی کی تنی ہوئی رکیس جو بروی نمایاں ہوکئیں تھیں برسول کی مربضہ ہے لی رہی تھی۔ "شرمن بحبت کی میت دس مونی ہے تو ایساماتم برا ہوتا ہے۔روح ایسے بین کرتی ہے بدن ایسے سسکیال لیتا ہے رہ جان لوک تم پراکسی قیامت ہی گزری ہے کچھ بھی تھا بھی سب بچھ ہی تھا۔ اس نے الجھے بالوں میں برش کر کے آج خود کو تیار ہی سمجھا مگر چیلی تصویر میں رنگ بھرنے کے لیے جیسے بھیج احمہ کی آ واز کا نوں میں تعنقیاں ی بجانے لگی۔ " لپ استک میرے جانے کے بعد لگایا کرد' میشکودس کوگینار کردیا کرتاوہ لپ استک ہاتھ ہے لے کرر کھو ہے اور اے لو ری نگاہوں سے ویکھتے۔ وہ ان نگاہوں کا مطلب خوب جھتی تھی جان جھٹر انے کو دور بھاگ کرالٹی سید می اب اسٹک کی تہد ہونٹوں پر جمالیتی وہ خودمراورانا پرتی کے مارے مجربمنتوں اسے بیلینے بھی نیا کتے۔ "اب میری لپ اسٹک ہے مہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ بہت عرصے ہے بیسب قصے پرانے ہو تھے ہیں، مگر جانور کے اپنے بسندیدہ جانور کے رخصت ہونے کا بھی ملال ہوتا ہے۔ تم سے تو محبت کانعلق تھا۔معاف کرنا،اب تہرارے کہنے سے نہیں اپنے دکھی دل کی آ داز پر میرنگ بحرنے کو جی نہیں جا درہا۔ میں تمہارے سوک میں نہیں بلکہ اذان کی بیسی پرمغموم ہوں بتم نے اپنے طور پر کتنا داش مندانہ فیصلہ کیا۔ بنتے احدتم تو اب ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں شامل ہو مجھے ہو، اوان مجھے سونے کرتم نے خود سے میرارشتہ پھر سے مضبوط کرلیا ہے۔میری سب راہیں مسدود کردی ہیں۔'' وہ کھڑی بڑبڑا رہی تھی مکراؤان نے اسے چونکادیا ملکے گلائی رنگ کی لب اسٹک ہاتھ میں کیے وہ رنگ بھرنے کی دعوت دے دہاتھا۔ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہوکراس ے لیٹ تی ،اس کی پیشانی چوی اور پھرلپ اسٹک لگائی اذان خوش ہوکرا پنااسکول بیک اشاکر یوی ہوگیا۔ "دوده کا گلاس بھی خالی کرناہے۔"اس نے جلدی سے گاڑئ کی جانی اورا پناپرس اٹھاتے ہوئے کہا۔ '' ماما پکیز دل جبیں جا ور ہا۔'' "ول كوسمجماؤ، چلوشاباش جلدى- "اس نے خود كلاس اشاكراس كے مندسے لكايا تواسے بينا پرالساس كے اسكول كا نائم مور با تعاس نے اے بھا منے کا شارہ کرے کمرہ لاک کیا توزینت آیا کا فون آسمیا۔ "السلام عليكم الله إلى من أمن أري مول اذان كواسكول دراب كرك "اس في كها\_

"آب کی طبیعت کیول خراب ہوگئ، او واچھا میں کھرآئی ہول۔"اس نے دوسری طرف کی بات من کرفون بند کیا۔ گاڑی تک کہائے م تک پہنچ میں مازان نے گاڑی میں جیسے تی پہلاسوال کیا۔

"ماماکس کے گھر؟" "وہ آپ کی ناتو کے گھر۔" "دہ تو سکی اردیں "

"وولآپ كى مامايىن"

Section

المعلم المرسم المحاورا جماد الرى وهميان سنوث كرنى بي كرناسه "اس في الكي كفتكوكاموضوع بدلا

آنپل ﷺ اکتوبر ﷺ ۲۰۱۵ ، 67

" ما باڈیڈی کواپ توبلالیں۔" اذان نے اجا تک کہا تو گاڑی جسکے سے رک تئے۔اس کادل ڈوب سام کیا آ تکھوں ہیں اس کے ليرسى بن كر كموم كيا-اذان اس كي كالمسيد كهر جلدي سع بولا-"اچھا، اچھارے دیں میں محمی توان سے ناراض ہوں۔ وہ مجھا کہ شایداس کی آئھوں میں نارام تکی ہے۔ ''میں ناراض مبیں ہوں۔''اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی۔ "نو چر، چرون کریں۔ 'وہ خوش ہو کیا۔ '' پھرڈیڈی مجھے اسکول چھوڑ دیا کریں ہے۔''وہ اپنی تر تک میں کہ گیا۔تووہ ہنس کرٹال تی۔ "أب كو نيرى كايه مزاج تهيس وه تو ال كرياني تهيس ييتے" '' ہاہا ہا۔۔۔۔!''اذ ان سوچ کرہنس دیابات تو پچھی اسکول کے گیٹ براس نے اذ ان کوچھوڑ ااور پھروا پسی کے لیے . گاڑی موڑی۔ زینت آیااتک کے سیارے واش روم کی تھیں۔اس کامطلب تھا کہان کے مخفنے کا دروشدت اختیار کر کیاہے وہ پر ملول می ان کی میڈیس انٹیا کرد کیھے لی بھولی ان کا ناشتہ کر ہے میں ہی لیا ان کی اے د مکھ کرخوشی ہے ہولی۔ ''بال بيزينتا يا كى طبيعت كييے خراب بوكن؟'' " وہ چھوٹے صاحب آپ کی وجہ ہے اڑتے رہتے ہیں تو .....! "وہ رکی۔ 'ومهمیں بیکم صاحبِ کا تو بہت خیال رکمنا جا ہے۔' " آپ دالی آجا میں نا۔" "جاؤ، جا كرايك كب حائد في الرلاؤ ـ "اس نے كہا تو وہ چلى كئ اس اشاء ميں واش روم كا درواز ه كھلا زينت آپا ہرآ كيس اس نے لیک کرائیس سہارادیاوہ خوش ہوسیں۔ "أياريطبيعت اى خراب كيے مولى؟" بيڈير تيكے كے مهارے بھاتے ہوئے يوجها۔ "ایک بیدتن بےنمیر مقدر میں۔" "مونى كى باتول كاتب سيريس نه لياكري" "تم نے کیاحال بنار کھاہے۔"انہوں نے نظر جما کردیکھا۔ میں تھیک ہوں۔ 'وہ ٹال تی۔ "كهال محيك موج كيابات ب بتاؤر" ولحبين بس ديسي رات ميك بي وبيس كي" دونمنی بھی اور نبیس بھی <u>"</u>" "آپناشتکریں، چیوڑیں۔"اسنے ناشتے کی ٹرسان کے سامنے کھی۔ "شرمین ایک بات کہوں۔" .ن. "زندگی کاسنربهل نبیس،اذان کی ذمیداری نه لو، میس ایسا بو بی کی وجه مستجیس کهددی، کیونکه جمعیتم بھی بہت عزیز ہو۔" آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ اکتوبر 168 **Negligon** WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.P GIETY.COM

" جانتی ہوں کیکن آیا اب تو جاہ کر بھی ایبانہیں کر علق ، کیونکہ اب او ان کامیر ہے سواکوئی نہیں۔ "اس کالہجبافشک بارموکیا۔ ووصيح احداب ونيايس مبس ري ورك .....كيا. ..... مهميس كسيف بتايا؟ "ان كي آ دازار كمر الى ـ ''ان کے وکیل نے ....اب ایسے میں اذال صرف میری ذمیداری بن کمیا ہے۔'' "لین شرمین برتو تمہارے اپنے ساتھ زیادتی ہوگی اس نے پہلے ہی تمہاری زندگی برباد کی ،اب مر مے تو بھی اپنا بیٹا تہارے گلے کاہار بنا گئے۔ان کی بہن ہے ادر بھی کوئی ہوگا یا پھرمبرے یاس چھوڑوو۔ " باوہ مجھے ماماتشلیم کرچکاہے، بیج احمہ نے بیتم ہم دونوں کے ساتھ کیا ہے ان کی بہنوں کا مجھے بچھا تا ہا نہیں اور کاغذات میں،اپنے خط میں انہوں نے اعتبار ہی میرے نام کیا ہے،میرے اعتبار کو پامال کرنے دالے نے اپنا اعتبار صرف مجھ پر کیا ہے ے نامزے کی جات۔' دہ بولتے بولتے طنزر ہلسی۔ '' کی بھی ہے دہ تمہاری محبت ، تمہارے خلوص کوفریب وے کر مکتے تتے بیٹا اصل ماں کے حوالے کرتے۔' زینت بيكم توغصيآ رياتعا-ا یا آپ کاغصہ بجاہے، اپنی مثال و پھوالسی ہے۔ اجرية بمي نادم تنصوصل برجمي شرمنده وه می را تنگانی تھی ہے می را تنگانی ہے "اور پر بھی تم خودکومشکل میں ڈالنا جا ہتی ہو۔" "د وال حلى مول آيااب تو مي احتيار من سين" در پلیز شرین به انهول نے پرامید کہ میں پکارائیکن بمولی جائے برالائی تی وہ کچھ بول نہ کی۔ جائے پینے لکی واپس جاتے موئاس نے فقداتا کہا۔ " مجھے معاف کرد بیجیے۔" ادران کا جواب سے بغیر ہی آئی ہوئی کونہ ملنے کا فیصلہ چند منٹ پہلے ہی کیا تھا کیونکہ ہوئی کو سمجھانا مبع كاونت مركوں پر أيك طوفان بيا ہونے كاونت ہوتا ہے اسكول ، كالجز ، وفتر مآباد ہونے كاوفت ثريفك كاا ژوهام سب كو ہ مے نکلنے کا جنون، بے صبری اور جلد بازی بے مناظرا یہ می گاڑی چلانا دو بھی اس مینشن میں کے عبدالعمد حاریائی سے مند کے بل كراب،اس كى ناك سے خون بهدر ہا ہے، منى نے تو تھن اطلاع بى دى تھى امتعداسے بلانا تھا اسپتال لے جانے كے ليے جہاں آرانو تروپ کراس کے سرمانے کمڑی رونے لکیں۔ان کی پریشانی دیکھ کروہ جیسا سویا تعالی اس میں گاڑی نکال لایاء بے چین و خود می موراندما یا مر مرخود یر کنفرول کرتے ہوئے زیبار برس پر انتفے عبدالعمد کواس کی کودے چینا۔ "كرتى كيامو، ننف سے بيچ كي و كھے بھال ہيں كر عنيں " "ارے بیٹاساراون ای میں کی رہتی ہے لیکن بس اب بیچار پائی پرسکون سے ہیں لیٹنک و عاجمہ نے بیٹی کی ملرف سے "تو ..... دهیان س نے رکھنا ہے۔"وہ ناک سے خون آلودرو مال مٹاکرد کیمنے ہوئے پولا۔ "میں نے اور ہوتے کون ہیں آپ؟" زیبائے جسنجلا کرکہا۔ "سیاحد میں بتا وُں گا، فی الحال جار ہا ہوں۔"عبدالصمد کو لے کردہ باہر کولیکا تو وہ چلاتی ہو کی پیچھے آئی۔ " چورژو، میرے بیٹے کو، میمرابیٹا ہے تم اسے بیس لے جائے۔" " میں اس وقت تم سے الجمنانبیں جا ہتا، لے جار ہا ہوں روک عتی ہوتو روک کرد کھاؤ۔ " وہ پلٹ کرغرایا اور با ہرتکل کیا۔ آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ انجل ۱۴۰۱۵ و 69 READING Section ONLINE LIBRARY

'' لیے جانے دو،اسپتال لے جانامنروری ہے۔'' و کوئی ضروری نہیں ہے، میں خود دِ مکے لوں گی۔ "وہ پہنچے ہوا گی تو وہ عبدالصمد کو گاڑی کی سیٹ پرلٹا کراندر آیا اور خونخو ارتنظروں سے کھورتا ہوااس کی طرف بڑھااور کلائی تھام کر کھینچتا ہوااے ، ہرگاڑی تک لایا پچھلا دروازہ کھول کراندردھکیلا، گاڑی اسٹارٹ كرنے ہے ہملے مستعل ہوكر بولا۔ " لے جارہا ہوں عبدالصبد کے ساتھ ،اب جی جا ہے تو چھلو تک لیکا دینا میں نہیں روکوں گا۔" ساتھ ،ی گاڑی اسٹارٹ کی اور برق رفتاری سے نکال ۔ کے تمیا میسمی اور جاجرہ بیٹم دروازے سے دیکھتی رہ سیں۔ " اپنے بیٹے سمیت چھلا تک لگاؤں گی۔" اس نے غصے سے کہاتو وہ پلٹ کر گھورتے ہوئے بولا۔ 'یہمہارے جہز میں ہمں آیا۔'' "اس کے دعویدارا کے بھی نہیں ہیں۔"وہ بھی قرض چکانے کے فن سے آشنا ہوگئ تھی۔ و مس قدر ڈھیٹ ہو، اپن فضول حرکت بریشر مندہ ہونا بھی چھوڑ دیا ہے۔' وہ دانت کیکھا کے گاڑی چلانے میں منہمک ہو کیا تو وہ بھی غدامت کے کڑو ہے کھونٹ بھر کے صبط کر گئی۔ ویسے بھی عبدالصمداب پھر در دسے رونے لگا تھا۔ 野野……田田……四里 ہوتے کوشدت جذبات سے چوہتے ہوئے وہ پہلی بارزیما پر برس پڑیں حالانکہ صفدر نے عبدالصمد کواسپتال سے واپسی پر اہیں کی دے دی تھی کہ منہ کے بل کرنے سے تاک کے رہتے خون آسٹیالیکن فکر کی کوئی بات نہیں ، ایک میری لکھا تھا جوصفار ان کے حوالے کر گیا تھا اس کا آفس جانا ضروری تھا ، زیبانے نے گھر کوطائر اندنگا ہوں سے دیکھا مگر جانے کے لیے تو کہنا ،ی تھا جس پروہ بڑے شکھے تیوروں کے ساتھ بولا۔ اُئن وفت تؤنبيں جاسکتيں جب تک ميري طاقت کا اندازه نه کرلو۔'' " تو کو یا آب زبردی جھیے بہال رکھیں ہے۔"اس نے بھی تیکھے ہی انداز کوئری میں ڈھالتے ہوئے کہا۔ " تا كسيرى مال كوتم سے نفرت موجائے " و و خوانخو او ای پر كه كريا۔ "ادراس سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ آپ ای کے ذریعے بیٹے ہوئی جہانا ہا ہے ہیں وہ بجھے نفرت سے نکال دیں اور پوتے کور کھ کیں کتنے بے حس ہیں آ پاتنا بھی ہمیں جانتے کہ نفرت سے محبت حتم نہیں ہوسکتی رہتے کمزور پڑ سکتے ہیں اگر نفرت سے محبت مر عتى توآب بة رار موكر جيئے كے ليے ميرے ماس ناتھے اسے استال ندلے جاتے اور يہاں توبالكل ندلاتے اور غوركريں آ پ کی نفرت خاصی عمر رسیده موکر بھی بینے کی محبت ختم نہیں کر تگی۔'اس نے چسکا کیتے ہوئے خاصی کمبی بات کی تو وہ سلک اٹھا۔ '' بھول ہے، ایب تو حال بازی اور الزام تراتی پر نفرِت میں اضافہ ہواہے'' وہ یہ کہ کر بریف کیس اور کیپ ٹاپ اٹھا کر چلا حمیاتودہ جہاں آرا بیکم کے پاس آھی مرانہوں نے بھی پہلی بارتو یوں کارخ اس کی طرف رکھا۔ "ارے بہوبیم، ایک نفاسا بچسنبال بیس میں ، خدانخواستہ چوٹ خطرناک ہوتی تو ، تم اس کیے میکے میں ہمارا بچہ لے کر "كهكيا؟ اي من مان مون بعلا كيون كرخيال بين ركھوں كي" " کی او جرت ہے بیاتنا برا کھر بھا کیں بھا گیں کردہاہے میں ہروفت سنجالنے کوموجود ہوں ہرآ سائش کھر میں ہے پھر بھی ہمارا بچہاس ماحول میں بل رہاہے کیا کہوں؟" جہاں آ رانے کوئی کی نہ چھوڑی آ سائیس سہونتیں سب کنواویں تو زیبا کی آ کر سر بھ مجرآ نتیں۔ "آپ نے بیس کہا کہاں بڑے گھر میں ہماری منجائش تنی ہے، ہے بھی کنیں۔" "کیامطلب بتہارا گھر ہے گر جموتو، اب تو جھے اپنے صغدر پرترس تا تاہے شادی کے بعد کون ساسکے طاہے اسے معموم آنچل، اکتوبر ۱۰۱۵ انچل READING **Recion** 

الله نے رونق بنا كر بعيجاتو تم ميكے ليے بيٹى ہو،اب كان كھول كرس لو،تم نے جاتا ہے تو جاؤ ميرا بوتا كہيں نہيں جائے گا۔ 'انہوں نے خوب کمری کمری سنا کر فیصلہ بھی کر دیا۔ ریب اے بنے سے کہے گا۔ '' کہد میں تعمے چلواب جاکر کچن ویکھو،ایک کپ جائے اور رس ہی لا دو،ہم نے تو پریشانی میں کھیل تک مندمیں نہیں ڈالی'' انہوں نے کے نکلفی سے کہانواسے تکمیں صاف کرتے ہوئے بادر جی خانے کارخ کرناپڑا۔ وہ بھی اپی جگہ حق بہانب تھیں۔ حالات تو ان دونوں کے درمیان سر پنٹے رہے تھے۔ انہیں حقیقت نہیں معلوم تھی۔ وہ تو یہی جانتی تھیں کہ ذیبابسنا نہیں جا ہتی ،اب تو انہیں کامل یقین ہو چکا تھا اپنی تکی والدہ حاجرہ بیکم کی طرح کے صفدر بے تصور ہے زیابی غلطہ۔ ں سے اللہ میں کیا کروں، جس محض کوسب دیوتا سمجھتے ہیں ہس کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ وہ فراخد لی سے معاف کر کے اپنے ''اے اللہ میں کیا کروں، جس محض کوسب دیوتا سمجھتے ہیں ہس کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ وہ فراخد لی سے معاف کر کے اپنے ول اور کھر کے دروازے مجھ پرنہیں کھولتا ، کھر چھوٹا ہو یا بڑا کیا فرق پڑتا ہے جب کھرے سر پرست نے دل پر جھاری تالا لگا کر حانی سندر میں بھینک دی ہو۔ 'اشک بارتکا ہوں کورگر کراس نے اللہ سے ہی فریاد کی اور جائے بنانے کے لیے ساس پین میں يانى ۋال كرچولىج بردكما\_ اوان کواسکول ہے بیک کرنا تھا۔ اس نے پہلے سوجا کہ ا مس سے ڈرائیور کو سمجھا کرچیج دوں مگر ہوئی کے قس آنے کی اطلاع يراورانثركام برائية أس مين بلانے كى بات برے زار بوكرخود جانے كا اداوہ كيا۔ سركلرروؤ سے بوكر فيروز بورروؤ سے ذرا بہلے آئیک زور دارا واز کے ساتھ ٹائر چھر ہوگیا۔ وهرے وهرے اس نے گاڑی سرک کے گنارے نگائی، چند کیے بخت پریشانی میں یکھیمجھ میں جیس آباتو از کرچاروں طرف نظر تھمائی ہمر بھائتی ووڑتی زندگی میں کسی کے پاس اس کی طرف و سکھنے کی فرصت جبیں متمى سخت پریشانی کامرحله شروع هو چکانهاا ذان کی چھٹی کاونت قریب تھا۔ '' یا خدا، کمیا کیا جائے۔'' میں وچ کراس نے درکشا ہے مالک کانمبر تلاش کیا۔ پھرخود ہی ایسانہ کیا اپنی مدوآ پ کے خیال ت تولز گاڑی سے نکا لے ایک شرال ٹایر باہر نکالا ٹائر بدلنا کوئی آسان کام بیس تھا۔ وہ متاثر ٹائر کی طرف برجی ہی تھی کہ سفید ایکسل آئی کے ٹائر چرچرائے اور گاڑی بالکل اس کے قریب رک میں۔اس نے چونک کردیکھاتو جیرت و بےزاری وونوں ایک ساتھائی پرطاری ہوئے جسے عارض اورڈرائیورنے واضح طور برمحسوں کیا۔ " ہائے۔"وہ گاڑی سے نکل کراس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے بولا وہ منہ موڈ کر کھڑی ہوگئی۔

'' و کیھو، بیمناسب جگہہے نامناسب ونت پلیز میں تمہاری مدد کرسکتا ہوں۔'' وہ بہت دھیرے سے بولا اور وائیں

الليزية ب جائين تماشان الكائين "ال نيجي بريد عد ي الهجيس كها و كوكى تماشانيس بكارى كانار بدلنا بيدلواويتا بول تم برى كارى بين بينمو "اس في نارو كمينة بوع كها "فارگا وسیک، جائیں آپ، میں ٹائر بدل سی موں۔"اس نے غصے ہے کہا۔

میں بہت براہوں مرتم اتنا بھروسہ بھے پر کرسکتی ہو۔

"وبلھے عارض صاحب مجھے کسی کے جروے کی ضرورت مہیں۔ ""شرمین آپ کوکوئی تو جلدی ہوگی آپ گاڑی میں چل کر بیٹمو میں ڈراپ کردیتا ہوں ڈرائیورٹائر بدل کے گاڑی پہنچادے گا پلیز ٹرسٹ می۔"اس نے آخری کوشش کی تو اسے اذان کا خیال پریشان کرنے لگا، اس کی چھٹی ہوچکی ہوگی اور وہ کیٹ سے لگا

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ اکتوبر ۱۰۱۵ ا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



«مكر\_"وه تخت تذبذب كاشكار بهولى \_

د منہیں بس اتنائی کانی ہے میگاڑی کی جانی ہے ڈرائیورے ہاتھ جھواد یجنے گا۔ وہ بردی مشکل سے سدد لینے کے لیے آبادہ ہوئی برس کندھے برڈ الااور آ کے بڑھ ٹی۔وہ جانی ہاتھ میں بکڑے اسے بشت سے دیکھارہا، پیجودور جاکراس نے میکسی روگی اور بیشر خلی تی بہت مارض نے ڈرائورکو جانی تھا کریا سمجھا دیا۔اس کے دل کواس دفت بہت قرار جامل ہوا تھا ہے می بہت کافی تھا کہ وہ یوں مل گئی۔اے دیکے لیا اسے سن لیا ،ورنہ کوئی امیداے ابنہیں رہی تھی پھوتو بہتری ہوئی تھی اس نے اتنی بات مان کی تھی ورند جوسلوک اس نے روار کھا تھا اس کے بعد بچاہی کیا تھا آج کی اتفاقی ملاقات پردل خوشی ہے بھرسا کمیا تھا۔

یمی بہت ہے کہ دلاس کوڈھونٹر لا یا ہے سی کے ساتھ سہی ، وہ نظرتو آیا ہے كرون شكانيتين وتكتار مول كهربيار كرول محتی بہار کی صورت وہ لوث آباہے وهسامة تفامكرييه يقين نأتأ تاتها وہ سے کے مری خواہشوں کا سایا ہے

اذان كوكمانا كملا كرسلاد ياتفا

خود بھی ذرادی آ رام کرنے کے لیے لیٹ گئی آ فس میں کام تھاا ذان کوچھوڑ کراسے واپس جاتا ہوتا ہے محرود محضے گزیرنے کے باوجود عارض كاذرائيور كازى تبيس لاياتها \_اسيخود برغصيآ برماتها كمه بلاوجه كازى تجوزا في تس توجان كاوقت كزر كمياتها \_عارض ہے مددوسری ملاقات میں جہلے میں بات چیت ہیں ہوئی تھی آج بات کرنے کی وجہ سے ماشی کے بند کمرے کی کمرکیاں جسے ایک ایک کرے مل می کئی تیس مربھراس نے تی سے تا تہمیں تھیج لیس کے مبادائسی کھڑ کی سے دہ کود کے باہر ناآجائے۔ «مهیں عارض صاحب تم نے آنے پر شورشرابہ کیا تھا مگر جانے ہوئے تو صرف ایک خاموث جملہ بھیجا تھا۔ سمندریارے ایک خاموش جملہ جو مجھے بدیقین ولا ممیاتھا کہ ہنگاموں سے مزین فیصلے کھاتی ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی صدافت نہیں ہوتی۔ اس نے فتظ اتناسوها تما كه دروازے پر دستك بهوئى \_اسے اٹھ كر دروازه كھولنا پڑا۔ مگر دروازه كھولتے ہى وہ بمونچكاى كمررى روكئى \_ايك یزے ہے خوش تما محولوں کے گلدستے کے ساتھ عارض کھڑا تھا۔ اپی پرشش مسکراہث کے ساتھ اس نے باہرنگل کردرواز وباہر سے بند کیا اور دمیرے سے کہا۔

"عارض صاحب میں آپ سے شناسائی کا کوئی تعلق نہیں رکھنا جائتی یہاں میں اپنے مینے کے ساتھ رہتی ہوں۔ لہذا میں مہیں جائتی کے میرے مینے کے ذہن میں الجھنیں پیدا ہوں آپ چلے جائیں ان مجولوں کے ہمراہ''

ربه..... بینا.... ده .... شین ـ "وه بری طرح بر کلایا ـ

"تى ساب جائے" " شرین پلیزجم بات کرسکتے ہیں۔"

د نهیں، ہاری کوئی بات نہیں ہو گئی "ناراش بوبجائة تباري ناراتسكى-"

"جی بھی سے نارائن تبیں ہوں اب جائے۔" " عجیب ی بات ہے بھی تمہاری زندگی بھی خوشی لانے کا سبب بنتا چاہتا تھا اس پر اب بھی خوش ہوں۔" وہ جانے کیا كبنا ما بتناتعا\_

"جبكه هيفت تويه بكآپ كى وجه سے يرى زعرى ميرى زعرى نبيس ربى، خوشيال بى خوشيال بي ميرے پاس جھے

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ ۲۹

READING Seedlon

خوشيوں ميں كوئى مداخلت قبول ہيں۔''

" میں نے تو تمہارے لیے مداخلت پہلے ہی چھوڑ دی تھی۔ محرا یک بات یہاں لیآئی۔' وہ بنجیدگی ہے کہ کرریکا۔ "كونى بات اب بوليس عتى-"اس في دهر اس المارة

'' دراصل میرے لیے دونوں با تیں جیران کن ہیں۔'' وہ گلدستہ دروازے کے ساتھ دیوارے لگا کرد کھتے ہوئے بولا۔ "كون ى بالمنسى؟" نه جائية موت بهى اس كے مندسے لكا۔

''شايدىيەمناسب جكەبىس-' وەبولا\_

''جی بیمبرا کمرآپ کے لیے مناسب جگہیں میں کوئی فساند بنانائیں چاہتی۔''اس نے جلدی سے کہااور دروازہ کھول کے اندر گئی اور پھر کھٹ سے دروازہ لاک کرلیا۔اسے اپنی گاڑی کا پو پھنا بھی پر دہیں رہا۔ دوبارہ عارض نے دستخط دی تواسے مجبوراً اعمد سے کہ دارہ ا

" كاڑى پورىج مىس كمرى باور جانى ورواز \_ \_ كى باہر سے اشالينا۔ "اس نے بيكها تواس نے درواز و كھول وياوه جاچكا تعا فرش پرجانی پردی تھی اس نے جانی اٹھائی اور پھر پردی اظمینان بھری سائس بھر کے اندرا سمجی کوکہ اس کے دل میں اب کہیں تھی وہ مہیں تھا تکر پھر بھی وہ کیوں سامنے آ کھڑا ہوا تھا، کیسے ذندگی میں سب مرضی کے خلاف ہوتا چلا جاتا ہے پاس جنہیں بلانا جا ہیں وہ دور ہوجائے ہیں بنائسی جرم کے کسی خطا کے اور پھرنہ جاہتے ہوئے دروازہ پر دستک وسینے لگتے ہیں اس کے ساتھ ابیابی ہوتا چلا آ یا تھا مبھی احمہ کے لیے اپنی ذات مٹاڈ الی تو دہ دور ہی ہوتے <u>جلے گئے۔ پھراب نہ جاہان</u>ے بلایا تو افران کی صورت دہ زعم کی کا در دائرہ تھول کرآئے ادر عارض، عارض کوروکنا جاہا تو وہ محبت محبت کا جنون کیے زندگی میں کھسٰ آیا پھرزندگی بنا کرر کھنا جاہا تو دہ بند دروازے سے بھی باہرنکل کمیا اب کیوں چرے راہ میں آ رہا ہے۔ اس نے سکے پرمرر کھتے ہوئے اوان کے بالوں میں الکلیاں پھیرتے ہوئے سوچا جبکہاب کچھ بھی حاصل ہیں تھااذان کی خاطر تو وہ بو بی سے کنارہ کتی اختیار کرچکی تھی۔

でき……のの……でき

کہتے ہیں کہ جب انسان کسی ہے دور ہوکر بھی نہ اسے فراموش کر سکے تو یقیدتا وہ اس کی الفت میں کرفنار ہے۔ عارض اس کیفیت سے دوجارتھا۔ اس نے واپس آ کرخود کو کمرے میں بند کرنے یہی اندازہ لگانا کہ دہ تعلقی کا فریب ہی خود کو دیتار ہا اسے بھولاتو ایک دن بھی جیس اسے جیکیدوہ سامنے کئی تو دل دھی ہور یا تھا ذہن میں طرح طرح کے سوالات آرہے سے شرمین ایک ناحل ہو نے والامعمد کیوں بن کئی میں احد کی زندگی ، بونی سے منتنی ادراب یہ بچہ میں کہال رہ کمیا؟ ان سب کے درمیان ميرى بستى كيول معدوم موكى؟

اے کاش میری مجیج احمد سے ملاقات ہی نہ موتی ، کاش میں کھل کر یو چھ لیتا۔ "اس نے افسرد کی سے سوجا و مراس ہے بھی میلے عارض صاحب آپ ایک نادانی تو خود بھی کر بھٹے تھے نسول سوال کر سے اس سے بدگان ہو کے مہیج احداد محض ایک بهاندے ، حقیقت توبہ ہے کہم نے اسے الجمایا النے سید مصوال کیے محبت کی دلیس طلب کیس اور پھر بی احمد ك كذه مع برركه كربندوق جلائي ، كتنا عجلت كافيصله كيا تعاايك لمح كويهي كجهند سوجا اورايك بارجمي شريين كوصفائي كاموقع ندديا-صغدر نے آغاجان نے کتناسمجمایا مکرایک ندی مکراب،اب کیا عاصل بشرین خودوار، باحوصلہ ثابت قدم اڑک ہے نہاس کا حوصلہ ٹوٹ سکتا ہے اور نداس کی انا کا خول ، آیک بار مجمی تو اس نے ماضی کا تعلق اپنی آ عمول سے، اپنے کہے سے ، اپنی زبان سے باہر

آنچل器 اکتوبر 108%م 75



كرخبلنےلگا۔

جن کا ملنا محال ہو محسن ان کی یادیں عذاب ہوتی ہیں

جوسو جنے سمجھنے کی ہرصلاحیت سلب کر لیتی ہیں۔

'' شرین میں تہہیں بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ نہی میری سزاہے میں بحبت کا الل نہیں مگرتم جھے بھولتی کیوں نہیں، میں کیا کروں؟''
وہ اونچی آواز میں بردبرایا تو کویا آواز کونج کرواپس آگئی وہ دیوانوں کی طرح اپنے سرکے بال نوچنے لگا ای لیمے وروازے پر
دستک ہوئی وہ جونکا۔اسکلے ہی لیمح آغاجی کرے میں آگئے ان کی پیشانی شکن آلود تھی چیرے پرجلال تھا انہوں نے اس کی
پریشانی پرغورہی نہیں کیا بولنا شروع ہو گئے۔

" بزرگوں سے سناتھا کہ اُلٹدایک دے اور نیک دے میں نے ساری زعرگی خود ایک اور نیک ہونے کا ثبوت دیا میرے والدین جھے سے رامنی ہوکر مجے اپنے لیے میں اتنابر قسمت کیوں ہوں بیسوال بچھے دمی کردہا ہے ستارہا ہے میرے پاک تھی ایک بیٹا ہے گراس کے نیک ہونے پر جھے شکوک کیوں ہورہے ہیں؟" وہ لی بھرکو جپ ہوئے تو وہ جیران پریشان سما اولا۔

'وو کرامطلب؟''

" یار مجھے بیدتاؤ آپ کہ آپ کومیری بات مجھ میں نیں آتی میں نے بیکہا کہ اس ہندولڑ کی ہے آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے تو آپ نے جھٹلا بیا جالا نکہ بیجی تو بیہ ہے کہ اس کی وجہ ہے آپ نے ٹر مین کوٹھکر ایا ،اب و واپارٹمنٹ میں رہ کرآپ کا انتظار کر رہی ہے، بیسب کیا ہے؟'' ووپہلی بارصد درجہ مستعل ہوکر ہوئے ،وو بڑی مشکل سے الفاظ استھے کر کے بولا۔

"ایارنمنٹ، دوکب میں نے سے کہاہے میرایس سے کوئی تعلق کییں۔" دونہیں رمیاں میں میں نے میں مواجہ کو کرکی سروال بھیرایا سراؤیا

و دنیں ،میرا ہے میں نے معید صاحب کو کہدکراہے وہاں تقبرایا ہے ہاؤڈ بیرشی۔وہ میرے ایار شمنٹ میں رہے آ پ سے

"بابااییا کیجیس ہے میرارابط ہیں ہے آپ میرانون چیک کرلیں۔" "رابط تو تعامسر معید کی تو میں نے اسی کلاس کی ہے کہ اب کی صورت نہیں دیکھیں ہے۔" "بابامعید معاحب کا کوئی قصور نہیں ہے تیں نے مدوکرنے کوکہا تھا۔" وہ ترمندہ ما ہوکر بولا۔

" جانتا ہوں کیونکہ پ کے لیے دہ اہم ہے مرکبوں؟" وہ چلائے۔

ور جنهم میں جائے وہ میں اپنی پریشانی میں ہوں آپ اسے نکال باہر کریں۔'' وہ جعلا کر باہر نکل گیا آغاجی سرتھا م کر بیٹھ گئے۔ پیس میں جائے وہ میں اپنی پریشانی میں ہوں آپ اسے نکال باہر کریں۔'' وہ جعلا کر باہر نکل گیا آغاجی سرتھا م کر بیٹھ

اس وقت وہ خاموش لیٹی کمرے کی چھت تک رہی تھی۔ جب صغدر غیر متوقع طور پر کمرے میں آ محیا وہ ہڑ بڑا کراٹھ بیٹی۔
اسے شاید کوئی فائل لین تھی اس لیے اپنی را کھنگ ٹیمل کی طرف بڑھتے ہوئے کن اکھیوں سے اس کی طرف و یکھا وہ نظریں جھکاتے اور بیڈی ٹی سے یاؤں لاکا نے بیٹی تھی۔ پرعاڈ کرتے اور چنے ہوئے دو پے میں بال بھیرے بھرے ساتوں سے جھکائے اور بھوٹ دو پھے میں بال بھیرے بھرے سے شاتوں سے فیجے کی طرف جھول دے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس وقت بھی خوب صورت اور مازک سی لگ دہی تھی۔ معدد نے خود پر صبط کیا اور اس کا ول جلانے کوئیل سے فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔

''جب تک ہو،اپنا بیٹا خودسنبالو یہاں آ رام کرنے تو نہیں آئیں۔'' ''کسی ایک طرف تو رہیں جب اپنا بیٹا کہتی ہوں تو بھی غلط اب آپ کی مرض سے ووآپ کی امی کے پاس ہے تو بھی میں لیلآ ب سان لے کر کبول مآتے بیڑی'' وہ بھی ہتھیں سرا کھوئی ہے۔

نلطآب بہاں کے کرکیوں آئے؟" وہ می ہتھے سے اکھڑ گئی۔ "نلط کوغلط ہی کہتے ہیں۔" "تو پھر شلیم می کرکیں کے غلط ہی غلط ہوتا ہے میں غلط ہوں جبکہ آپ کو قطاط سے کا فرق ہی معلوم ہیں۔" ہیں نے طنز کیا۔
"موسال میں"

آنچل، اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۹ م

REALING Section

"ووست فيم اور من علط" " بيقصه بمى ختم مونى جائے كا محر يوجهول كا كدكون غلط ہے اوركون وي -" ''فی الحال مجھے اپنے کھرجاتا ہے۔'' ''ہاں کیکن اس کے لیے آبک کام کرتا ہوگا۔'' ''اپنیادا کاری سے میری ای کے دل میں اپنے لیے بہت ساری نفرت بھردو، وہ تمہارا جانا خوشی ہے قبول کرلیں گی۔'' ''اور پیکام تو آپ اچھا کر سکتے ہیں۔میری اصلیت بتاویں۔'' دہ بولی تو صفدر کو پینکے لگ مکتے۔ دریتے تیہ کہ سے محد نہد سے میں سے میں اسلیم میں۔' "د و متم پر تھولیس کی بھی تبیس و ھکے مار کرنکالیس گی۔" "اچھی بات ہے میر ااور میرے میٹے کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔" وہ غصے میں کہدکر کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اس نے دہی خوب صورت بال منمی میں جکڑ لیے جو کچھ دیر پہلے بہت خوب صورت لگ رہے تھے۔ دہ پوری طرح اس کی گرفت میں آگئی۔ '' جانا تو ہے آئی بھی کیا جلدی ہے کہیں را بطے بحال تو نہیں ہو گئے اپنے محبوب ہے۔'' وہ خی سے کہد کرجھکے ہے بال چھوڑ کر اس فائل کے مرے سے نکل کیاس کی آسمیس برے لیس۔ فائل کیے کمرے سے نقل کیا اس کی آسمبیس برسنے نہیں۔ ''استے کھٹیا نفرت میزسلوک سے بہتر ہے میری جان لے لیس خاتمہ کردیں میرا۔'' وہ سسکیا ل بھرتے ہوئے وہیں بیڈیر کر گئی۔وہ تو جا چکا تقااس کی کوئی بھی بات سے بغیر .....وہ کافی ویریدتی رہی تھی کا فون آتار ہا مگراس نے انمینڈ نہیں کیا۔ **新新一個學……母母……」** رات وه ليث كمرآ با\_ رات وہ بیٹ مرایا۔ کمرہ خالی تعالاً مشن آف تعیں اس نے لائٹس آن کیس وہ شایدای کے پاس سولٹی تھی بیسوچ کروہ چیلنے کرنے کے لیے واش روم میں تھس ممیا کچے وہر بعد یا ہر نکلاتو وہ کھانے کی ٹرے۔ لیے کمرے میں آپھی کی روٹی روٹی صورت متورم آسمیں، اواس ہونے یہ سفید سوٹ میں بالکل خاموش، ٹاراض تی پری کی طرح اس نے اچھتی سی نگاہ ڈالی تو چند منٹ و کھنا پڑا، وہ واپس ملننے کو می کہ دہ بولا۔ '' بیں نے تو کھا تا تبیں ما نگا۔'' یں ہے و ساں میں اس نے جنلایا تو وہ کھر کھڑک اٹھاا ہے گویا اس کی زبان سے آگ کینے گئی تھی۔ ''اخلاقاً تم معنی جانتی ہوا خلاقیات کے اس کھر میں داخل ہی نہ ہو تیں اگرا خلاقاً سوچتیں ۔'' وہ جیرت ن<sup>اف</sup>سوس سے ولیستی رہ کئی ۔ "مهم جھےاذیت میں جتلا کر سے میراسکون غارت کرنے کے لیے بتایا۔" دہ کڑ داہث سے کمہ کر علیے بال آو لیے سے دکڑ کر میاف سرمے ہوئے ہا۔ ''آ پ، ابھی ای وقت مجھے طلاق دے دیں پلیز ، اب تعک گئی ہوں میں اس زہر کو پیتے پیتے مرکنی ہوں میں آ ہ .....ہا۔''وہ ویوانوں کی طرح چینتے ہوئے زورز در سے روتے روتے فرش پر کرکئی اور بین کرنے لگی۔صفدر پریشان ہو کمیارات کے سنانے میں اس کی آواز یا ہر جارہی ہوگی کھینی دریش امی آجا تیس کی۔ "او ....اجها خاموش موجا و حيب كرد- "وه خود محى فرش يرجمك كر وكحفرى سے كهنے لگا مكراس كى حالت تو جيسا و شآف كنثرول موكى دانت معينج مجين اوررونے سے جيكيال شروع موكئيں آ تھوں سے تسوردال تے وہ شديد صدے باعث عجیب سی کیفیت سے ووجارتھی۔مغدر بو کھلاسا ممیا اسے کودیس مجرکے بستر پرلٹایا۔منہ پریانی کے عجینے مارے مراس کوتو جیسے

انجل الكتوبر ١٠١٥ انجل الم



دور صایر حمیاتحال نے منتقب تعیایا۔

''ہوٹی کرد، ہوش میں آ و کیا کررہی ہو؟'' وہ بخت پریشانی میں اسے ہلانے جلانے پرمجبور ہو گیا۔ مکراس کی تو جیسے مقاصی س بھا ہتے ۔ "جھوڑدیں مجھے ٹیں مجھے جانے دیں جانے دیں۔"وہ زورے چین اور چلاتی ہوئی بیڈے اترنے کی کوشش کرنے گی آج بہلاموقع تفاکدوہ اس کے سر ہانے اس کے قریب بیٹھا تھا اس۔ نے اس کا ازوتھام کرروکا۔ "فارگادٔ سیک چیخنابند کرد،ای سنی گی تو کیا مجھیں گی؟" '' سننے دیں بس جھے جانے ویں آپ مجھے طلاق وے دیں۔''وہ اور زور سے چلائی تو اس کا ہاتھ اٹھااور اس کے گال پرنشان م ۔ ''مرد، جوکرناہے کرو، جاؤجہنم میں۔' وہ تکیاٹھا کر کمرے سے باہر لکل گیادہ چلائی۔ ''جانے کیوں نہیں دیے دہے میں گناہ ہوں، گند ہوں مجھے تکال باہر کرد۔'' مگراس نے دروازہ باہر سے لاک کردیاِ اورخود ٹی وى لا وَي مِن صوف يرجا كرليث كياماته يرزيكاه يري توافسوس موا "بيكيا اكياتم نے اتن في حركت به مكروہ بحى كياكرتا پريشاني ميں چھ بھھ ميں ہيں آر ہاتفاشر مندگی سے سرتھے پر يشخفے لگا "كيامصيبت ب، زندگي حرام بوگئ" وه چلااشا\_ "صفدرصفدربه کیافضول حرکت ہے، شرم بیس آئی بیوی کورات بھر کمرے میں بندر کھا۔"جہاں آ ما بخت غصے میں یاس کھڑی چلا عیل تووه ہر برائے اٹھا۔ "وه، پس....!" کچھ باست نه بن پڑی۔ '' کیا میں میں شرم ہے کہ نہیں اس لیے وہ یہاں نہیں رہتی ،ایباسلوک کرتے ہیں بیوی کے ساتھ ارے نے گھر میں وہ آئی ہے اور تم نے لڑ جھکڑ کے اسے کمرے میں بند کردیا۔ میں پوچھتی ہوں یہی تربیت کی تھی میں نے۔'' وہ سر تیں ک "اوه،سوري، علطي سےلاك لگ كيا موكاء" ده شرمنده موكر بولا۔ "لاك علطى سے لك حميات م يهال صويفي بريمى غلطى سيآ مجئ ميال بيوى كے رشتے ميں فاصلے اور دوريال نبيس ہوتے ،احساسیات کا تبادلہ ہوتا ہے، روح کی تھکن اتاری جاتی ہے محوں کوزندہ رکھا جاتا ہے۔'' وہ فروم پی سب باتیس "ايباتب بوتا ہے جب از دوا جی رشتہ ہو، جب سے احساسات ہول ۔" دہ مجی جل کر بولا۔ "تم ہم ہی غلط ہو،رورو کے وہ رات بحر ہلکان ہوتی رہی اورتم مزےسے یہال ہوئے رہے۔" "سوتان تو کیا کرتا اور بیتو آپ کہ رہی ہیں کہ مزے میں تھا جس کی بیوی رات میں طلاق مائے جی ویکار مجادے بھر کیا مجھے كريس برباعا يقار "اس کی جگهاور کیا کرےوہ؟" ''آپچھوڑوں، جا کردیکھوکنٹی بری حالت ہےاس کی ، میں قوشرمسار ہوگئی ہوں ۔اگراس کی مال آجائے کو کیا کہے گی؟'' "ابيا كي ينيس بوا؟" وه الحد كرجان لكاتوه و بحرك أفيس-" بكواس بندكرومعانى مانكوزيات-" "ايياكرناضروري بين مجمنا" "مغدرمت بمولوك الله يوى كماته خسن سلوك كالحكم ديا ب-"وه بوليل-

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۹ و 79

"ای، محصة ص کے لیےدیر موری ہے۔" " ہوتی رہے سلے زیراے معالی ماتلو۔ "اے ہی کمرے جانا ہے اے کہیں کہ ایک دودن گزار لے یہاں پھرسب واضح ہوجائے گا۔" "كياداض بوجائے كالكين باتيس كرد بيو؟" "آپنے ناشتہ ویناہے یائیس-" "ارتے بد بخت و فریب تمہار ہاں سلوک کے باوجود ناشتہ تیار کررئی ہے۔ "انہوں نے جملایا۔ "اے کی دہدے " میرونی فر هاک کے تین پات ، تبہاری اولاوی مال ہے ترم کرد۔ "وہ کہ کردہال سے چلی گئیں ، وہ کو در کھڑا کچے سوچہار ہا پر کند ھے جمئک کرنہانے وتیار ہونے کی غرض سے اپنے کر ۔ رکی طرف کیا ، جانیاتھا کہ اب وہ اس کے کمرے بن ہوگی ، شایدائے بھی اس کمرے میں آئے بھی نہیں وہ اسی بدتمیزی والاسلوک کر نانہیں چاہتا تھا مگر ہوگیا اب اس سے معافی تو کسی طور نبد ساتھ میں میں کے بیٹر ساتھ کے بیٹر ہوگیا تہیں مانلی جاسکتی می انامجمی کوئی چیز می \_ **新新一個個一個個** شہرے تقریباً ستر ای کلومیٹر دورایک ٹرک ڈرائیوروں کے ڈھانے پر گاڑی کو بریک لگائی تو صفدرنے پہلی بار اس کو استفهام ينظرون سعد مكعااور يوجها "يهان اي دور كول؟" " تا كهلى سے بات موسكے "عارض نے جواب دیا۔ "كىسى بات؟" صغدر كى دماغ مى المجل پىدا ہوئى كەشابد عارض زيبا كے حوالے سے مجمد كم كا "مفدر، میں شرمین سے ملاقعان کو ملنے کیا تھا بھراس نے بردی مختری بات کی ، بھے تشویش ہے۔" ووكيسي موليش؟"اب معدر كے جران مونے كى بارى كى-"اس بات کومیراد ماغ قبول میں کرد ہا کدہ بچاس کا بیٹا ہے جبکہ اس نے یہی کہا۔" " بھائی میرے مہیں اس پرسر کھیائے کی ضرورت کیا ہے، شرمین پروفت کیوں ضائع کردہے ہو؟ " صغیرا بی ذہنی الجمعن میں گرفارتھا وفر میں می کام کرنے کوئی میں جا درہاتھا کدہ اسے اصرار کرکے باہر لے یا۔ " ہاں، کیونکہ شرمین کوتم اپنی زندگی سے نکال چکے ہو،اب وہ س کے ساتھ ہے کون اس کا بیٹا ہے یانہیں حمیس اس بات سے كوئى مطلب نبيس مونا جاہيے۔"مفدرنے بالكل سيدها جواب ديا۔ اورا كردن است مول نديايا موه ال سيل كرد كي كراور كى ير ارمووا "توبحي محده النبيس يارخود وجوكتنا مجماياتها من فيهيس عرتم في الكسنة ي ال غريب كاجرم كياتها تم في دولول ك طرح اس كونا كرده جرم كى سزاسياوى يآخر كيون؟". «بس اس کی بھی آنک وجہ تعی<sup>ا</sup> "اوراب و ودجة م مولى؟" معدر طورياولا-"مندریس نے شرین کی خاطر کیاتھائی وجائٹر مین سے تعلق تھا۔" عارض نے یقین ولا ناچاہا۔
"او چیوڑ ویار،کوئی بھی وجدی شرین نے لک کردیاتھا پھر بھی تہیں اے صفائی کاموقع دیتاجا ہے تھا۔"
"ام تھیک کہتے ہوگر بھے ایسالگا کہ شرمین کو بھے سے جبت نہیں بلکہ وکسی اورکوجا ہی ہے۔" عارض نے اعتراف کیا۔ "اورايا كوللاهمين، ووكى كونة تمياج" مغدر في كها-"مين اعتانا جا بتا مول مراع كروك ومرى بات في آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ اوم

‹‹یں ایہ انہیں کہ سکتا کیونکہ میر ہے یا س کوئی جواز نہیں ہے بخود ہتاؤ، سمجھاؤ۔' صفدرنے معاف جواب دیا۔ د مروو بھے سننے کا موقع نہیں دے گیا۔ ''الله کی مرضی بصبر کرد پھر۔'' و پلیز کمیدوست ابو؟" "عارض من خود بهت الجها بوابول، من بهلا كيے بيات شرين بهن سے كرو." "ايني الجمن مجمع بتاؤ، بليز\_" "ال مراس كے ليحميس مرے كمرآنا ہوگا۔" "مغروركب؟" و کل یا پرسول - "مفدر کھویا کھویا بولا ۔ " تمکی ہے میں اون کرکٹ جاؤں گا۔" "كسي كبوميرى بات من كيم بهت خلش محسول كرد بابول، بين اسي مجبور نبيس كرون كابس وه ميرى بات من كرول "اوراس کے بیٹے ہے معلق " " مجمع معلوم ب كدوه ال كاكيالكا ب؟" " خیرال بات کوچھوڑ وہیں جھے شرمین سے مطلب ہے۔" "ميل يدے عرصے سے المبيل ،كوشش كروں كا كروعد وبيں" "دلس ایک بارده جھے سے " '' موے بھانا کہ بات کی کوشش کروں گا۔'' " منتیک بومبر مدوست " عارض نے پرسکون ہو کر کہا۔ و كوكى بات بيس ويسے بيس كس مندسے بات كروں گا؟ "مغدرو مير سے سے بولا عارض نے كوكى جواب نبيس و يا گاڑى واپسى کے لیے موڑلی۔ ميم مزايهم يرى جوش اكيلامون كمعرامرتيرا تحيمى فمبيس بونا ومديحتى بيسلسل كلبت ول سے منير کوئی چھڑ کے چلاجائے مہیں ہوتا

فيرك يركم واوه كبرى موتى رايت من آسان كى وسعول عي اسية مقدر كاستاره تلاش كرد بانقار شرين كي صورت من جمكاتا ستارو پھس كى روشى اس سے روٹھ كى تھى يا جے اس نے اسے ہاتھوں اند ميروں بس اتارا تھااب ان اند ميروں سے لكل كرو و كام ال كرمائية مماتعار

ورنبیل موه .... وه میر ساحساس سے محمی کہیں گئی بینیس تھی،اسے ابن زعر کی کے ایک المح سے بھی باہر میں نکال سکا تھاوہ میری عبت،میری جاہت بچھے کی وقت نہیں بھولی، بس جھ سے بھول ہوتی۔" پشت پرآ ہٹ ہوئی تو وہ مشکا ملازم جا جا اس کا موبال لي كمز يستصه يح- وولولا-

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ اکتوبر



" بيآپ كانون في رباتها آغا جي نے بھيجا ہے۔" ' مشکر ہیں۔' اس نے فون تھام لیا فون دوبارہ شور مجانے لیگانمبر باہر کا تھا دسوسہ سا ذہن میں آیا کہ شاید سجتا کا ہولیکن بھر خیال وبن سے نکال کرفون اٹینڈ کیا عمر دوسری طرف سے مج سختا ہی تھی۔ " مبلوه ش بختا تھینک گاؤش ہات کریار ہی ہوں۔" وہ بہت خوش تھی۔ ' مسجما مهمیں ایک بات سمجھا کی تھی کے میرانعا قب مت کرورمیرے باباتمہاری وجہ سے بخت ناراض ہیں۔'' "مبعکوان کی سم میں نے بہت کوشش کی مرتمہیں بھول ہیں سکے۔ "ايارشنيث بهي تههيس خالي كرنا موكا ،اسيخ ملك چلي جاؤ..." "میرے کھروالے مجھے ماردیں سے دہ مجھے مع ہیں کریں ہے۔" " تو میں کیا کروں ، مجھے کندہ فون نہ کرنا۔" اس نے سخت ردعمل ظاہر کیااور فون بند کردیا مجرتا وَمیں آ کرمعید صاحب کا تمبر الألبا-اس كوشد يدغصا محما-" کمال کرتے ہیں معید صاحب ایسے میرانمبرو شے دیا۔" و حبیس، میں نے تمبر تبیس دیا وہ آفس کی تھی شاید۔ "بابا كوتو آپ نے بتایا۔" اسرانہوں نے ایسے سوالات کے کہ میں جموث بیں بول سکا۔ م و تو تھیک ہے جتا کوایار شنٹ سے نکالواور بس۔" "معارمين جائے۔ "مردہ رئیلی میں آپ ہے بہت محبت کرتی ہے آپ کی جیکٹ میں اس کی جان ہے۔" معید صاحب مجھے اس سے صرف انسانی بدردی ہے آپ مالی مدد کردیں۔ وہ عامهاحب نے بوری طور پراسے نکا لئے کا حکم دیا ہے مگر مجھے ڈرہے۔ "حچوژی بلاد وقت که که نبیس سکتا." "ببركيف ات مجهائيں جانے كيوں ميرے پيچھے براى باس نے فون بندكيا اور ميرس سے كمرے ميل الميا مجوك كا شدیداحیاس مواتو کی کھانے کی غرض سے کرے سے باہرلکلنا۔ اذان کا بویقارم استری کرے وہ کرائے داروں کی طرف آسمی انہوں نے پیغام بھیجاتھا کہ ہم مکان خالی کررہے ہیں آپ ۴ کر گھر چیک کرلیں محرا کر بیٹھی نہیں کہ بار بارموبائل نون بیخے لگا۔عارض مسلس فون کررہاتھا۔ان کوایکسکیو زکھہ کرواپس آ شرمین بلیز بھے کھے کہنا ہے۔ "اس نے اس طرح کہا کہاس نے بوی زمی سے کہا۔ "شرمين آيك وقت تعاكم جهيس ميري محبت برياتن تعااعتبارتها ممراب ميس جامتا هول كه.....!" مرسم سے توہیں تھا ہے میں جانتی تھی۔ 'اس نے جملہ کا ٹا۔ "بات غداق سے شروع ہوئی اور پھر کھے سے مجھ ہو گیا۔" وہ دضاحت دے دہاتھا۔ ووتو كما موا ..... محمد من موا آنيل اكتوبر ١٠١٥ ها٢٠، 82 Coffeel



'' بنیس بہت پکچے ہواتم سے بچھڑنے کے بعد پتا چلا کہتمہارے ساتھ ہی میری دنیاختم ہوگئ۔' وہ بہت عالم **جذب میں تغا**۔ '' د نیاختم ہوجانے والی بی جگہ ہے'' شرين بحصر ارتبيس اسكون تبيس اليك وكيفتا واسياليك كسك سياليك اسرار سي ''تم ملوتوبتا ول\_'' " کاش بھی ایسا ہو۔" "جھے یقین ساہے کہ ....!" "أ ب كالفين دموك و سدم اسات ب كاطرح" "میں و تو کہ بازئیں۔" "خبر، برچیزای اصلیت کی طرف لونتی ہے۔" "أ عالى كبتي بين كه من تم علول" ''انہیں بتاویجے کہ .... اب كتجديدوفا كالبيس امكال جانال "اغاه" اس كے منہ سے بے ساختہ لكلاتواں نے فون بند كرديا۔ ° منه، بتاودسب كويتادوكهاب كتجديدوفا كالبيس امكان جانال ..... مادر کیا تھے کو دلائیں تیرا بیاں جاناں زندگی تری عطا تھی سو ترے نام کی ہے ہم نے جیے ہمی بسر کی تیرا اصال جانال دل رہے کہتا ہے کہ شاید ہو افسروہ تو مجمی ول کی کیا بات کریں ول تو ہے ناوال جانال ہم بھی کیا سادہ تنے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا عم ووران سے جدا ہے عم جانان جانان وقت کی سے سے شک جیمونی اور کمزور ہو گراس کے قدم بڑے بھاری اور توانا ہوتے ہیں جسم توجسم روح تک پکل جاتی ہے۔ وه این بورش کی طرف محی افران ئی وی بر کارٹون و کھر ہاتھا اے مغموم ساد کھ کر بولا۔ "ماماآپ بابا كومعاف كردين" «بس کردیا۔ وہ اس کے قریب بدیری کی۔ "تو پھر مابا آجائیں مے۔"اس نے پرامیدنگاہوں سے دیکھاتواں کاول کٹ سامیا۔ ومنيس وهويس رمناع بيت بين '' کیوں؟''وہ <u>غصہ سے بولا۔</u> "آپ آسی باتیں کیوں موجے ہو؟" "مامال ہم باہر چلیں۔" دوٹال کمیا۔ ہاں جلدی سے ہوم درک کرو، تھو میں مے پڑا کھا کیں مے اور پھر داپس ...' ماما کسی کولیس مے بیس ..'' اَنچل اکتوبر الانسام 43 Section

## 

= Charles Plans

پرائ بیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای بیک کا پر نبٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی
ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ببک آن لاکن پڑھے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ﴿ عمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے گے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

## IN APAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



"إن ل مي كت بين-" مہیں و وانکل گند ہے ہیں۔' وہ بے ساختہ بروی تخی ہے بولا۔ '' دو جہیں وہ جھے آفس میں ملتے ہیں دیسے کسی کو برانہیں کہتے ہے''اس نے اپنے لیے ادر اس کے لیے کپڑے الماری سے تكالي مرتض انفاق تفاكرزينة باك ليندلائن نمبر عون أحمياه ومنكى "شرمن بٹیا بیم صاحبہ کرئی ہیں آپ جلدی آجائیں۔"بابابہت گمبرائے ہوئے ہے۔" "اوو کیے .... بوٹی کہاں ہے؟ ودبس المي وجهية وكرى بين ده كرينين بين-" د اجها، بیس اجمی آئی مول - اس نے کہا تو او ان نے نا کواری سے دیکھا اور پہلے ہی کہدیا۔ "آپ جا میں جھے شانہ نٹی کی طرف جھوڑ جا ئیں۔"وہ خاموش ہوگئی کیونکہاس دنت اسے مجمانا مشکل تھا۔ 學學...... 图像...... 呼呼 "اناكى جنك ميس بميشه جيت بارنے والے كى بوتى ہے۔" "كيا مجمل الى تن-" آغاتی نے اسے لان میں اواس سائملنا و مکھر کہاتو وہ شام کے ملکعے سے اجالے میں انہیں ویران نظروں سے میصنے لگا۔ "میاوای میتنهانی بیدریانی ایک دم ختم موجائے گی اگر شرمین کے قدموں میں بیٹھ کرمعافی مانگ لو۔"وہ پھر ہو لے "الريات" السياكريات كري تومين الساكريتا" السين في المارية "خود بى اخذ كرابيايا ال نے كہا۔" "آيک کابات ہے۔ و دنبیں ، ایک بات نہیں ہے کیا اے ایک بھی لھے ، ایک بھی موسم ایک بھی گیت ، ایک بھی موقع آپ نے ابیانہیں دیا کہ دہ اسے یا در کمتی اور آپ کو معاف کر دی ، عبت کے تو قدم قدم پر کہکشاں اترتی ہے، تو س وقزح کے رنگ نگار ہوتے ہیں پھرکیسی سے معمولیں میں میں ہے۔ محبت کی می آب نے؟ " بایاش ایر محبت تواب ہوئی ہے۔ "وہ کھویا کھویا بولا۔ " مو كونى بات تهيس اسباب بى يفين ولا دُ-" "باباریس، مان کام بین، اب ایک بچههاس کے ساتھ اس کامرکز ،ی بدل گیاہے۔ "وہ منمنایا۔ "میں جاہتا نہیں کہ مجبت کا پیامبر بنوں کیونکہ مجبت میں جذب ایک طرف سے اشارہ یا کردومری طرف اتر نے لکتے ہیں۔ " " إبااب كونبيس موسكما شريين كومعاف نبيس كرنا جا بي-" وم ياكل نه بنوكوشش جارى ركمواورا ينابراراده بدل لو ' مہر اڑی کو بختا ونجنا کو بھول جاؤ۔' وہ کھہ کراٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بھی پھرے مہلنے لگا ہا کو کسے یعین دلائے کہ بختا ہے اس کا کوئی دل کارشتہ ہیں ، وہ ایکہ مظلوم لڑ کی ہے اس کے شوہر نے اسے عبت کی شادی کرنے کی کڑی مزادی ہے اس نے تو اس سے انسانی ہدردی کے تحت حسن سلوک برتا ہے دہ خودد ہوا تکی کی حرکمتیں کردہی ہے اس کے دل میں کل بھی شرمین تھی اور آج بھی ہے اب تک تو معید صاحب نے اس سے ایار ٹیمنٹ بھی خالی کرالیا ہوگا۔ پھر جانے کیوں آ عاجی کومسکلے کی وجہ وہ کا لگ رہی ہے۔ جب کہ اس نے تو بھی اس اعماز میں موجا بھی ٹیمیں تھا۔ اسے جانے کیول محبت موکی تھی بابا کے بقول اس کی جال ہے ہندولڑ کی سی مقصد کے تحت اس کے قریب آئی ہے۔ مقصد کوئی بھی تھا تکروہ و آ چکا تھا۔ آنيل اکتوبر ۱۰۱۵ اکتوبر 185 ا

Section

زینت بیلم پرالند نے مہر ہائی کی محی۔وہ ان کواسپتال ہے لے کر کھر آئی سہارا وے کر بیڈ پرلٹایا کرنے کی وجہ ہے وائیس سمحنے اور دائیں بازو پر چوٹ تکی تھی پین کلراورسوجن سے بچاؤ کی ووائیں تکھیں تعیں، زینت آیا کی احساس تشکر ہے بار بار آ مجمعیں بحرآ تیں بھوٹی اوراذ ان کوسی وجہ ہے کمرے ہے باہر بھیجا اور پھر ہو چھا۔ '' ہا کیوں پریشان ہیں کہاں گیا ہو ہی؟''وہ بول نہ عمیں بس روویں۔ و است المراجة كول بيس ركوليتين؟ "وهان كاسروبات الوساع بولى ــ "آب نه بولین کوئی مینشن نه لیس میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا کیوں کررہاہے؟" وہ بولی مگر وہ آندهی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوکراس کے مقابلی آسمیا۔ "كياجانى بوكيا با بحميد، محصي يوجهواس سبكى ذمدارتم بوبم في محصاور ميرى بالكواستعال كياب مارى اس حالت كي ذميدارتم مو ے بی دمیدارم، و۔ ''بولی بی ہیو یورسیلف'' اسے شدید عصلاً عمیاز بہنت نے بیٹے کو گھورار و کناچا ہا مگر وہ آپ سے باہر ہو کمیا۔ '' ماما چپ رہیں آپ بیشر میں بی ہرروز ہمارےاحساسات سے کھیلنے کا نیاسر ٹیفکیٹ لے آئی ہیں۔اب بیرجانے کس کی جائز ناجائز اولا وانعالاني بين "مولی .....!" شرمین نے غصے سے ذور دار طمانچان کے مند پر رسید کر دیا۔ " کوں کول سرف جہیں ہی برالگیا ہے۔ جہیں ہی غصا تا ہے۔ میں نے بچ کہاہے بولو بتاؤیداذ ان س کا بیٹا ہے کون ہے اس کاباب مہمیں ماما کیوں کہتا ہے؟ " وہ تھیٹر کھا کرجمی کف اڑا تارہا۔ ''نبو..... بونی .....!''زینت بینم بوری آوت سے دھاڑیں۔ ''شث اب مثث اب بونی تبهاری سی تعنیابات کاجواب ویناضر دری نبین بچھتی کئی شرمین غصے سے تمتم اکھی۔ "جواب کوئی ہے بی بیس، کیا جواب دو کی میراتماشا بنایامیری ماں کو بے دقوف بنایا اور پھریہ نیاڈرامہ؟" "ميراتو دُرامه باورتمباري محبت كياب مسٹر بولي" وه كھرى ہوكر يو <u>حصے في ۔</u> "میری محبت تم ہو ہمیار سے ام نہا دیتے سے میر اکوئی واسط کیس ۔ "" تمهارا جھے ہے کوئی واسط کیٹس بلکہ تھا ہی ہیں تم ڈیز رد ہی ہیں کرتے۔ "وہ بولی۔ ''بولی، حیب ہوجاؤی''زینت بیکم روزیں۔ '' "شرمین صاحباً ب می مجھے ڈیز روہیں کرتی تعی*ں کر میں ع*بت کرتا ہوں۔" " شف بور ما و تھو، ارب ایک لفظ محبت کے کیے ہیں بولنا . " وہ چلا کی ا " كوريم في محبت لهين يال ركمي هي؟" " پالی بالبیس بتم سے ہرگز قبیں۔" شریمن نے اپنا بیک اٹھایا اور باہر نکلنے کا اشارہ دیاز بنت بے تاب ہوکر اٹھنے کی کوشش كرفي في في الميس مربولي في الميس وكااوركبار سے دیں ماہ جھے بچے کی مال سے شادی نہیں کرنی، اس سے تو بہتر ہے کہ میں بھولی سے شادی کرلوں۔ 'بونی نے گرم کورا ہواالاوا کو یا اس کے وجود پر پھنکا اور وہ سرتا پا جلس کر کوئلہ ہوگی۔ تا قابل بیان جراکت اظہار تا قابل برواشدہ سوچ ، شرمین کی آنکھیں دکھاور جرت سے پھٹی رہ کئیں۔اسے یقین نہیں آ رہاتھا کہ یہ بونی ہے وہ بونی جس کی محبت کی مرکز صرف وہ تھی۔ بعولى كے سامنے لاكمر اكيا بعولى اوروه ايك برابر بيل محبت ميكى۔ کے باہر لکل آئی۔ 門門……密密……呼呼

انچلهاکتوبرهه۱۰۱م 86 آنچلها



زندگی نے محبت کا ایک اور چبرہ سے کیا تھا۔ ایک اور میت زمانے کی قبر میں محبت کا گفن پہن کرائزی تھی۔ محبت کے بت دفناتے ہاتھ پھرائے مجھے تھے۔جسم میں جیسے کسی شکستہ حال گورکن کی روح سامٹی تھی۔اس شان سے اس کیقے سے دہ محبت کا تابوت قبروں میں اتارتی تھی کہ بروے سے براے کورکن کوجھی اپنی مہارت پرشک ہونے کے محبت کی تازہ قبر بن تھی۔ سوك من آكسي متورم عين ....اب خشك من يجرب يرماتم تفا-جوال سال محبت کی مرک کا سوک بھی تو اس کے شایان شان ہی کرنا تھا ندوانہ حلق سے اتر ااور ندبدن بستر سے لگا بس ایک یقینی کی فضائعی۔ بونی بھی ....مبیح احمد کی صدول سے سے سے سارض کی صدول سے بردھ کر.... اسے سکون جیس آرہاتھا....قرار بیس تھا محبت کی جذباتیت کا تو پاتھا مگریج میں میہ چہرہ دکھائی دے گامیمعلوم بیس تھا۔ "امااذان نے اسے اس حال میں دیکھاتو پیارے ایکارا۔ وأ ب كوكيا مواي؟ دوبس طبیعت کے تھیک نہیں ہے۔ مار ملبیعت کے تھیک نہیں ہے۔ الم سے محکمایا جمن سیں۔ " بھوک میں ہے آپ نے بر کر کھا لیا؟" واپسی پراس کے لیے بر کرخر بدلائی تھی۔ "برش کر کے سوجا کیں۔ "أب كو كحدلا كردول" د دہیں، مجھے کر ہیں جاہے۔ " ب ڈاکٹر کے پاس چلیں۔" "مين تعيك مول بنياء" ''وہ انگل ڈیڈی کا نام پو چھرے تھے۔'' ''میں نے بتادیا تو دہ غصب ونے لکے'' "و يُرى خود بين سنبال <u>سكت</u>-" دوجیوژودو بس ایسے بی بین بیں جانے کہ مجت میں بری منجائش ہوتی ہے۔ 'اس نے اس کے بال سنوار تے ہوئے کہا۔ ووبس ابهم وبالتبين جائيس محي ب موجاؤیم نم از پڑھ کرآتی ہوں۔ 'اس نے کہا تو اذان نے بات تنکیم کرلی۔ وہ بدی ہمت کرکے آتی جلتے ذہن کو آنيل اکتوبر همادا، 87 Specifical ONLINE LIBROARY PAKSOGIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISBAN RSPK.PARSOCIETY.COM

بظامرتووه لأنشأ ف كركيسوكي كل-مرحکق میں آنسودں کا کولامیا پھنساتھا۔سسکیاں اندرہلکورے لے ہی تھیں۔اذان کی دجہسے اس نے آوازو بار کمی تھی۔وہ اس کواحساس تک نہیں دلانا جا ہی تھی کہ بوبی نے جو پچھ کیا دہ صرف تمہاری دجہ سے کیا۔ تمہارے ڈیڈی کی وجہ سے کیا میرا براہ راست کوئی بحرم ہے وہ تہار مع یلی میں جنہوں نے جھے ایک سوالیے نشان بنادیا ہے۔ دوصبیح احرتبهارا شکرید کرتبهارے ذریعے مجھے مزید محبتوں کی پیچان ہوگئ میں جان کی کدلوگ بالکل جموث ہولتے ہیں وحوکہ دیے ہیں ، محبت سے بیس ای غلیظ فطرت ہے۔ "اس نے کروٹ بدلی۔ مراب اس میں زینت آیا کا کیا تصور؟ انہیں اس تکلیف میں تنہا چھوڑ ناکتنی بری بات ہوگی۔ مراب اس میں زینت آیا کا کیا تصور؟ انہیں اس تکلیف میں تنہا چھوڑ ناکتنی بری بات ہوگی۔ ‹‹ شريعن بس اب بيجذباتي بليك ميانك كاشكار مونا بند كرو، يعور ودسب محبت كالكمه بريغ صفي والمي رشتول كورسيا الن بين مونا تو یے ایسے تھا کہ م صبیح احمد کو بھی آئیند کھا کر چاتا کر تیں انہوں نے ہی تو فریب ادر دموے کی غلیظ بوند محبت کے پاکیزہ تالاب میں تمهاری مجبت تو یا کیزه ادر معصوم تھی۔ کیوں اوان کو دھتکارانہیں کیا ہوجا تاتمہارا دل مضبوط ہوجا تا ، کیا ضروری تعا کہ اوان کے لیے خود کو تربان کردیا۔ وہ ترآ تھوں کے ساتھ سوچ رہی گی۔ ے سے ورور ہاں حدیدے رور ہوں سے ماحد وق برس اللہ کے سواکوئی تو تع نہیں رکھی جاسکتی تھی۔ اس کاظرف انتاج بوٹا اور کمٹیا تھا دونہیں ، اس معموم کا کیا قصور ، اور بولی سے اس نادانی کے سواکوئی تو تع نہیں رکھی جاسکتی تھی۔ اس کاظرف انتاج بو کہ وہ اس حد تک کر کمیا۔ ایک طرح سے تو اچھا ہی ہو کمیا تھا۔ اب جھے بھی بولی کا سامنانہیں کرنا نہ دفتر اور نہ کمر۔ بس زیمنت آیا ے فون پر ہات ہوگی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فی الحال کرائے داروں کو گھر خالی کرنے ہے روکینا ہوگا، جب تک ٹی جاب کا بندوبست نہیں ہوتا۔'' وہ اپنے ہی سوال کا جواب تلاش کر کے پچیمطسئن ہوگئ آخرزندگی تو گزارنی تھی۔اس نے بلیٹ کرازان کودیکھاوہ ہرغم ادرفکر سے آ زاد کمری نیندسوچکا تھا۔

زيبا بخارش بري طرح پينڪ روي تھي. جہاں آ راکواس کی بہت فکر ہوئی، چاہے بنا کردی، ملازمیہ ہے اس کا سرد بانے کو کہا بھیدالصمد تھیل رہاتھا۔وہ اسے لے کر گھر جانے کی ضد کرنے لگی تو دہ نارا میں ہوکرا ہے کمرے میں جلی کئیں بخار نے اسے بھی غنودگی میں پہنچادیا۔ بتاہی نہ چلا کہ دہ سوئی، صغدرنے كندھاہلا كرجھنجوڑاتوجا كي۔

"میرے بیڈ پرسونے کا زیادہ شوق ہے۔" مذ

« دنبيس مجھے بخارتھا۔''

''چلوجا و بجھے سونا ہے۔' اس نے بانکل بھی خیال نہیں کیا۔وہ نانا ہت زدہ می اٹھ کر باہرنکل کی۔وروازے پر نیل ہور ہی تھی۔اس نے ملازمہ کو بلایا مگر وہ جانے کہاں مصروف تھی۔ بیل جوتھی بار ہوئی تو اسے خود ہمت کرنی بڑی و سے مجمی طبیعت خرا بی کے باعث کچھیا چھا تہیں لگ رہا تھا در دازہ بے دھڑک کھول دیا ادر باہر دیکھا اورلڑ کھڑا گئی کرنے کی آ واز پر الما ز مدنے شورمچا کرصفدرکو بلا یا۔

(ان شاءالله ما في آئندوماه)







عيد الاضحى ا محت کے سفر میں کوئی بھی راستہ مہیں ویتا آ الله سابير واقف نہيں بنتي فلک سابير نہيں ويتا آيو الم خوشی اور دکھ کے موسم سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں ال الله کسی کو اینے حصے کا کوئی کمحہ نہیں دیتا آج عيد الاضخى عيد الاضخى عيد الاضخى عيد الاضخى عيد الاضخى عبد الاضخى عيد الاضخى

> معمول کے مطابق فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ تحمرے سے نگلی تو روزانہ کی طرح نم اجالے نے اس کا استقبال كيانقا لاؤرج سے كزرتے ہوئے روزاندكى طرح اس کے قدم آب بی آب رک کئے اور وہ گلاس وال سے ادھر لال میں سبنم سے نہائے چھولوں کو میصتے ہوئے بےساخیۃ مسکراتی محر چن میں آئی۔ بواجائے نماز پر میسی نماز کے بعد میں معروف میں۔اس نے جلدی سے جائے بنائی ایک کب بوا کے قریب رکھااور دو کب ٹرے میں رکھ کرجلال احمداور ساجدہ بیگم کے کمرے میں لیآئی۔ "السلام علیم!" اس کی نظر پہلے ساجدہ بیٹم پر پڑی تھی جو

بیری بیک سے فیک لگائے بیٹی میں۔اس نے طائے کا کمیان کے قریب کارٹر تیبل پر رکھا پھر پلٹ کر جلال احمد کو ويكهاجواخبار يرحين مسمم مردف تنص

" کوئی خاص خبرہے تایا ابو؟" اس نے جائے کی ٹرےان كسامنيك يرركفته مويئ يوجها

"مبہت خاص ..... علال احمداے و مکھ کرمسکرائے تو وہ مشاق ہوتی۔

" جھے بھی بتا کیں تایا ابؤ کیا خاص خبرہے؟" "خاص خربہ ہے کہ آج ہاری نشاء کی برتھ ڈے ہے۔" جلال احمدن ال كالم تحد بكر كراي ساته بنمات موع بتايا تواسے خوش سے زیادہ حیرانی ہوئی۔ '"آ ب کومادھی تاماایو''

"منہیں بیٹا! اہمی مجھے تہاری تائی ای نے بتایا ہے۔ جلال احمدي صاف كوئى نے اسے مزيد جيران كيا تھا۔اس نے ساجده بيكم كود يكها ان كاچېره بميشه كي طرح سيات تحار

" تعینک بوتانی ای " وہ اٹھ کھڑی ہوئی ادر جا ہی تھی کہ

ساجدہ بیم کے ملے لگ کران سے دعا نیں لےمعاً فون کی

"میں دیکھتی ہوں۔" وہ کہتے ہوئے کمرے سے تکل کر لاؤرج بن آنی اور سلسل بھتے تیلی فون کا تیزی سے بردھ کر ريسيورا فعاليا-

" ہیلو ..... ہیلؤ اس کی ہیلو کے جواب میں ادھر سے کوئی بولائ المين واس نے بعدلی سے دیسیور سے دیا۔

" كس كا فون تفا؟" عقب عداحس كي وارس كروه فوراً ان کی طرف پلٹی تھی۔

" ایناسوال دہرایا تو وہ العلمی کے انداز میں سربالا کر یولی۔

" پائېيں کوئی بولا ہی تہيں۔" پھراحسن کی تياری د مجيد کر پوچھنے لگی۔ 'آپ اس وقت کہاں جارہے ہیں؟''

'' باسیفل .....' احسن کی نظریں ایسی رسٹ واج بر سیس " کیوں؟ میرا مطلب ہے آج تو سنڈے ہے۔ اس نے جیسے یادولایا۔

" پھر ....؟"احس نظریں اٹھا کراسے دیمنے لکے " پھر بيك آپ كول جارے بين؟ "ووقدر سے سيٹاني ـ "ايرجنسي كالآكى ہے۔تم اى ابوكو بتادينا۔ مجھے دير مو رای ہے۔ احسن عجلت میں کہتے ہوئے آ مے بر معے تو وہ ان

"انب کیاہے؟" وہرکے۔ "وه ..... آب شايد په محد بحول رہے ہيں۔" وه انيس اپنی برتھ ڈے یا دولا تاجا ہی تھی۔ "كيا"كيا بمول رامول "احسن نے انتهائي سنجيدگى سے

آنچل؛اکتوبر،۱۵۱۵ء



«جبیس تو میں کہال مندموڑ رہی ہوں۔" ''تو پھر چلوتمہاری برتھ ڈے مناتے ہیں۔''محسن پھر

ں ہوا جا۔ ورمنہیں ....نہیں مونی میرسب نہیں بس تم نے وش کردیا ميرے ليے يہى بہت ہے۔ وہ کہتے ہوئے كرے سے جانے لئی کئی کہ من اس کے سامنے آسمیا۔

" كوئى بهت بيس ب كهند كهي تو بونا جا ہے۔ چلواليا كرتے ہیں۔" محن نے رك كر كفرى سے باہر تظري ووڑا ئیں پھراہے ویکھ کر بولا۔''موسم اچھا ہے چلوریکٹ

دو کیا.....؟"وہ مہلے چینی مجرجیرت ہے اسے دیکھنے لگی۔ «تم .....تم ريك كمياد مع "

" بال میرابیت دل جاه ربا ہے۔ تھوڑی می ایکسرسائز پھر اجِهَا سا يَاسْتَا وَ مُحْسَن بِحِول كَى طَرِح خُوش ہوا تھا ليكن وہ

خائف ہوگئ۔ دونہیں مونی' ایکسر سائز حجھوڑ و میں حمہیں اچھا سا ناشتہ

كرادي مول-" "بالكل نبين يهليه ريك ..... "ضدىجى بجول جيسى تقى-اس نے بہت منع کیا سمجھانا جاہالیکن وہ مانا ہی نہیں۔اس کا بإته يكر كرز بردى لان مين في المآيا اور ميك الحاكراك ال

کے ہاتھ میں تھادیا .... وہ سس وہ میں معری میں۔ " كم آن نشاء ..... " محسن نے پکار ہے ہی مشل كاكب إس ک طرف احمالی تو پہلے نا جار پھروہ جمی دلچیسی سے تھیلے لگی تھی یوں کہ سارے خدشے ذہن سے نکل کئے تھے۔ وہ توجب زور دارشارے کے بعد حسن ایک دم وہراہوکر کرنے لگا تواس کے پیروں تلے سے زمین نکل کئے۔

"مونى ..... اس نے بھاك كر محسن كوسنيا لنے كى كوشش ک مرسونی موتی میرے پیارے بھائی۔"

" تاكى ائ تاكى اي ـ " وە يورى قوت ب يجينى اوراس كى ی ویکار پر بی ساجدہ بیلم دال کر کمرے سے لکی تعیس کے گلاس وال سے دہاں کا منظرو مکھتے ہی وہ پہلے تبلی فون پر جھیٹی اور کانیتے ہاتھوں ہے نمبریش کرتے ہی تیزی ہے بولی تھیں۔

وہ پکن کے دروازے ہے ہی ٹریا کوخدا حافظ کہہ کرتیزی

"استوید ..... جاؤ اندر اور ویکھومیرے کمرے کی صفائی

المی طرح کرنا۔ وہ کہدکر ہا ہرتکل مے۔

اسے دیکھاتو وہ جھنجلا گئی۔

''صفائی المیمی طرح کرنا' نوکر ہوں نا میں .....تبی*س کر*ول کی بواکو بھی منع کردوں کی اور شانی کو بھی ۔' وہ سلسل برد برا اتے ہوئے سیر حمیاں چڑھنے تھی اور جب احسن کے کمرے میں داعل مولى توخود يرغصه أسميا

" ياكل مول من - أنبيس ميري يردانبيس اور ميس-"خودير تجعنجلان نے کے ساتھ وہ مجھیلا وابھی سمینتی جارہی تھی پھرڈ سننگ کرتے ہوئے اس کی نظر تعبل پر رکھے پیکٹ پر پڑی تو وہ وہیں تھنے فیک کر بدیھے تی۔ پیکٹ پر چسیاں گلانی رنگ کا کارڈ جس برسنبري حروف ميل اكمعاتها

"ا می نشاکے کیے۔" "احسن ...."اس كى نظرون كي سامنان كنت دي روتن ہو کئے تھے۔آیب ہی آپ مسکراتے ہوئے وہ پکٹ پر ے ربیرا تارنے لی تھی کیدروازے ہے جھا تک کرمحس بولا۔ "ارےنشاعم ہاں ہوئیں مہیں سارے کھر میں ڈھونڈ تا پھر رہاہوں۔' وہ ایک وم کھڑی ہوکر بول محسن کی طرف کھوی كريك اس كي يتعيم جهب كيا-

و کیا کردہی ہو؟ "محسن اندرایہ محسا\_ " میجونین مره تھیک کردہی تھی ہم بناؤ کیوں ڈھونڈتے مررے تھے۔"اس کے بوجھنے پرجیسے حس کویانا یا۔ "بال آج تمباری برتھ ڈے ہے ہی برتھ ڈے تو ہو۔"

محسن کے برجوش انداز بروہ ایک بل کومشرائی کیمن اسکلے بل اس كي تفول ميس مي اتر آنى -

"ارے سیکیا....؟" بحسن فوراس کے قریب آیا۔ ''سب کومبری مرتده دُے یا دے مہیں یا وتو ابو جی کو یا وہیں اور الهيس تو شايد سيجمي يارتبيس موكا كه ونيا ميس كهيس ميس مجمي موجود ہوں۔ 'اس کی آئے تھے سے فقط ایک آنسو کرا تھا۔ " ياكل موتم "كولى كسى كونبيس بحولتا اور يجيا جان تهميس فوك

كرتي توبين مكفث بمى بمعية بين خوائخواه شاك مت مواكرة مربدكهان كا انصاف ہے كراك مخص كى وجدسے تم باتى محبتوں سے منہ موڑرہی ہو۔''محسن نے ٹو کتے ہوئے کہا تووہ فورأاحساس كركے نادم مولى مى-

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ و ۲۰۱۵

READING See for

" پھر ....؟" اس نے جان بوجد کر پہلے نا جمی ہے اے دیکھا پھرایک دم بھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے گی۔''اجما احچها بیس مجھ کئ تم بیہ پوچھنا جاہتے ہو کہ میں کون....کہاں ے آئی ہول..... اور بہال کیا کردہی ہوں؟ تو اجتمع اڑے میں ایک مجبورائر کی ہول جاب کی تلاش میں ماری ماری محررای ممی کرنسی نے بچھے خان جنید کا تمبر دیا کہ میں ان سے ل لول ا شايدوه بجھے جاب دلاسکتے ہیں۔" " بالكل دلا كيت بين \_" بنثي بيساخة بولا \_ " سي الله الله المربع مين كلي ..." خان جديد صاحب تمبارے کون بیں؟" " ۋېلىي ....وە مىر بىيدىلىي بىل-" " مجرتوتم ان سے میری سفارش کرسکتے ہو۔ "وہ کمدکراس کی منت کرنے لگی۔ " بلیزتم آئے ڈیڈی ہے کہنا بے تک دہ جھے اپنے مگر میں توکرر کھ کیں۔ میں سارے کام کردوں گی۔ کہو کے بال اسے ڈیڈی سے دیکھویس بہت مجبور ہوں۔ مجھے جاب کی سخت ضرورت ب "تو بس تمیاری جاب ہوگئے۔" بنی کے شام نداعاز پروہ ايك دم خاموش بنوڭ\_\_ ''کہا ناتہاری جاب ہوگئ۔کل سے آجانا۔'' بنی خود کو بهت بروامحسول كرد بانخار "كمال ميرامطلب بيتم مجعاب ويدى سيوطواده ی میں وہ است میں ٹالتے۔ میں جو کھوں گا وہ وہی ''بیٹری میری بات نہیں ٹالتے۔ میں جو کھوں گا وہ وہی کریں تھے۔ابتم جاسکتی ہو۔'' بنٹی کےاعداز پروہ بمشکل ہنسی روک کریو کی تھی۔ "اوکے ہاس" ''نوباس مرانام بنی ہے۔'' بنی کی تنویہ پراب وہ مسكرائي دي \_ "او کے بنی تعینک ہو کل ملاقات ہوگی۔" 'او کے .....' بئی نے اسے جانے کا اشارہ کیاتو وہ جلدی ے باہرتکل آئی اور پہلے اس نے خان جنید کوفون کر کے بتایا ك بنى نے اسے اوكرويا ہے محرائدازے سے ایک طرف چل بڑی۔اس ہوش علاقے سے تکلنے میں اسے بندرہ منث کے تھے۔ جب اساب بر پیچی تو جاذب کی گاڑی دیکھ کر

ہے ہے برحم می کہ ادھرے راحیلہ خاتون سامنے میکنی۔ " کہاں جارہی ہو؟" کڑے تیوروں سے پوچھا۔ "كام سے جارى ہوں مايى جى اگرآ پ كوباہر كاكوئى كام ہے تو بتادیں وہ محمی کرتی آؤل کی۔''اس نے اپنے ازلی اعتماد جے دُ مثانی کا نام دیا جاتا تھا کے جواب ویے کے ساتھ " بہتے سے بتاؤتم س کام سے اور کہاں جارہی ہو ....؟" راحيله خاتون سليس-" بير ميں واپس آ كر بتاؤل كي ۔ ابھى جھے در ہورہى ہے۔ وہ کہ کرتیزی سے باہرنکل آ کی تی۔ میسٹی کا دن ہونے کے باعث سر کوں ہر ٹریفک کا ار دهام میں تھا جب ہی وومقررہ وقت سے چھ مہلے ہی

مطلوبه مقام پر بھی کئی تھی۔ دسیج رقبے پر پھیلاعالی شان بھلہ جس کے لاؤ کی میں اے چھوڑ کر ملازم جانے کس ست عائب مو گیا تھا۔اس نے ارد کر دنظریں دوڑاتے ہوئے کہری خاموتی محسوں کی پھر کندھے اچکا کر جیستے ہی میل ہے میکزین الماليا - جانے يوے صاحب اے كتنا انتظار كروائيں كے۔ اسے کچھ کچھاعداز وتعاادر ذہنی طور برتیار بھی تھی جب بی اس نے خود کومیکزین میں معیروف کرلیا تھا۔ پھر تننی دیر بعد سیٹی نما آ دازيروه چونک كرو كيمنے كى۔ ديل چيئر پروه باره تيره سالدلاكا يقيية بني تعاجس كبيليات بلايا كما تعا

"م السے كوں و كھورى ہو جھے ترس كھارى ہو جھ ير؟" بنی کے خصنے ہوئے اعماز بردہ الك دم ہوش مل آلى۔ وو كون ..... بتم السيومين بوجس برترس كهايا جائد الجمع بمل مؤشاع اربيط من ربع مؤنوكر حاكر بن جوبات منت تكالت موكى فورايورى موجانى موكى اور "مي والبيس سكا ...." بني ني ال كازبان

کولگاموی گی۔ ''توجو على معت بين دوكيا تيربارد بي بين- اصل اياجي تو وه بن باتھ یاؤں سب سلامت پھر می و میس کرتے۔ اس في المنافي الماسكوالميت الماليس وي مي الماسكان " تم كون موج " بنى نے عالبًالا جواب موكر يو جما-

"مبا .... ميرا نام صبا ہے۔" اس نے جبث تعارف كزايا \_

رف سرایا-"میں نے تہارانام نہیں یو جمعا۔"بنٹی نے فورانو کا۔

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ایم و 92

احسن کی نظریں ایم جنسی کے بند در دازے برجی تعیں۔ ان كابس ميس چل ر با تھا كەدرداز ە تور كرا ندر داخل موجا كىس انتہائی بے بسی ہے انہوں نے ساتھ بیٹھی اپنی ساتھی ڈاکٹر تانیہ کوو یکھاتو وہ نرمی سے ان کاباز وتھام کر بولی۔ "ريليكساحسن" "ميرابهاني ....."ان كے مونٹوں سے اى قدر لكلا

"جانتی ہوں ڈاکٹر انعام ہیں ناں اندر۔" تانیہ نے انہیں

'' پلیز احسن تههارا اندر جانا تھیک مہیں ' کیونکہ تم خود پر تنرول ہیں کر پارہے۔ایسے میں ڈاکٹر انعام کی توجہ بٹ جائے کی۔وہمہیں دیکھیں سے باتہارے بھائی کو" تانیدی آخرى بات يراحس نے خودكور يليكس كيا۔

"تم اکثر این ای بھائی کا ذکر کرتے ہونا کیا ہواہے اسے؟" تا نبینے بوجھا تو وہ الا کمی کے انداز میں سر ہلا کر بولا۔ " يَا تَبِينَ لَنْهِ قُو احِيهَا بِمِلَا تُعَارِابِ بِيَاتَهِينَ كَيَا هُوا مِينَ تُو صبح ہے یہیں تھا۔

" تھیک ہوجائے گا تہارا بھائی منم پریشان مت ہو۔" تانیانے بھرسلی دی تب ہی جلال احمر تیز قدموں سے قریب

، معے۔ ''کیسا ہے من کہاں ہے؟''احسن آئییں ویکھ کرایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور ایمرجنسی روم کی طرف اشارہ کیا تو جلال احمد أيك نظرادهرو مكهر يوحيض كك

" مخیک تو ہے کوئی سیریس بات تونہیں؟" احسن کے یاں جواب ہیں تھا جھی ان می کرکے یو جھا۔ " کیا ہواتھا موٹی کو؟"

" بہالہیں بیٹا تمہاری ای بتارہی تعیں نشاہ کے ساتھ بیڈ منتن تصلة موسدً كراتها-"

"ادگاؤ\_" وه بريشان موسئ\_"موني بيدمنن تعيل رماتها الله بهال تعي "جلال احدان كاكندما تعيك كرده ك والسب مير بروم مين جا كرميتين مين تعوزي وريس آ تا ہول۔"احسن البیل جیج کر پھر تانیہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کے جرے براب عصر می جملکنے لگاتھا۔ "كيا موا؟" تانيان وميرے سے يومها تو انبول نے تعی می مربالانے براکتفا کیا۔

الممينان مواكه بسول مي دهي كمانے سے ني كئ كى -جاذب ای کی تلاش میں گردن محما محما کرد کیور ہاتھا۔ "كيا ياكلون كي طرح كردن تحمار بهو" اس في جيك ے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہی کہا تو جاذب اے ویکھنے لكا\_اس كى نظرون من بيشارسوال تص\_جنهين وه يرده عتى ممي بلكه يره صلياتها جب بي تميني كلي-''جب تک تم میری بات کا جواب ہیں دو کے میں جھی

چوبیں بتا وُں گی۔' "من نے کھے پوچھائے تم سے ..... ووبددل مواتھا۔ "نوچمنا مجی مت اور اب چلو مجھے کسی استھے سے ریسٹورنٹ سے ہریانی کھلاؤ۔ساتھ کولٹدڈرنک سیج مزہ آ جائے گا\_"اس کے چھارہ لینے پر جاذب نے دانت ہیے۔

"مم كول جميع تك كرتي مو؟" "أورتم كيول تك بوت موسيس في كوتى السي فرمانش توتبیس کی جوناممکنات میں سے ہوتے برچھوڑو۔ مجھے ہیں کھالی بر الی "اس نے سیٹ پرسرتکا کرا تعنیں بندکرلیں۔اس کی بند پلکوں کے اندر جوموسم اتر رہاتھا وہ جاذب و کیے سکتا تھا اور و كيه كربي اس في نظرين جرال تعين -

چیس منٹ کی ڈرائیوے بعد جب گاڑی بل کھا کررگ تباس نے آ جمعیں کمونی سیل محربتا کھے کیے ابن طرف کا وروازه كحولاتوجاذب فيكاراب

"مبا ايبامت كرد-"

"تم جو کردہے ہووہ تھیک ہے؟" وہ چنی ۔"شرم کرد جاذي تم مجصے بحماورند مجمو يم مجي تمهاري پيوني زاد بول اور اس رشتے سے کوئی الکارمیس کرسکتا۔ پھر مجمعے راستے میں اتارنے کامطلب؟"

"تم جانتي مو .... "وه جريد مونے لگا۔ " بال جانتي مول بروني ميں اپنا الى تبيس ر كھتے۔ "وہ كہد كراترى اورجيب جافب كاثرى يزهاف كياتي تاسف ي اس کے پیچید میستے ہوئے اس نے کہری سائس میکی کی میر ست قدمول ہے جلتے ہوئے کمرآئی تو آئے وہ راحیلہ خاتون كساته بيغاتمااسد يمضى يوجمن لكا "تم كهال عن ربي بو؟" "جبتم سے" دوكوني لحاظ كيے بغير يولى۔ Ph.....● 盤● ...... 作

آنيل اكتوبر المام، 94



کے یقین اور محرو ہے کوئیس نہیں مہنجا سکتی۔ "برائے بول مت بولونشاء جاؤ اینے کرے میں" ساجدہ بیم نے نا کواری سے ٹوک کر حکم سے کہا تو وہ مرے مرے قدموں سے اسنے کمرے میں آتے بی بیڈ بر کر کرسکنے کی۔ کھودر بعددروازہ ملنے کی آ داز بروہ فورا ہتھیکیوں سے آ تعیس رکز کر اٹھ کھڑی ہوئی دروازے کی طرف اس ک بشت محى اور مارے خوف كاس كا دل زورز درست دهر كسار ما تھا۔ جب احسن سامنے کرکڑے تیودوں سے اسے و میمنے الكواسياسين بيرول يركمز بديها دوجر بوكياتها-" کیا مہیں بہتانے کی مرورت ہے کھن کتانازک ہے ہوا کی رمی بھی مہیں سہدیا تا مہیں نشاء سب جانتی ہوتم مجرتم نے ....؟ احس روجم اوے لیے مل یو جورے تھے۔ ومم ..... میں نے منع کیا تھا لیکن مونی تہیں مانا۔ میرا يقين كريس "اس كارندى وازكا احسن ير الرئيس مواقعا " کیا یقین کرون ..... سب یتا ہے جہیں موتی جبیں مان رہا تھا تو تم ای ہے جہتیں وہ مجماستی تعیں اے۔ بتاہے ناں میں مونی کے معالم میں کتنا حساس ہوں۔ مجھے ایل جان ہے برور بارا ہے دہ۔اس کی طرف سے کوئی کوتائی كونى علطى من برواشت بيس كرسكنا مجفد اى مو نال "آ ..... ابھی کیاہے۔ تھیک تو ہےنا۔ جھےاس کے یاس لے چلیں۔ وہ خودس کے لیے بہت پریشان می۔ "الجمي تبين ....." احسن زوشم بن سے كبه كرجانے كلے كاس نے بافتیاران كاباز وتعام لیا۔ "آپ کہاں جارے ہیں؟" ود کہیں ہیں جار ہا میں تم سوآ رام سے۔" احسن " مجمعے نیندنیں آئے گی۔ 'وہ محررو مالی مونی۔ " کیوں .... مہمیں نیند کیوں میں آئے گی۔" انہوں نے پیشانی ربل ژال کر بوجیما نووه منمنانی -۔ سب ناراش ہوں تو نیند بھی روٹھ جالی ہے۔'' ور میں غلط جیس کے ربی تائی ای میر ایفین کریں۔ ' احسن نے ہونٹ بھنے کرغالبًا خود کو پکھے کہنے سے روکا تھا۔ پھر رزی۔ رزی۔ میرے یفین اور بجروے بی سے تو کھیل رہی ہوتم۔" "بے دوقی کی یا تیں مت کرو۔ کوئی تم سے ناراش نہیں جبرت کی نشار ترب کی۔ جبرت کی نشار ترب کی۔ الم يكهال جاري إلى؟ السنة محري حما-

" تم اینے بھائی سے بہت محبت کرتے ہو۔" تانیہ نے پر کہاتوان کاسرا ثبات میں ہلا پھر کہنے لگے۔ ''بہت ..... خود سے بھی بڑھ کر جا ہتا ہوں اسے اور میں صرف ای کی خاطر ڈاکٹر بنا ای کی خاطر اب اسپیٹلا تزیشن کے کیے امریکہ جار باہول تا کہاس کا علاج میں خود کرسکوں۔ یہاں تو ابھی تک ڈائیکور ہی ہیں ہو مایا کہ اس کے ساتھ براہم کیا ہے؟ کس چیز کی کمی یا زیادتی ہے اس میں جووہ اپنی جان يردراى حقى برداشت بيس كريا تا في هي جا تا ہے۔ ' فشروع سے آئی مین پیدائتی ایسا ہے یا کوئی حادثہ؟'' تانبہ نے پوچھا توان کا ذہن بہت سیجھے بھٹک کیا۔اس دفت جب وه أخم مال محسن ما مح سال اورنشاء حارسال كالمحى-تنوں جھت بر کھیل رہے تھے۔ حسن نشاء سے اس کی کڑیا مجمین کر بھا گا تھا جس پرنشاء نے سی چیخ کررونا شروع کردیا تعا \_ساتھ ساتھ احسن کو ریکار رہی تھی اور احسن کڑیا لینے کی خاطر ای حسن پر جعیتے تھے جس سے اس کا توازن بکڑ کیا اور وہ حصت ہے نیچ جا کراتھا۔ وولميا سويي كل احسن ..... " تانيين توكا لو چو تکتے ہوئے انہوں نے یوں جمر جمری لی تھی جیسے حس

الجمي الجمي كرا ہو\_ **₹**.....•**&•**.....• عشامي نماز كي بعد بحي سناجده بيكم جاء نماز يربيهي عيس ان کی الکیوں سے بیج کے وانے بہت وهیرے وهر رے

رے متھے۔نشام کے آنے کا آئیس بابی تبیس چلا یوں بھی ان كية عصي بندسي-"تاكى اى!"نشامن فرت در يكاراتوده أسلس

کول کراسے دیکھنے آلیں۔ " تائی ای میں نے مجھنیں کیا میری غلطی نہیں ہے۔ میں نے منع کیا تھا مونی کولیکن وہ زبردی ....! نشاہ روہائسی ہوكر يولى تو انہوں نے ہاتھ اٹھا كراسے روك ديا۔ ووبس مفائيال دين كي منرورت ميل-"

آنچل؛اکتوبر،۱۰۱۵

رات کا ایک نج رہاہے سوتے سوتے ددنج جا تیں گئے پھر مسج اذان كي آواز كساته الموجي المحمي جائيس كي-" "تواس س کیا برائی ہے کام کاح کرتے رہے ہے صحت المی رہتی ہے۔ "ثریانے تل بند کرتے ہوئے کہا تودہ ''یاشاء اللہ بہت انھی صحت ہے آپ کی۔ برسوں کی مریض لکتی ہیں۔اللہ کے داسطے ای خود پر تبیس تو بھے پر رقم کریں خدانخواستة ب كو مجمه وكياتوميراكياموكا؟" " كُولِيس موتا مجهي خواكواه وجم مت كيا كرو-"رياني بارساس كاكال تعيكانوده زيج مولى الم الميس مانيس كي جليس اندر - "وهريا كوكند حول سے تمام کر ہلی تو درواز نے ایس جاذب کو کھڑے دیکھ کر کاٹ کھائے کیا نداز میں یو چھنے لگی۔ "اب مہیں کیا جاہے؟" "ده کافی مل جاتی تو؟ "وه این کدی تھجاتے ہوئے بولا۔ "كافى .....!"مبانے دانت يميے "رات كايك بج مہیں کافی مسرور منی ہونی ہے۔ اگراتنا ہی شوق ہے تو خود بنا ليا كروبهم تهار الدو كريس بال-" "صبا ..... اثر يان يريشان موكرات وكار" بدكيا بديميزي ہے۔ایے بات کرتے ہیں۔ "جانے ویں چھو۔ میں اس کی پدیمیز بول کا برامیس مانتا- "جاذب كي معقوم بنن يرده مزيد سلي-"اومو .....خودتو جسے بردے میز دار ہو۔" "صباتم كمرے من جاؤ علوشابات -جاذب بيثاتم اس كى باتوں کا ہرامت مانتا۔ 'ٹریانے ایک ساتھ دونوں کو مخاطب کیا۔ "ار ميس چھو آپ نه يريشان مول آپ کي خاطر مِين اس كى كرُّ دى كوليان شهر تنجه كرنقل ليتنا مون. "وه سلى ثريا كو وعد باتحاد كيداسيد باتحار ''نو پھپوکی خاطر کافی بھی خود ہی بنالویا اپنی مال بہن ہے کہودہ بنادیں گی۔ 'اس برٹر یا کے تو کئے کا کوئی اثر مہیں كتاب في كرائى اور تيزى سے كرے سے نكل كر يكن ميں مور ہاتا۔ جاذب كوجلى كل سنا كر تريا كو تينيخ ہوئے كمرے 

و كهال جاوك مونى كو باسيل من اكيلاتونبيس حيمور سكاراي كے ياس جار ہا ہوں ادر تم پريشان مت ہوستج موتى آجائے گا ..... او کے۔ "آخر میں انہوں نے خوب صورت مسكرابث اس كى نذركى بعرساجده بيتم كوسلى دے كروه بالميكل آ محي تو د مال جلال احدان ك انتظار من بين متع المبول نے جلال احد کو کھر بینج کرفریش جوں لے کردوم میں آ مھے۔ حسن حیت پرنظری تکائے سید حالیثا تھا۔ دواس کے قریب بیٹے اور اس کا ہاتھ اسے ہاتھوں میں نرمی سے لے

''تم کچھ عرصه مبر نہیں کر سکتے موتی' کیا ضرورت ملی المل كودكرنے كى يا محمهيں بم سب كويريشان كرنے كاشوق چایاتھا۔ حمماری وجہ سے نشاء کو تھی ڈانٹ پڑی۔

"اسے کیوں ڈاٹنا بھائی دو تو منع کردی تھی۔ میں بی زيردى ..... ئىجىن كوافسوس موا\_

" تو كيا نتيجي فكلا يم مرف خود ير بي بيس بم سب يرجمي ظلم كريب مو فدانخواسته كوئى سيريس بات موجاني توتم سے يهلي من مرجا تا-"احسن كي خرى بات يرده رو بانسامول "بس كريس بيماني بيس آئنده ايسا مجيميس كرول كا-" احسن نے ہونٹ سی کرخود برقابو یایا پر کہنے لگے

" جانے ہونال میری سب سے بروی خواہش کیا ہے میں حمهيس أيية ساته بماحمًا كمّا دورُتا ديمنا جا بهنامون ادرايك دن ميري پيخوانش منروريوري موکي بس تم صت ندمارنا يستحص وعده کروتم مجھے مایوں تبیں کرو ہے۔ "محسن نے ملکیں کرا کر کویا وعده كياتما-

" تعینک یو "احسن نے اس کا ہاتھ چوم کراپی آ تھموں حلكالياتما-

₹.....•\$•......

اس نے جمائی کے کروال کلاک پر نظر ڈالی۔مات کا ایک

'' اف میری ماں .....'' وہ سمجھ جمنجلا ہب ادر <u>غ</u>مے سے وافل ہوتے بی رک کی اور اسف سے ٹریا کود کھنے لی جو برتن میں ایما کی تھی۔

آنيل اكتوبر ١٠١٥ ا٠٠م 96

Needlon.

₹·····•

خان جنید کھ ضروری کاغذات چیک کرتے ہوئے باربار نظرین اٹھا کر بنٹی کو د مکھر ہے تھے جو ناراض اور غصے میں لگ رہاتھا۔ کھودر ملے ملازم اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھ کر میا تھاوہ ویسے ہی رکھا تھا۔ بنی نے اسے چھوا تک جیس تھا۔ خان جنید نے کاغذات بریف کیس میں رکھ کر دوسرے

صوفے برجی مدیجہ کودیکھا چربٹی کو مخاطب کیا۔ " بنی بیاتم کول ایسے بی ہو کرر ہے ہو کیا

ور کر کہنیں مجھے کو کہیں جاہے۔ " بٹی نے بد میزی سے جواب دیا۔خان جنید صبط کر گئے۔

'' پھر کیا پر اہلم ہے؟'' ''میں ..... فیل کرتا ہول' بہت زیادہ۔'' بنٹی نے کوئی ٹی بابت مبيس كي محى فال جنيدان موكر كمن الك

'''اب اس کا میں کیا علاج کروں۔تم اینے فرینڈ ڈکو بلا لیا کرو پھر کھر میں تمہارے یاس سب چھے ہے کہیوڑ

"بس یایا میں آگیا حمیا ہوں ان سب چیزوں سے میں زندہ انسانوں سے بات کرنا جا ہتا ہوں جومیری سنیل این سنائیں۔ 'بٹی نے تنگ ہوکر کہاتو خان جنید فور آبو لے۔ "بتهار \_ فريندُز\_"

" سی کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے پایا۔کوئی جھوایا جے کو زیادہ در مینی ہیں دے سکتا۔ "بھٹی کے یاس ہر بات کا جواب موجود تفارخان جنيدن جيسے لاجواب موكر مديحكود يكها تو وہ کری سائس سیج کر بولی۔

· ایبانبیں کہتے بنی' تم ایا جی نہیں ہوا پنا ہر کام خود

"مت بهلائيس مجھے آئی۔" بنٹی ناراض ہوا تو مدیحہ خاموش ہو گئی۔

مدى ..... كى دررك كرخان جنيد مدى ي خاطب صاف ہوتو چرہ شاداب نظرا تا ہے۔' وہ چھٹر نے سے ہوئے۔'بیٹاتم یہاں بنٹی کے پاس کیوں نہیں آ جا تیں۔' باز نہیں آئی۔ " نیاختم خود پر کیول نبیں آن ما تیں۔ " نگار پھر تلملائی تھی۔ کے پاس آجاؤں یا تو آب کومیری شادی بی نبیس کرنی جان "آنما کر بی مشورہ دے رہی ہوں۔ ویسے تمہاری سمی "مدیجان سے کہ کر بنی کی طرف کھوی۔" اور بنی تم کوئی جھوٹے بختیں ہو مہیں ٹور جھنا جاہے کیل کرتے ہوتو اس

ک طرف، ی تفا۔ ''کوئی در نہیں گئی' وہ اپنی امال سے کے یا بہن سے وہ بنادے کی۔' اس نے زبردتی ثریا کو پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا تووه عاجز موكر يولى \_

"كيول اليي باتيس كرتى موتم جب بالب كدكام كاج کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے پھر بار بارٹو کئے کا مطلب؟" "اف كتف آيام سے كهدويا آپ نے سارى دمددارى آپ پر ہے اور باقی سب لوگ وہ کیا صرف کھانے کے کیے -57/405-Ut

"مُرف کھانے کے لیے کیوں۔ ماشاء اللہ کماتے بھی میں اور شکر کر دو دوقت روئی ہمیں بھی ل جانی ہے۔ "تو دووفت رونی کا قرض چکانی ہیں آپ "اس نے دکھ

ہریا توریعطا۔ ''یمی سمجھ لو۔''' ٹریا نے لیٹ کر اس کی طرف ہے كروث بدلى تو لتنى ديروه إن كى پشت ير نظرين جمائے بيتي رئى چراتھ كرلائث آف كى اورائى جكە يركينى بى تكيەمنە ير ر کارلیا۔ سسکیاں کھٹ کئی تعین کیکن تا تھوں کا سیلاب سارے بندتوز كمياتفايه

صبح اسنے ناشتے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بس کھونٹ کھونٹ جائے بیتی رہی اور شریا اسے دیکھ دیکھ کر کڑھتی رہی بولی کھیلیں من كيونكداس كي أتحميس شدت كربيكا بها دے راي تعيس-جائے کے بعدوہ آرام ہے تیار ہوئی پھر بیک اٹھا کر کمرے ہے نقلی تو لاؤنج میں نگار کو ہمنے دیکھ کراسے بے ساختہ ہسی آ تنی نارچرے یہ ماسک لگائے بالکل بت بی سیمی تھی۔ " کچے بھی کراؤ کوئی فرق مبیں برانے والا۔" وہ شرارت ے منگھار کر ہولی تو نگارسٹک کئی۔ "تم جلتی کیوں ہو۔"

"ارے ارے بولومت چہرے بر مزید لکیریں پڑجا تیں كى - "ال في كاتونكار فوراسابقد حالت مين أكل میرامشوره مانوچېرے کی بجائے دل پرتو جه دو۔ دل

الم زما کر ہی مشورہ دے رای ہوں۔ ویسے تمہاری مشورہ دے رای ہوں۔ ویسے تمہاری مشت ہوئے ہوئی آتھی۔

Section

المحل الله كسوير الله ١١٥١٥م ٢٠٦٠

د حیرے دھیرے چکتی ہوئی بیڈ کے قریب آسمی. " کیا بات ہے یوں منہ لٹکائے کیوں کمٹری ہو۔ زندہ موں مرتو تہیں میا۔ "حسن نے بلکا بھلکا اعماز اختیار کیا پر بھی اس نے مہم کر بے اختیاراس کے ہونوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ "موتی"متالیی با تیں کیا کرد۔" " كيول مرنالبين ہے كيا جب ايك بات مطے ہے تو پھر اس سے بھامنا کیسا؟ "محنن بازنہیں آیا تووہ منہ پھلا کر بولی۔ "میں جارہی ہوں۔" ''اچھاچلونیں کروں گاایسی باتیں'تم بھی این شکل سیدھی رکھا کرو۔ ہروفت مندیر بارہ بجائے رسی ہو۔ "ميرى فكل بى التى ہے۔"اس كا اعداز وزعمان '' ہاں بیتو تم تھیک کہدرہی ہو۔ مانٹا ہوں''' وہ شرارت ہے مسکرایا تب وہ اصل بات کی طرف آئی۔ "ابتهاری طبیعت کسی ہے؟" "و مکیم لو بھلا چنگا ہول "کوئی کام ہواتو بٹاؤے" محسن در حقیقت اسے بحر ماندا حساس سے نکالنا جا ہ رہاتھا۔ " ابس زیاد وطرم خان بننے کی ضرورت مبیں ہے۔ آرام سے لیئے رہواور جھے بتاؤ تمہیں کھے جاہیے تو۔میرا مطلب ہے کھانے پینے میں جوں وغیرہ ..... ''اس نے قدرے رعب جما کر ہو جماتو وہ بے دلی سے بولا۔ و مهيس نشاء پيرسب سبيل." " مجرادر کیالا دُل؟" اس نے بوجھا تو دہ لیکخت آزرد کی میں کھر کیا۔

"لا على موتو كوئى الى ووالا دوجهے في كريش زندوں ميں شامل موجاوس یا مجرمردوں میں۔ بیدورمیان کی کیفیت تو بردی تھ دالی ہے نشاء۔ تھک کمیا ہوں۔"اس کے ساتھ ہی اس نے آ تھوں پر باز ور کھ لیا تھا۔

"مونى ....." نشاء كي مرف مونث يل منعدول دكه ے بعر کیا آسکیس بھی جل کھل ہوئی تعیں کتنی در وہ ساکت کھڑی اے دیکھتی رہی پھر بلٹ کراس کے کمرے سے نکل آئی۔جلال احمہ کے کمرے سے پاتوں کی آواز آرہی تھی۔اس نے غور کیا تو وہ احس سے بات کرد ہے تھے۔ موضوع یقینا محسن تھا۔وہ و نے پاؤں آئے بڑھی تو ساجدہ بیکم کولا بی سے تھے۔ تکلتے دیکھ کر چررک گئی۔

"شالی کہال ہے؟" ساجدہ بیم نے اسے دیکھتے ہی

کا میرمطلب جیس ہے کہ بجھے اور پایا کو پریشان کرو۔ پایا تمہارے لیے جو کر سکتے ہیں کردہے ہیں اور کیا جا ہے ہو؟" ورہ بالیا کریں آئی مجھے تحرفہ فلور سے یعے دمیکا دے دیں۔ میں آپ کے لیے براہم موں نال تو آپ لوگ ای طرح بھوے چھنکارہ حاصل کر سکتے ہیں۔" بنی کی بات برخان جنیدخود برقابوبیس یا سکے غصے سے چلائے اسمے۔ "جسبٹشٹاپ بنٹی جاؤاسیے کمرے میں۔" ''يايا پليز'''مديجه نے جي انداز ميں خان جنيد کود يکھا پھر بنی سے بولی۔ "متم پراہم ہیں ہوجئی میں مایا ،ہم سبتم سے

پیار کرتے ہیں بیٹالیکن ہماری کچے مجبوریاں ہیں۔ " موزيه مجبوريال ..... " بغني نے شفر سے سر جھڻا مجروبيل چیر کا رخ مود کراہے کرے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ دروازے سے داخل ہوتی صبا کود مکھ کراس کے دہیل پر حرکت کرتے ہاتھ دیک گئے۔

"السلام عليكم!" صبائے قدرے فاصلے بردك كرسلام كيا توخان جنيد قصداانجان بن كريو جيف لك

"ישות ניצי" " شی از مائی فیچر ..... "صیاسے بہلے بنٹی بول بڑا۔"اب من نے ایا تعیث کیا ہے آپ کوکوئی اعتراض ہے؟' ورمبين كين ..... فان جنيد جانے كيا كہنے جارے تھے کہ بنی نے انہیں بو گئے ہی ہیں دیا۔

"أ وُصِامِيرِ عِي مُرِے مِن جِلُوءٌ صِبانے قدم برُحانے ہے مہلے خان جنید کو دیکھااوران کا اشارہ ملنے پر بنٹی کی چیئر وملیلتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئی۔

'' تغینک گاڈ۔' خان جنید نے اظمینان کا سائس کیا پھر مد يحد كوصباك بارے ميں بتاكر يو لے تھے۔ "میراخیال ہے بیاڑی بنی کوشکل کر لے گی۔"

......**☆☆☆.....** 

اس نے اپنے کمرے کی کمپڑ کی ہے بحسن کوجلال احد کے ساتھآ تے دیکھا تھا اس کے بعد لتنی دیرانظار کرتی رہی جب یقین ہوگیا کہ ساجدہ بیٹم اور جلال احد فحسن کوآ رام کرنے کی تا کیدکر کے اپنے کمرے میں جانچے ہوں مے تب وہ حسن کے مرے من آلی تو وہ جوسید حالیثا تھا کردن مور کراہے دیکھنے لگا۔وہ کھی ہوئی اور جرم ی بی کوری تھی۔ "وہال کیول کھڑی ہو پہال آ د۔" محسن نے کہا تو وہ

READING **Needlon** 

آنيل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ 98

سوال پرخاموشی اختیار کرلتی تھیں۔ایسی خاموشی جواہے مزید م مجمه لا حیضے کی اجازت جبیں ویٹی تھی جبکہ احسن اور حسن لاعلمی کا اظہار کے تھے کہ اہیں کھ پالیں بہرمال ایک معمد تماجے جب بھی وہ سوچنے یاحل کرنے کی کوشش کرتی اس کا دھیان بث جاتا یا بنادیا جاتا اور پیر دنول مهینوں اے خیال نہیں آتا تو اس کی وجہسب کی عبیتر تھیں جن میں وہ پروان چڑھی تھی اور اب توان محبول میں ایک اور رنگ بھی شامل ہوگیا تھا اور وہ تھا احسن کا اظہار جس نے ہی کے دل کی دنیا تہدوبالا کردی تھی۔ محبت کا بیرنگ سب رنگوں پر حادی ہوگیا چھا اور وہ عین ا تج لڑکی سہانے سپنوں میں کھو کریہ بھول ہی گئی کہ کوئی اور بھی اس کا دعويدار بوسكتاب "ابوجی کیوں آرہے ہیں؟" اس نے سوچا تھا کہاحسن نے کمرے میں واحل ہوکرات لکارا۔ "نشاء..... وه چونکی اور ملکیس جھیک کرا تکھوں میں تقبري كالينا اندرا تارفي ا "کیا بات ہےتم رورہی ہو؟" احسن اس کا چبرہ دیکھ کر من من المركب الم ورمبين مجھے کہاں کوئی کھھ کہتا ہے سب اتی محبت کرتے الى جھے سے تايا ابو تائى اى مولى أني سين وہ زبردى مسكرات موسئ ان كي طرف و ميوس يار بي هي \_ " شاءادهرمیری طرف دیکھو۔" انہوں نے ٹو کا تو وہ ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھیا کرروبڑی۔ " کیا یا گل پن ہے یار ..... جمعے بتاؤ کیا ہوا ہے۔میری کوئی بات بری لگی ہے۔... بتاؤ۔'' انہوں نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کرچبرے سے اس کے ہاتھ مٹائے تو تنفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے منہ سے بلا ارادہ لکلا تھا۔ "كيا الوجي.... بون آيا تفا چاجان كابه انهون نے محمد کہا ہے۔'احسن نے اس کی کلائیاں چھوڈ کر ہو جھا۔ ' و تبین' وہ آرہے ہیں۔'' اس نے بتایا تو وہ تک کی زندگی میں اس نے ان رشتوں کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ''ارے بہتو خوشی کی بات ہے۔'' ہی نہیں تھا۔ البتہ بھی کسی سوچتی ضرور تھی۔خصوصا اپنی مال کو ''ہال بالیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔' ہی کے

ملازمه شالی کا بوچھا تواپ نے سر ہلا کرلاعلمی کا اظہار کیا۔ "عجیب لڑکی ہے سے کہدرای ہول کیسٹ رومزکی صفائی کردے۔'' ساجدہ بیٹم نے ای قدر کہا تھا کہ وہ ۔بے اختيار يوجية يقى ـ " كُولَى مهمان آرے بين تائى اى؟" وجہیں تہمارے ابوآ تیں ہے۔" ساجدہ بیکم کا انداز سرسری تھاوہ چونک گئے۔ "ابو ....کبآرے ہیں؟" "ابھی کھھیک سے بتایا ہیں ہے انہوں نے ....دو ہفتے مادومهيني بعدرابيان ومحمركمدرب تص "أكيلية ميل مح؟"اس في مريوجها-"ا کیلے کیوں بیوی بچوں کوکہاں چھوڑیں کے ۔ آبیں بھی ساتھ کے کرآ تیں ہے۔" ساجدہ بیلم کی تا کواری محسوں كرك وه خاموش موكى تو چروه خود اي بو لزليس "اجھا ہے تال بلال احمد نے کھر بسا لیا تھا کم از کم بره هایے کا سہارا تو ہوگیا در نہ تو زندگی مشکل ہوجاتی پھر کوئی بیٹا بھی تہیں تھا اور بیٹیاں کب تک ساتھ دیتی ہیں۔تہارے لیے بھی اچھا ہے اسکلے کھر جاؤگی تو ساتھ بیفکر تو نہیں ہوگی کہ ابو السليم بن -ايك طرح سے اظمينان بي رہے گا۔' '' اطمینان ….'' وه ساجده بیگم کو بولتا حصور کر اینے مرے میں آئی۔ دل پرجانے کیسابوجھآن پڑاتھا۔ اہے بالکل یا دہیں تھا کہوہ اس کھر میں کب آئی تی۔ کب ساجدہ بیم کی کود میں ڈالی کئی میں نہاہے اپنی ای کا پیاتھا ہوت سنجالنے سے بھی سلے سے وہ خود کو میس و مکھرہی تھی۔اس دفت اس کے ابو بلال احمد بھی ساتھ تھے۔ پھر ابھی وہ کڑ کین کی عرمیں ہی تھی کہاں کے ابوہمی اسے چھوڑ کرسات سمندریارجا سے۔شروع میں وہ آبیں بہت یاد کرتی تھی کیکن چروفت نے سب بھلادیا اور وہ اس کھر کے مکینوں کو ہی اپنا سب پھھ بھے نے للى \_جلال احد ساجده بيلم بيراحس اورحس ني بهي اس كابهت خیال رکھا تھا۔ ابھی بھی سیب اس سے بہت محبت کرتے تھےوہ بمى سب برجان جميركى تمى ادرية وطرى بات تمى كيونكدا بى اب جس کے بارے میں جب بھی اس نے ساجدہ بیٹم سے پوچھا ضدشے پرانہیں بےطرح بیاماآیا۔ تو خواہ وہ اس ونت اس سے کتنے لاڑ کررہی ہوتیں اس کے "نے وتو ف متہیں کون جانے دیے گا۔تم میبی و فو خواہ وہ اس وقت اس سے کتنے لاؤ کررہی ہوتیں اس کے

آنيل اكتوبر ١٠١٥ ه ٢٠١٥ و

رہوگی ہمیشہ۔'' ''نیج ....آپ کی کہدہے ہیں نا۔'اس کی خوشی میں ہلکی راحیلہ خاتون نے کڑے تیوروں سے نگار کو دیکھا تو وہ سر ''نیج ....آپ کی کہدہے ہیں نا۔'اس کی خوشی میں ہلکی راحیلہ خاتون نے کڑے تیوروں سے نگار کو دیکھا تو وہ سر سی غیر بیٹنی مجمع کیے۔

"ية تم ير مخصر ہے كہم يہاں رہويا ان كے ساتھ۔" انہوں نے كہا تو ووفور ابولى تى۔ "ميں يہيں رہول كى۔"

راحیلہ خاتون پورے دھیان سے نگار کی بات سن رہی معین ہے۔ تعین جب بی آبیں جاذب کی آ مد بری لکی تھی۔ ''اچھا ای میں جارہا ہوں۔'' جاذب عجلت میں تھا اور راحیلہ خاتون نے اس سے ذیادہ عجلت دکھائی۔

ر کوجازی می جمل می جل رہی ہوں۔ 'جاذب نے بو کھلا کر راحیلہ خاتون کودیکھاان کی پیشانی پریشاریل پڑ گئے تھے۔ راحیلہ خاتون کودیکھاان کی پیشانی پریشاریل پڑ گئے تھے۔

"تت .....تم كمال جارى مو؟" ماحيله خاتون كو سنانے كى خاطر جاذب نے اپنے ميكن صباير دعب ڈالاتھا۔

"مجھے ایک جگہ جاتا ہے۔ ڈراپ کردیا۔" مبا صورت مال سے محقوظ ہوکر ہوئی ہی۔

"سوری مجھے پہلے ہی در ہوری ہے۔ اچھا ای خدا مافقاء عادب تیزی ہے تکل کیا۔

"جاسکتی ہول میں کسی کی محتاج نہیں ہول " مباہمی او چی آ داز میں بوتی ہوئی تکل کئی تھی۔

''د یکماامی!' نگارنے فوراراحیلہ خاتون کواکسایا۔ ''د کیدرہی ہول سب د کیدرہی ہول ان مال بٹی کے مجھن اور جاذب کو بھی د کیدرہی ہول بہت چاہلوی کرنے لگا ہے تریا کی۔ منرور کی کھول کر چا رہی ہے میرے بیٹے کو۔'' راحیلہ خاتون جمل کر یولیس میں۔

ر بیدہ کر میں میں میں ہیں آپ جھے تو شردع ہے ہمیوی نیت تعیک بیس کی زبردی مباکو جاذب کے سرتھونچا جاہتی ایں۔"نگارنے کہاتو وہ دانت ہیں کر پولیں۔

''میری جوتی' پیکلوی روگی ہے میرے جاذب الرین'

"ارسائ آپ بہت بحولی ہیں آپ کو ہائی ہیں اعد ای ایر کیا مجودی کی ری ہے"

''رہنے میں ای آپ بس جاذب کوٹائٹ رکھیں۔'' ''ارے جاذب میری مرضی کے خلاف کچے نہیں کرسکتا۔ سانس بھی مجھ سے یوچھ کرلیتا ہے۔'' راحیلہ خاتون نے اپنا سینٹھو نک کرکہا۔

''اچھا چھوڑیں' میں آپ کوعمیر کے بارے میں بتا رہی محی۔' نگار کے یادولانے پروہ پھر پورے دھیان سے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔

'' ویغنس میں رہتا ہے جمیر بہت امیر کبیر باپ کا بیٹا ہے۔
کل کا کے کے بعدوہ جمعے بی سی لے گیا تھا۔ وہیں ہم نے آئی کیا۔ سے امی بہت مزہ آیا اتنا شاندار ماحول اور ایسا اعلیٰ کھانا ہے میں اوسوچ بھی بیس کتی تھی کہ بھی بی سی میں لیج کروں گی۔' مگار ہواؤں میں اڑر ہی تھی۔

''کیوں نہیں۔ تمہاری قسمت تنہیں اس سے بھی اونچا نے جائے گی۔ ویکھنا کس شان سے رخصت کرول کی تمہیں۔''

" بہلے اس میا کی چی کو دفعان کریں ای اس کے ہوتے تو میرا کی بیس بنے والا۔ " نگار کو کو یا صبا کے مقابلے میں اپنی کم روی کا احساس تھا۔

"ارساس کاتو ش ایبا بندوبست کرول کی که یادر کے کی اورتم و یکنا میں ....." نگار کاسیل فون جینے سے راحیلہ خاتون کی بات ادموری روگئی۔

"معیرکافون ہے۔" نگارسل فون کان سے لگا کر کمرے سے نظر کی تو راحیلہ خاتون کھے سوچ کر اٹھیں پھروعمتاتی ہوئی ٹریا کے سر مرجا پہنچیں۔

" " تریاً ..... بیمباروز بن همن کرکهال جاتی ہے؟" " تی ..... " تریا خا کف ہوگی۔

''میں پوچھرہی ہول میا کہاں گئی ہے؟'' راحیلہ خاتون نے مزید تیز لیج میں اپنی بات دہرائی تو ثریا دمیرے سے بولی۔

"اب كون ساكالى امتحانوں كے بعدكون ى مراحالى موالى الى مراحالى موالى الى مراحالى موالى الى مراحالى موالى الوجهيں موالى الوجهيں

آنچل اکتوبر الا ۱۰۱۵ م

READING

نے کمرے کافی فاصلے برگاڑی روکی تواس نے اترنے سے

انکارکردیا۔ دسنو ..... اگرتم میری مجبوری نبیس مجموعی تو کون سمجم گا۔ اسل میں ای ذرارانے خیالات کی میں اورتم ان کے سامنى ..... ؛ جاذب بجيره بوكر ات مجمانا جابتا تماكده يول پڙي۔

"ان كے سامنے نگارتو برے آ رام سے اسے بوغورى فیلوز کے ساتھ ال کی گاڑی میں بعیث کرآئی ہے تب تو مامی تی بهت روش خيال بن جاني جين-

" نگارکی بات مت کرد ـ " دو تک پڑالہ

" كيول تكاما مان عارى بيكيا-"ووروح كريولى اوراس کے مون مینیجے برایک دم دروازہ محول کر اتری اور تيز قدموں سے چلتی کمرا کئی۔اے جاذب پرجس قدر عمد تماس سے اہیں زیادہ و کواس کی برد کی پرتھا محبت کے دعوے تو بہت كرتا تماليكن أى حت كيس مى كدراحيلہ خاتون كى موجود کی میں اس سے بات کرسکے وہ اگراس کے لیے دل میں زم کوشہ ندر متی تو کب کی اس کی محبت پر لعنت مجیج چکی مولی۔ بہاں این دل کے ہاتھوں وہ می مجبور می جس نے الوكين كي صدودياركرتے بى اس كے تام يرده و كناشروع كرديا تما۔ پر جاذب نے اس کی آ تھوں میں ایسے خواب ہائے شے جن سے اب وستبردار ہونے کووہ تیار ہی ہیں تھی۔ اس وفت وه بری طرح جنجلا ربی سی اسے کالیاں بھی ویں پھر بميشك كمرحم جنك كرين من المني اوروات كمان کی تیاری کرنے کی۔

"كيا كيدربايج" ووسالن بمون رين تحي جب نظر في كريوجماتوده مل كريول

"مجيحا .... نگار بدعره موكر چكى \_ "يه بهيجا يكانے كا

مشوہ کری نے دیاتم کو۔" "كى ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىنى مولى ئىلىنى مولى" "اوہو تمہاری مرضی کب سے ملے تھی۔" نگار کے ملتر کو ال نے کوئی اہمیت جیس وی اسے کام میں معروف رو کر ہولی۔

مجمى ساموگا-' " بى يائىدە اللىل شىزى كالى مىلىسى"

"بس زیاده صفائیال مت دوی" راحیله خاتون اس کی بات کاٹ کردھاڑیں۔''سب جانتی ہوں میں تم کیسی ماں ہو ذرافکر نہیں جوان جہان لڑکی روزنکل جاتی ہے کل کلال کوکوئی مات ہوگئ تو۔''

ہوئی تو۔'' ''معانی ……''ثریانے بے اختیار ٹو کا۔

"اوہوبہت بری لگ کئی میری بات جب زبانہ الکلیاں الفائے گا تب س س كو روكو كى \_ مس كہتى مول لكام ذال کے رکھو بیٹی کو۔ کوئی بات ہوگئ تو ہم ذمہ دار ہیں۔ جی۔ راحيله خاتون في خريس تخوت ميدم جميكا تعا-

وہ کا بچ سے نظی تو جاذب پہلے سے موجود تھا۔اے ویکھتے بی گاڑی اس کے قریب لے آیا اور اس کی طرف کا وروازہ كمولاتو وه غفي سے بولی۔

ما و دہ ہے ہوں۔ ''خبردار جو مجھے لغث دینے کی کوشش کی۔ میں ہرگز تهاري کا ژي مين بين بينهول کي-"

"تمہاری مرضی " جاذب نے کندھے اچکائے پھرایک دم ال كا باتھ بلاكر كارى كا اعد سيح كردرواز وبندكرديا۔ "أب جتنيام صى برا بعلا كهنا موكه لوي

ووتو کیسی سری گری ہے۔ " دہ مکسرانجان بن کراینا چرہ مغيتنيانے كلى۔

" اب سورج سے لڑنا شردع کردو کہ وہ اتن آگ كيول برساتا ب خصوصاً جبتم كمريه للتي بو- وه كارى آ کے بڑھاتے ہوئے بولا۔

عبر معاہے ہوتے ہولا۔ ''میں تمہارا مطلب اچھی طرح مجھتی ہوں۔'' اس کے

میکھے انداز پردہ سکرانے لگا۔ "ای لیے تو تم مجھے اچھی گئی ہو۔ تمہارے ساتھ مغز ماری جیس کرنی یونی فورابات یک کرنیتی مو<u>"</u>"

"كاش نيكوالى تم من مى موتى " ووحسرت يه بولى -"كيا مطلب؟" وويوجه كرشيتايا- "من تمهارا مطلب المح طرح مجد كيامول-"

"بابابا ..... ووزورزور ي بين كلى واعى خالت مان كو علی جس کابدلیاس نے ہوں لیا کہ جب بمیشر کی طرح جاذب شوق ہے قوائے کھر ....

آنچل؛اکتوبر،۱۵۱۹ء ۱۵۱

نگار کی بات بوری ہونے سے پہلے وہ چنج زورے میلی مس في كرايي كر عيلة كي روياجان كهال سي -اس نے ویکھنے جانبے کی سعی ہیں کی اور سرتک جا دراوڑ ھاکر لیٹ کی۔ کوکہ اے مہلی باراہیا ہجھ سننےکوہیں ملاتھاوہ بچین سے السي بالتيسنتي آربي تفئ بهفي تسي فرمائش يربهفي بجيكانه ضنديراور اس کے سارے شوق ہ اس ایک بات کی نذر ہوئے تھے کہ بیہ اس کے باپ کا کھر تہیں ہے اور اس کے باپ کا کھر کہاں تھا' وه سوچة سوچة سو محتی می \_

بحررات کے کھانے پر ثریانے اسے اٹھایاتو وہ اٹھ تو گئ لیکن کھانے سے انکار کردیا۔

" تری بات بیارزق سے منہیں موڑتے اللہ ناراض ہوتا ہے۔چلوشاہاش کھالو..... 'ثریا نہ جانے ہوئے بھی جان کئی تھی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو وہ ناراض ہو کر سو

ونہیں کھا وُں گی۔'' اس کے غصے میں ضد مجھی شامل ہوگئی۔

" كب تك بعوكى ربوكى \_" ثريانے نرمى سے اس كا كال چھواتو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ہولی۔

"جب تك بعض مج تبين بنا كي كي."

"کیمانج کیاجانا جاہتی ہو تم" ثریاعا جز ہوکراہے

''بہت کھھسب سے پہلے تو بیابتا میں میرے یا یا کہاں ہیں؟"اس کے یو جھنے پر ایک لحظہ کوٹریا کا چہرہ تاریک ہوا تھا عمروه بنا مجمع كي المعنا عامق تعين كدصبان كى سان كى

'' بتا نیں ای ..... جھے بتا میں میرے یایا کہاں ہیں؟ ان کا مرکهان ہے؟" اس کا انداز ایسا جارجانہ تھا کہ اگر انھی اسے ہیں بتایا گیا تو جانے وہ کیا کرڈالے کی۔ ٹریانے خود کو بے بسی کی انتہاوی برمحسوں کیا پھر بمشکل خود کو بو لنے برآ ماوہ کرکے کو ماہو کی۔

کے کویا ہوئی۔ "اب جھے ہیں تا بیٹا کیونکہ میں جس ممرے نکالی کی جانتے تھے۔ "اب جھے ہیں تا بیٹا کیونکہ میں جس مرحد ہمروہ "کوئی ہیں۔اکلوتی ہوں۔" می وہ متن اقبال میں تھا۔ بیاس وقت کی بات ہے جبتم وو ''کوئی نہیں۔اکلوتی ہوں۔''
سال کی تعییں اور نشاء جھ مہینے کی۔ اس کے بعد ماہ وسال کا ''پھر تو تہارا فیصلہ ٹھیک ہے۔ حمہیں اپنی مما کو اکیلا
حساب تم خود لگالو۔ جھے نہیں معلوم تہارے پاپانے کب وہ گھر نہیں جھوڑ تا چاہیے۔'' انہوں نے کہا تو تانیہ تمہری سانس معمور اللہ کہ اللہ میں میں سے مع وزاادركهال على محيد على على ميرايقين كرويانه كرويي على المعيني كريولي\_

ے کہ مجھے تہارے پاپاکے بارے میں کھے پاہیں ہے۔" "آب بنے جاننے کی کوشش بھی نہیں گی؟" اس نے يوجها توثريان فيفي ميس سريلا دياب

" کیوں....میرامطلب ہے نشاء کے لیے کیا آ ۔ کو یاد بیس آنی 'وہ چھ ماہ کی بچی آپ کی مامتانہیں تو بتی اس کے لیے۔' وہ جانے اتن سفاک کیسے ہوگئ تھی کہ ٹریا کوکٹہرے میں مستح لاني تھي۔

و اگرایسی ہی سنگ دِل اور طالم تھیں آ پ تو مجھے بھی وہیں چھوڑ دیتیں کیوں لئے تیں اینے ساتھ۔

''صبا....'' نُريا كا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ کیا۔وہ سنائے میں آئی۔

"ابیا ہی چھتاوا ہے تو جاؤ چکی جاؤ رہ لوں کی میں تمہارے بغیر بھی۔'ٹریانے کہ تو دیالیکن پھراسیے آئسوہیں

''امی .....' صبانے ترک سے اپنی بانہوں میں لیا تھا۔ ₹.....•₩•......

احسن الحصني كا اراده كرى رب عظ كه تانية ملى اوران كسامن جيئر في كر بيضة بوير إبولي. "تواب عنقریب تههاری امریکاروانگی ہے۔" "مون .... "امات مين مربلات موسة احسن في جيئر

کی بیک سے فیک لگائی چر ہو چھنے کیے۔"ارادہ تو تمہارا بھی تھا پھرتم نے کینسل کیوں کردیا؟"

""این مماکی وجہ سے حالانکہ وہ تو حاہتی ہیں کہ میں ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکا جاؤں لیکن میں انہیں اکیلائیں چھوڑ سكتى-' تانىيەنے كہاتواحسن چونك كريو جھنے لكے۔ و كيامطلب كهر مين اوركوني تبين؟"

ورمہیں بس میں اور ممیا ہیں۔ یا یج سال سکے پایا کی روڈ ا يكسيدُنث من دينه هواي محل"

"اوه وری سیڈ اور بہن بھائی؟" احسن کو واقعی افسوب ہوا اور خود پر جیرت بھی کہ وہ اس کے بارے میں پھے بھی مہیں

آنيل اکتوبر ۱۵۵% ۱۵۵،

READING Seeffon

" کیا ہوا؟" "اب تم سے كب ملاقات موكى بلكه جھے بدكہنا جاہے كه بالبيس كالربعي تم علاقات الوكي مين كبيس " تاميان ان كوك يركهاتو وهورأبولے تھے۔ " كيول مين مي واليس يمين أول كا- يهال عداو اسی شہر میں۔ بال اکرتم بیاہ کرلہیں دور دلیں سدھار کتیں تب مشكل ب\_ المكن ومرجعي تبيس-" ''تم بہت عجیب مواحسن۔'' وہ جانے کیوں جڑی تھی۔ "میں مجھانہیں \_" وہ واقعی حیران ہوئے۔ " يبي توساري مشكل ہے كہم مي ميس سيحت يا شايد مجھنا عاہتے ہی ہیں۔ خیر چھوڑو میہ بتا و تمہارے جانے کے سارے انتظامات ممل ہو گئے؟'' دہ خود ہی یابت بدل کئی۔ '' ہاں بس اب یہ چند دن اپنی قیملی کے ساتھ کر اروں گا۔ ال کے بعد فلائی کرجاؤں گا۔" وفول كروكي؟" وو بھی بھی '' انہوں نے کہتے ہوئے رسٹ واج پر نظر ڈالی تواکی دم یانآ یا کیائیس نشا موکائے سے بیک کرنا ہے۔ "او موری بانی محصایی کرن کو یک کرنا ہے۔" "كہاں ہے؟" " كانج ب-ادك چاتا بول." وه بهت عجلت مين اس غداحافظ كهركر بإركتك كي طرف بره هے تھے۔ مجربیں منٹ کا راستہ پندرہ منٹ میں طے کر کے وہ کا ج مہنچاتواسے انظار میں کمری نشاء کود میسے ہی وہ محتک مے۔وہ مخبرا كمبرا كرادهرادهرد تكهيرى اوراس كقريب كمزالزكا جانے کون تھا اور نشاء سے کیا کہدرہا تھا'ان کا بہرحال خون محول میا۔فورا دروازہ محول کر گاڑی سے اتر ناچاہتے ہے کہ ای وقت نشاه کی ان برنظر برای اور و و تقریباً بما کتی مولی آ کر گاڑی میں جیتی تھی۔ انہوں نے نشاہ کودیکھا پھراس اڑ کے کوجو چندفدمن اسكے پیچية كردك كياتھا۔ ''کون ہے؟''انہوں نے نشاہ سے پوچھائقبرا ہوا

انجل اکتوبر ۱۰۱۵ ۱۵۹۰ ۱۵۹

و کیا کروں ممایہ بات نبیس مانتین کہتی ہیں جب تمہاری شادى بوجائے كى تب بھى توبيس اليلى بوجاؤل كى-" ''بات توان کی بھی تھیک ہے۔' وہ بے اختیار بولے۔ '' یہ بھی تھیک ہے وہ بھی تھیک ہے تو پھر غلط کیا ہے؟' تائیہ نے الجھ کرائبیں دیکھاتو وہ سنجید کی ہے کو باہوئے۔ "اصل میں ماراالمیدریہ ہے کہ مم وقت پر سے اور غلط میں تميز جيس كريات بس جوجميس بطاهر فيح لك رما موتاب بم اسے ہی جے مان لیتے ہیں۔ پھر باقی کاساراونت خودفریس میں

" مما تى بات كرۇكياتم مطمئن ہو۔ كياتمہيں يقين ہے کہ جس بھائی کی خاطرتم یہاں کی انھی خاصی پریکنس چھوڑ کر امريكا جارية مودالي آكرات زندكى دے سكومي؟" تائيد نے ان کی ساری بات س کر بوجھا تو ایک مل کوان کا چہرہ تاريك مواتها كمرفورا سنجل بمي منحي

"زندگی دینامیرا کامبیس ہے تانیہ جھے اس کی بیار ہوں ے لڑنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں اس کی تمام بمار یوں کو فكست ويين من كامياب بوجاول كا-"

"ان شاء الله " تاميه نے خلوص ول سے كہا۔ و میں تمہارے لیے دعا کرتی رہوں کی .....اور ہاں تم نے اینے بارے میں تو بتایا تہیں آئی مین خووا ہے کیے تم نے کیا سوجا ہے؟''

"فی الحال میراایک ہی مقصد ہے ایک ہی خواہش ہے کہ میرا بھائی تھیک ہوجائے اس کے بعدامین بارے میں جی سوچ لول گا۔ وہ ایک دم خاموش ہوئے محرفیل پر ذرا آ کے جمك كرتانيكي تلمول من ويمق موع بولي

''ایک بات بتاو' تم لڑ کیوں کو تھما پھرا کر بات کرنے کی عادت کیوں ہونی ہے۔ سید سے صاف لفظول میں یو جھ لیا مرو۔شاوی کب کرو ملے مس ہے کرو ملے کوئی چکر چل رہا معوقيره وعيره-

"سوري مجمايها محضيس بوجمنا-" تاند فورأانجان بن كي

وه گهر مجی بازئیں آئے۔ ''شیور ……''ان کی آ محمول میں ہلکی کٹرارت تھی۔تانیہ کندھے اچکا کراٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی اس کے ساتھ چل کندھے اچکا کراٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی اس کے ساتھ چل رٹے ہے۔لائی سے فکل کرکور یڈور میں آتے ہی تانیدرک کرائیں '''پی کھی کہدر ہاتھا؟''ان کا انداز ہنوز تھا۔ ''نن … نہیں پر جہیں ۔آپ چلیں نال۔''

''تم اتنا کھبرا کیوں رہی ہو۔اس نے چھے کہا۔ہےتو بتاؤ۔'' أنبين نشاء كے همرانے برغصه آهميا۔

المیں نے کہاناں اس نے مجھیں کہا بس آب چلیں۔ نشاءرونے لی تو انہوں نے ایک نظر اس اڑے کودیکھا جواپی گاڑی میں بیٹے رہا تھا' پھر جھکے سے گاڑی آ کے برحات

"بندكر درونا ..... "نشاء خائف بوكراييغ آنسو يو حصے ككئ محر منتحيول سے الهيس و يكھا ان كيے ہونث محمنے ہوئے اور بیشانی بر مهری کیسرین نمودار موتی میس نشاء مزید خالف ہوگئ۔ مجمرگاڑی روکتے ہی وہ نشاء کی طرف دیکھے بغیراس سے ملے الر کر اندر آ مے ادرسید ھے اسے کرے کی طرف بردھ رہے ہتھے کہ تیلی فون کی بیل پر بلااراوہ انہوں نے رک کر ريسيورا ثغالبا تغاب

''نشاء سے بات کرادیں پلیز'' دوسری طرف غالبًا وہی لڑکا تھا' احسن کے اعصاب تن مجے۔خود بر کنٹرول کرتے ہوئے انہوں نے کردن موڑ کردیکھا تو نشاءو ہیں رک گئی۔ ''تمہارا فون ہے۔'' انہوں نے ریسیوراس کی طرف بر حایالیکن وه ای طرح معری رای -

"ریسیو کرو" انہوں نے محکم سے کہا اور ریسیور نیچے رکھ کر چھیے ہٹ گئے۔ نشاء مہی ہوئی آ کے بردمی اور کا نیلتے

ہاتھوں سے ریسیوراٹھایا۔ "ہا....ہیلو۔"اس سے طلق سے پہنسی مجنسی آ واز نظام تھی۔ «نشاه..... مجمع غلط مت مجمومين...." نشاء نے کمبرا رىسىدرد كدويا\_اس كى ئانلىس كاعفى كىسى-

احسن نے اس کے کا نیتے وجود کونوٹس کیا مجراہے اس کے حال پرچپور کرائے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ **₹**`....•

نشاء خود كوهمينة موت اين كرب مل ألى مى-ال ك ہاتھ ہیر شنڈے ہورے تھے۔خود کو بیڈیر کراکراس نے دونول

بالمعول ميس مرتهام لراتها-

و یکھا۔ بیاجا تک کہاں سے آ گیا۔اوراحس .... "اس کاول اعماز کردوں۔اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں تو آیک دوون میں

"احسن تو شاید به مجھ رہے ہیں جیسے میں پہلے ہے... مہیں میں ہیں جانتی اسے میں ہیں جانتی۔' دوآ خری جملے کی تكراركرتے ہوئے اٹھ كھڑى ہوئى ووسب كچھسبد على مى احسن کی بدگمانی مبیس۔ایی ساری مشیس سیجا کرے وہ احسن کے دروازے برآئی اور ملکے سے درواز ہناک کمیا تو چند محول کی تاخیر سے دروازہ کھو گئے کے ساتھ ہی احسن نے نا کواری ہے ہو جھاتھا۔

"کیابات۔ہے؟"

"آپ سيآپ کوميري بات کاليفين کيو*ن ٽيس ہے*" وهان کی طرف و میصنے کی ہمت جبیں کریار ہی گئی۔

"كون ى بات كا؟" ان كا انداز ہوز تھا۔ البتہ اس كے کے اعدام نے کاراستہ چھوڑ دیا تھا۔

''وو ....میں نے کہا تال میں اسے ہیں جاتی۔ میں نے سلے بھی اسے بیس و مکھا۔ جھے بیس بنا وہ کون ہے اور جھے سے كياكهناجاه رباتها-"وه الجهالجه كربول ربي كل-

"میں نے تم سے پھھ کہا ہے کچھ ہو چھا ہے؟" وہ کہتے ہوے اس کی طرف سے رخ موڑ کھے تو و وروہائی ہوگی۔ "بر کمان تو ہورہے ہیں تاں اور جھے سے آ ب کی بر کمائی برواشت میں ہورئی۔" احسن م محمیس بولے تو اس نے آئسو

يونچوكر محرجت باندى\_

"آپ جائے ہیں میری زعد کی میری سوچیں ای کم ے شروع ہوکرای کھر برحتم ہونی ہیں۔اس سے آھے کیا ہے میں نے بھی جاننے کی جستجو مجھی تہیں گی مجرآ پ میرایقین كيون بيس كرد ہے۔ مس بيس جانتي اسے -

''ووہ تو تمہیں جانتا ہے۔'' وہ ایک دم اس کی طرف کھو ہے تھے۔" تمہارا نام پہتہ سب پورے یقین سے کہدر ہاتھا کہ نشاء سے بات کراویں۔کوئی ایٹا کونفیڈ پینٹ کیسے موسکتا۔ ہے؟ "ان کے شاکی اعماز بروہ رونے تھی۔

"آپ کامطلب ہے میں ...."احس اس کے روئے سے ریشان ہو گئے۔

ودنيس نشاويس مهيس الزام نهيس دريا مجيمةم يريقين "اف بیمبرے ساتھ کیا ہورہا ہے؟ کون تعاوہ جومبرانام ہے مجروسہ ہے کیاں یہ می تو پتا چلے کہ وہ کون ہے؟ کیسے جانتا مجی جانتا ہے اور کھر کا نمبر مجمی پہلے تو میں نے اسے بھی نہیں سے تہمیں اور کیا جاہتا ہے اتم جاہتی ہومیں بیساری باتیں نظر ملاجادَل كا مركياتم المعنى أرسكوكى - بتاؤ؟" وافي ميس سر

آنچل، اکتوبر ۱۵۶%م ۱۵۶

جاری رکھنی ہے۔ بیمیری خواہش ہے۔ بیمی تم۔" انہوں نے ڈانٹ کر کہاتو وہ روٹھ کر بولی۔

''تو آپ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟'' ''پیار ہے جھتی جوہیں ہو۔'' ''سمجھ تو گئی ہوں ۔''ہنوز روٹھاا نداز تھا۔

'' مجھ تو گئی ہوں۔'' ہنوز روٹھاا نداز تھا۔ '' کیاسمجھ ٹی ہو۔''

"کیا؟" وہ سوالیہ نظروں ہے دیکھنے کی تو احسن چند کیے رک کر ہولیہ

'' وعدہ کرومیرے جانے کے بعد شن کا خیال رکھوگی۔'' '' دنین کیااپ خیال نہیں رکھتی۔''وہشا کی ہوئی۔

" رکھتی ہو کیکن اب مہیں میری جگہ تھی لینی ہوگی۔خاص طور پر دوا کی طرف ہے بھی ہے پر دائی نہیں ہو ٹی جا ہے۔" انہوں نے کہانو وہ خاموثی ہے آئیس دیکھنے گی۔

مرس سے ہا وروں وں سے ایس سے ایس سے اگر تم ہے اگر تم ہے اگر تم ہے فراری اٹھا سکوتب تو وعدہ کرتا ورند منع کردو۔ میں ناراض نہیں ہوں گا۔''

" وعدہ کرتی ہوں خیال رکھوں گی۔ ' وہ فورا بول پڑی۔ '' وعدہ کرتی ہوں مونی کی طرف سے بھی بے پروائی نہیں کروں گی۔''

'' تحمینک یو ..... جمینک بونشاء .....''انہوں نے اس کا ہاتھ تھا ماتو وہ نروس ہوئی۔

.....☆☆☆.....

صابنی سے ضروری کام کا کہدکر جلدی وہاں سے نکل آئی کھی۔ پھر اس نے کلشن اقبال جہاں کا ایڈرلیس اس نے ٹریا سے لیا بلال احمہ کے بارے میں معلوم کیا اور بیجان کر بلال احمہ بندرہ سال پہلے وہ کمر فروفت کر کھے متحے وہ بخت بایوں کمرلوثی تعی اس کے انداز میں جیب ی معکن متحی جب ہی تریانے کو کا تھا۔

" کہاں سے ربی ہو؟ اس نے جواب ہیں دیا جھک کر اسے میروں سے سینڈل اتر نے لکی تو ٹریاس کے سر پر آن کمٹری ہوئیں۔

"دهل کور بوچورای بول مبا کمال می تغیرای"

بوسے میں۔ ''اسی لیے میں اس معاملے کوٹوری حل کرنا جاہتا ہوں۔'' وہ زور دے کر بولے۔اس نے سر جھکا لیا تو قدرے رک کر کہنے لگے۔

سنے لئے۔
''اپنے اندر کونفیڈنس پیدا کرونشاء۔ زندگی کوئی کھیل نہیں 
ہے جسے تم اس چار دیواری کے اندرا رام سے گزار دوگی۔ اگر 
ایک کے جستی نہیں ہے تب بھی اپنا دفاع کرتا سیھو یا یونمی ہر 
ایک کے سامنے ہتھیارڈ ال کررونے کھڑی ہوجاؤگی۔' نشاء 
ایک کے سامنے ہتھیارڈ ال کررونے کھڑی ہوجاؤگی۔' نشاء 
سنہ سرنہیں اٹھایا پلکیس اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی تو وہ اس کی 
آستی موں ہیں جھا تک کر ہولے۔

''اپنائیس تو میراخیال کرو میں تمہیں ہمیشہ ہنتے ہوئے کنا استامان ''

د کھنا جا ہتا ہوں۔" "وہ ...." بہت کوشش سے بھی وہ اس قدر کہ کی۔

''وہ نہیں بین سے میں اور تم ....'' انہوں نے اس کی آئے کا کہ کے قریب شہرا آنسوائی انگلی کی پور پرسمیٹا تو وہ ان کی قریب شہرا آنسوائی آنگلی کی پور پرسمیٹا تو وہ ان کی قریب کھیرا کرا یک قدم پیچھے ہی پھر تیزی سے ان کے مریب نکل آئی تھی۔

آسن کی باتوں نے اس کے اندر حوصلہ پیدا کیا تھا چھر ہمی وہ اسکلے دن کا لج نہیں گئی۔ ساجدہ بیٹم سے اس نے سر درد کا بہانا کردیا اور کچھ دریآ رام کے بعد عادت کے مطابق سٹنگ روم کی جھاڑ یو نچھ کردی تھی کیا جسن آھئے۔

''' انہوں نے چھو شتے ی بو حما۔

من پر چین کے اس کی جس نہیں۔'' وہ جوسوج رہی تھی فرد نہیں اور بھی جاؤں گی بھی نہیں۔'' وہ جوسوج رہی تھی ہے اختیار کہا بھی گئی۔

ب منظم المنظم ا

و آبن جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا' مرید میرا دل نہیں چاہتا۔'' وہ کہہ کر دوسری سمت بڑھی تھی کہ احسن نے اس کا باز دیکڑ کر تھینچ لیا۔

"دل بیں چاہتا یا سے ڈرسے بتا ؤ۔ میرے مجمانے کا بیاڑ لیا ہے تم نے۔ بجائے مقابلہ کرنے کے ڈرکے جیپ رہی ہو۔ وہ اگر یہاں آئے کیال چھوگی۔" "مجمع نیس تا ....." وہ خاکف ہوئی۔

" محضیل با ..... وه خا نف بهونی -" خبردار جورو کس نو اور سن لوهمهی بر صورت اینی تعلیم

آنچل؛ اکتوبر ۱۵۵، ۱۵۵ م

READING Section

'''کس حیب ہوجاؤ۔ میں جائے بنانے جارہی ہول تم جب تک تیار ہوجاؤ۔' ثریانے انصتے ہوئے کہا تو وہ تاسف "نو آپ بھی یہی جاہتی ہیں۔" '' ہاں' میں جاہتی ہوں تم عزت سے اینے کمر رخصت ہوجاؤ۔ 'شریا کہہ کر چلی سنیں تو اس نے سلک کر پچے سوچا پھر تیزی سے جاذب کے کمرے میں آتے ہی اس پرچ مودور ی\_ " جمہیں ہاہے جازی یہاں کیا ہور ہاہے؟" " کیا ہور ہا ہے۔" اس کے آرام سے پوچھنے پروہ "انجان بننے کی غرورت میں ہے تم سب جانتے ہو۔" وو کیا ہوگیا ہے صیا مہیں جھ پر مروسہ میں ہے گیا۔ اين آپ جوجات مجھ لنتی ہوا مل بات بتاؤ۔ 'وہ زج ہوا۔ "ابھی کھ لوگ جھے دیکھنے آرہے ہیں ایکٹل جھے د تکھنے''اس نے زور دے کرائی طرف اشارہ کیا تو جاذب ر بیتان بوگیا۔ "کیا۔۔۔۔۔بید سیسلسلہ ...." ''تمہاری ای چلارہی ہیں۔'' دہ دراہولی۔ وو حبيل ..... ريانجيس مونا جا ہيے۔ " وه لغي ميس ''تو پھرچاؤ کرواین امی ہے بات<sup>ہ</sup>'' " ال میں کروں گا۔ امی ہے بات کروں کا کیلن وقت آنے ہے۔ 'جاذب کے کر برانے بروہ تلملا می۔ "اوركون ساوفت آئے گا؟" "صبا پلیز....." وه عاجزی براترآ یا۔"تم جانق هوامی کیا جاہتی ہیں۔ وہ جب تک نگار کی شاوی مہیں کرلیس کی میرا سوچيس کې جمي جبيس-"اور انہوں نے میراسوچ لیا ہے۔ بہت مملتی ہوں میں انہیں اوروہ ای طرح مجھے گھرے نکال علی ہیں۔ ''وہ غصے میں

" خالی یا تیں جیس میں میارول سے ماہتاہوں مہیں،

''اینے یا یا کا پہا کرنے'' وہ چڑ کر بولی پھرٹریا کودیکھاوہ شا کڈ حالت میں کھڑی تھیں۔

''امی پلیز۔'' وہ تنگ ہوکر بولی۔''اب بیمت پوچھیے گا

کیوں کس لیے؟'' ''بیتو پوچھ عتی ہوں ایسی کیاضر درت آن پڑی تھی؟'' ٹریا اس کی تا کواری پر افسوس سے بولی۔

منظرورت ..... بایا ہے میراضر درت کامیس خون کارشتہ ہے! می۔ میں ان کے وجود کا حصہ ہوں۔خود کو ادھورامحسوں کرتی ہوں ان کے بغیر۔'' تریانے اس کی بات بن کرمنہ موڑ کیا بواس نے اٹھ کراہیں کندھوں سے تھا ما۔

وای میں آب کو چھوڑ کر تبیں جارہی میں صرف اپنی حیثیت کالعین کرتا جا ہتی ہوں بہاں میری اورا ہے کی بھی کوئی حیثیت ہیں ہی آ ب یہاں ہیتھیں۔' وہڑیا کو بھا کران کے

ر بیتھی۔ ''امی اگرا ہے نہیں جا بتیں تو میں محرالسی کوئی کوشش نہیں کروں کی ۔ کیکن میآ پ کو بتادوں کہ بیجھےآ پ کی طرح تہیں بناية ب ي طرح اندري اندر كه ف كه من كريس بي عق ـ میں اپنی مرضی کروں کی کوئی جیس روے کا محصے "تر مانے بے حدیر بیان ہوکراہے دیکھاتب ہی راحیلہ خاتون نے دروازہ

'' جی بھانی '' 'ثریا عادت کے مطابق فورآ متوجہ

"المجمى جائے بر ذرااح ما انتظام كردو - مجمع مهمان آرب ہیں۔" پھرصا کی طرف اشارہ کر کے بولیں۔"اے بھی سمجما دومہمانوں کے سامنے ڈھنگ سے آئے۔"

'جي'' ثريا كا انداز تاسيحينه والانتماجس *پر راحيله خ*اتون كو

"كياجي تنعي جي موجو سجينيس بي-اى مباكے ليے أرب بي مبان أيك جكه بات جلائى ب من في اس كر

اب بمحمیں'' ''میں سمجھ ٹی مامی جی ہے ہے فکرنہ کریں۔'' وہ اٹھ کھڑی ہے میری ہوئی \_راحیلہ خاتون نخوت سے سرجھنگتی چلی کئیں تو وہ ثریا نے سرجھنگا۔ ہوئی \_راحیلہ خاتون نخوت سے سرجھنگتی چلی کئیں تو وہ ثریا نے سرجھنگا۔ '' ذائی ہاتیں۔''

آنچل، اکتوبر ۱۵۶% ۱۵۶۰ م

اجھااہی تم ایک کام کرو کسی طرح ٹالوان مہمانوں کو پھر ہیں
ای ہے بات کروں گا۔ 'جاذب نے اسے اپنی گرفت ہیں
لیتے ہوئے کہاتو وہ پھے دیراے دیجھتی رہی پھراس کے کمرے
نیلی اور اپنے کمرے میں یوں بند ہوئی کہ مہمانوں کے
آنے پر بھی نہیں لگل۔ ٹریا عاجزی سے اور راحیلہ خاتون غصے
سے پکارتی رہیں کیکن اس نے ورواز ہیں کھولا تھا۔ پھر کتنی دیر
بعد یقینا مہمان رخصت ہو چکے تھے جب ہی راحیلہ خاتون
عولا چلا کر بول رہی تھیں۔ وہ اس کی مال کو بے نقط سنا رہی
مورے تر بہت جبر کیا تھا جب خاموتی چھا کئی اور دروازے پر ہلی
مرے قدموں سے اندرا کی اور دیوارسے لگ کررونے لگیس تو

"ای ..... "مت کبو مجھے ای۔ میں نہیں ہوں تمہاری ماں۔" ٹریا نے اس کے ہاتھ جمک دیئے۔ "ای پلیز ایسے مت کریں ۔میری بات میں ۔" "نہیں سنی مجھے تمہاری کوئی بات ۔نہیں سنی ۔" ٹریا نے

میں می جھے مہاری توں ہات۔ بیس می۔ تریا ہے دونوں ہاتھائے چہرے پردکھ لیے وہ سک دہی تیں۔ '' خدا کے لیے روٹین نہیں امی۔ میں مرجا وُل کی۔ آپ میری ہات توسنیں۔ میں نے جو کیا جاذب کے کہنے پر کیا۔' اس کی آخری ہات پرٹریا ایک دم ہاتھ نے گراکر اسے دیکھنے کی تھیں۔

₹·....•\$•.....\*

احسن کل جارہ سے اور انہوں نے تو بہت جاہا تھا کہ وہ مسن کو اسے ساتھ امر رکا لے جا کیں جلال انہ بھی اس سے متعلق سے لیکن ساجدہ بیٹم کی طرح مان کے بیس دیں محسن کو استے لیے سنم پر بھیجئے کوان کا دل آبادہ بی بیس ہوسکا۔ مال تھیں واہموں میں گھری رہتی تھیں۔ جلال انہ نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ حسن امر یکا سے بھلا چنگا ہوکر والی آئے گا کی کوشش کی تھی کہ حسن امر یکا سے بھلا چنگا ہوکر والی آئے گا کی کوشش کی تھی کہ میں اسے نظروں سے اوجمل نہیں کرستی جوعلاج ہوتا ہے بہیں میں اسے نظروں سے اوجمل نہیں کرستی جوعلاج ہوتا ہے بہیں موگا آخر جلال انہ اور احسن بھی خاموش ہو گئے تھے اور اب احسن جارہے تھے اور اب وقت وہ جسن جارہے تھے اور اب وقت وہ استی جارہے کی گھری تھی۔ اس وقت وہ جائے گیا کہ کی سوچے ہوئے جسن کے کمرے میں آئے والے

د کی کرٹونک کردک گئے۔ محبن چیئر کی بیک پرسرد کھا تکھیں بند کیے بیٹا تھا۔ اس کے چبرے پر بجیب مردنی مچھائی تھی۔احسن کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بمشکل خود پر قابو پا کروہ آگے بڑھے تو آ ہث برحسن نے انگا بھیں کھول دیں۔

ب ودس کے خیالوں میں مم تھے؟'' احسٰ تصدأ مسكرائے تھے۔

''نماق مت کریں بھائی' میرے خیالوں میں کون آئے گا۔'' جوابا بحسن کی مسکراہٹ افسر دگی میں لیٹی ہوئی تھی۔ '' کیوں……تم نے کیا تو ویکنسی کا پورڈ لگا رکھا ہے۔'' انہوں نے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔''میں آگرخل ہوا ہوں تو چلا جا تا ہوں۔''

"ارے نہیں بھائی۔" محسن سیدھا ہو بیشا۔"آ ہے بیٹھیں میں خودا ہے ہے بہت ی با تیں کرنا چاہتا ہول۔" "دیکھو مالوی کی باتیں مت کرنا۔"احسن نے وارشک دی تو وہ دکھے کہنے لگا۔

"جے آپ ماہوی جھتے ہیں وہی سب سے بردی تقیقت ہے۔ آب نہ بیرے لیے الکان ہوں بھائی جتنی میری زندگی ہے۔ آب نہ میرے لیے الکان ہوں بھائی جتنی میری زندگی ہے۔ جھے اتنائی جینا ہے ساتھ ایسائی ہے۔ "احسن ایک دم سجیدہ ہوگئے تھے۔" جھے دیکھو میں خودکو بہت تو انامحسوں کررہا ہوں اس کے باوجود یقین سے نہیں کہ سکتا کہ میں کل کا سورج مراہار نہ میں کا کا سورج میراہار نہ میں گا۔ ہوسکتا ہے بہیں کو شرے کوڑے میراہار نہ فیل ہوجائے۔"

"فارگاڈ سیک بھائی۔" بھی بھی درد ہوتا ہے جب تم باہدی اسکوں درد ہوتا ہے جب تم باہدی اسکوں درد ہوتا ہے جب تم باہدی کی باتنی کرتے ہو۔ اسس نے اسے کندموں سے تھام لیا بھر کہ اسکے نظیم کے باتنی کرتے ہو۔ اسس نے اسے کندموں سے تھام لیا بھر کہنے گئے۔ "امید پر دنیا قائم ہے مونی تم اسپے اعد جینے کی امنگ پیدا کر دئتم باری زندگی خواہ ایک دن کی کیوں نہ ہوئیں حیا ہتا ہوں تم اس ایک دن کو بھر پورانداز میں کر ارد۔"

"جواب چاہتے ہیں شاید ممکن نہیں ہے۔" محس بے کی سروا

چارگی سے بولا۔
"کیول ممکن ہیں۔ مجھے یقین ہے میری پیخواہش ضرور
پوری ہوگی تم ایک دن ہیں ایک سال ہیں بلکہ سالہا سال خود
پررمنگ کرو مکے۔" ان کے یقین پر حسن کے ہونوں پر زخی

آنچل اکتوبر ۱08 ۲۰۱۵ م

مغرى أوشرى أدب في سخب ببانيول كالجموة مطرطر السيد الرقراب الما يافي المستدل آياتي مي ول في ث كعبروكسي فلندودات الجد بخارى كى سلط واركباني ایک ایسی تحریر جس کاسحرآب کوخوا بول کی دنیامیس بها لیے جائے گا مغربی ادب سے انتخاب ڈاکسٹیسرایم اسے فسسر کتی کے قلم سے جرم وسراك موسوع يربرما متحب ناول مختلف مما لک مل ملنے والی آزادی کی تحریکوں کے پس منظر میں معروف اديبهزري فسسرك قلم سي برماه عل ناول ہر ماہ خوب مورت تراجم دیس بدیس کی شاہ کا رکہانیال (4) (2) خوب مورت اشعار متخب غراول اورا متباسات يرميني خوشبوئے فن اور ذوق آمجی کے عنوان سے منقل سلط اور بہت کچھآپ کی پینداورآرا کے مطابق كسىبهى قسم كى شكايت كى صورتومين 021-35620771/2

مسكرابث تيميل مئ تقى\_ "میں تعیک کہدرہا ہوں مونی۔خود پرے بے جاری کا خول اتار میمنگو۔میرے جانے کے بعد ای ابو کا خیال مہیں رکھنا ہے۔ اور وہ ۔۔۔۔۔اس کمریس ایک بے وقوف ی لڑی ہے نشاء اسے بھی ویکھنا ہے اب سیسب تہاری ذمدداری ہے۔ انہوں نے کہانو حسن نے حرب سے ای طرف اشارہ کیا۔ "مِس مِس او خود ..... بهين بهائي<u>"</u> " کیون نبیس .... " وه فورا توک کر بولے" ذمه داري کا احساس انسان کی زندگی بردها تا ہے۔ میرف ایناسو چنے والے لوك بهت جلدي مرجات مين خواه وه كتف خوش باش اور توانا كيول شربول- مجهر بي بونال- "محسن في حض ان كاول ريحضى خاطرا ثبات ميرسر بلادياتها\_ وو حمر اور مال مهمین کیا بات کرتی معی ؟ انهور مسكراكر بوجيما توتحس نے تقی ميں سربلا ديا۔ " چلو چرم آرام کرو۔ وہ ان کا کندھاتھیک کراس کے كرے سے نكل آئے اور لاؤ كى ش نظر ڈالتے ہوئے اپنے كرے ميں آئے تو ساجدہ بيكم ان كے ليے دودھ كا كال کے میں۔ "كہاں تنے تم .... "ساجدہ بتكم نے پوچھا تو وہ ان كے یاس جنھتے ہوئے بولے۔ " حسن کے پاس تھا۔" ومسوياتهين مخنن؟" ودبس اب سور ہاہے' انہوں نے دودھ کا گلاس لے کر ایک ای سالس میں فی لیا مجر گلاس رکھ کر ہولے" ایک بات ود كبو .... ساجده بيكمان كاجبره و يكسينكيس-" يون تو آب سب جانتي جي چر بھي ميں سمجيتا ہون جھے کہ دینا جاہے کہ نشاء ..... وہ خاموں ہو محے۔ '' کیانشاہ....؟''ساجدہ بیٹم نے ٹو کا تب بھی وہ رک کر "میں نشاہ کو پیند کرتا ہوں ای۔ پیندے میری مراواس ہے شادی .... "سوچاتو میں نے بھی اسا ہی ہے بیٹا کیکن مونی...." ساجدہ بیم جانے کیاسو چنے کی تھیں۔ "مونی پہلے ہے امی۔" وہ زور دے کر بولے۔

آنچل&اکتوبر&۱۵۹۰ و10

READING Section

0300-8264242

اغداز بروه باتحد جوز كربولايه و مرون گابا یا کرون گالیکن..... '' کوئی کیکن دیکن نہیں'تم آج ہی بات کرو کے سمجھے۔''

اس نے ٹوک کرکہا تو جاذب خاموش ہو کیا۔ "میری مجھ مس میں آتا جازی کہم اتنا ڈرتے کیوں ہو۔ وہ جوار کی ہے نگاروہ تو بردیا رام سے مامی جی کے ساتھ اپنی شادی کی باتیس کررای ہوتی ہےاورتم مردہوکر.....

" بس خاموش ہوجاؤ۔' جاذب نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو وہ ایک دم اند کمری مولی۔

"جارہی ہوں میں ابتم سے بھی بات نہیں کروں گی۔" "ارے دے ہوا تا۔ 'وہ بوکھلا کیا۔

"ایل امال کے لیے نیک کروالو۔" وہ جل کر بولی اور اے ویں چھوڑ کرریسٹورنٹ سے نکل آئی۔ جانتی تھی جاذب فوراً اس کے میجھے نہیں آسکتا۔ کھانا پیک کروانے اور بل کی ادائیکی میں کچے وقت لکنا تھا اور اس نے اس کا انتظار مبیں کیا ريشهر كميرا في وهاس وقت سي كاسامناميس كرناحامي تھی۔ ثبیا کا بھی ہمیں لیکن آ کے کمرے میں ثبیا کے ساتھ راحيليه خاتون بھي موجود تھيں۔ جوخلاف عادت بہت آيرام سے بات کردہی تھیں۔وہ تھنگ کر دروازے میں ہی رک تی ادرائبیں سننے کلی۔

و کیموریا ہم پرتم اور تمہاری لڑکی بھاری ہیں ہے میں جو كرربى مول صبائ بخطے كے ليے كرربى موں ياتمهيں ميرى نیت پرشہہے۔

وجنيس بعاني الله نيكر عجويس بهي آب كي نيت برشبه كرون "بياس كى مال تعي\_

"تو پھر شمجھاؤ صبا کؤا چھے رہنے آنے کی یہی عمر ہوتی ہے دوحيارسال اورنكل محيئة پعركوني يو چھے كا بھى نہيں۔" "جى بوانى بس دەميا كوجاب كاشوق....."

'' شوق پر پابندِی نہیں ہے۔'' راحیلہ خاتون فورا ثریا ک بات کاف کر کہنے لگیں۔ "شادی کے بعد بورے كرالے كى سار يے شوق -اس دن ميں نے مہمانوں كے سامنے بات بناوی تھی کہاڑی کواجا تک بخار ہو کیا اس لیے ووسامنے میں تا جا ہی تو یقین کروانہوں نے بالکل برا نہیں مانا بہت الیجھے نوگ ہیں۔''

"آب نے بھیاسے بات کرلی؟" ٹریائے جانے کول

'' جب تک مونی تحیک جبیں ہوجا تا میں اپنے بارے میں مہیں سوچوں **گا۔''** 

"میرابیمطلب سیسے بیٹا۔"

''میں جانیا ہوں کیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں' نشاہ کے لیے میں نے اس کیے کہددیا کدوہ لڑکی ہے اس کے بر بوزل آ کے بیں توالی صورت میں آپ کوصرف میہ یا در کھنا ہے کہ نشاء ای کمریس رہے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں تاں۔" ان کی د صاحت پرسا جدہ بیٹم بےساختہ مسکرائی تھیں۔

اور پھرا گلے دن جانے سے کھددر پہلے انہیں نشاء سے تنهائي مين ملنے كاموقع ال بى كىياتھا۔

''میرے جانے کا وقت ہوگیا ہے کیا مجھے خدا حافظ ہیں لہوگی۔' انہوں نے کہا تونشاء نے جمعکتے ہوئے ہاتھ میں کیڑی سلورکلر کی چین ان کی کلائی میں ڈال دی۔ ''اے میں کیانام دوں؟''وہ ایک نظر چین پرڈال کرا<u>ہے</u>

و من المحمد من كهدد يجيم كالم جب اليها كوني وقت آئے

جب آب کو لکے کریا ہے کے لیے لئی اہم ہے تب خود بخو د اسے عنوان کی جائے گا۔''وہ دھیرے سے بولی۔

دوتم جانے کس دفت کی بات کردہی ہو <u>مجھے ت</u>و اہمی لگ زیا ہے جیسے میری زندگی میری ساسیں اس کے ساتھ جر کئی ہوں۔ میں کھبرار ہاتھا نشاء کہا تنالمباسفرا کیلے کیسے کئے گالیکن اب مبیں ....ابتم میرے ساتھ ساتھ رہوگی۔'' وہ اس کی آ تلھول میں جما تک کرمسکرائے اور اسے ابی محبوں کے حصار میں چھوڑ کر دخصت ہو گئے تھے۔

₹.....●₩●......

وه جاذب کے ساتھ آتو کئی تھی کیکن اس کا موڈ سخت آف تعا-ایں کے باربار کئے برہمی کمانے کی طرف متوجہیں مورای می آخرد وزج موکیا۔

"بإراب مان محى جاور كيموكمانا شندا مور ماي-" " مجمع بحدثين كمانا- من مرف ايك بات سننا جائي موں۔"اس نے ترخ کر کہا تو وہورابولا۔

" ہزار بار کہ سکتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہارے بغيرتيس روسكتا اب توخوش موجادً"

ومشك اب مين مرف بيسننا جا بتي مون كهتم آج ماي تی ہے میری اور اپنی ہات کرو سے بس .... "اس کے مندی

آنچل، اکتوبر ۱۱۵ ۲۰۱۵ م

READING Seeffon

''لوتمہارے بھیا کو کیااعتراض ہوگا'ان کی بھا بھی خیرے اسين كمركى موجائ كى تو ألبيس خوشى موكى يا راحيله خاتون نے کہاتواب وہ خود کوئیس روک سی آ مے بروھ کر ہو لی تھی۔ ''اس سے زیادہ خوشی ماموں جی کو نگار کی شادمی کی ہوگی' تو مای جی احصا ہوگا جوآب پہلے نگار کی شادمی کا سوچیں۔ یوں بھی -- 25-03

''ارے دو سال کے فرق سے کوئی حچوٹا بڑانہیں ہوتا'' راحيله خاتون كواس كي آيداور پھريدا خلت سخت كراں گزري تھي جبكه ثريا نهصرف بوكھلائي بلكهات خاموش رہنے كا اشارہ بھي

من الله الماري المراجعين المراجعي المياري شادي موركي ." وه کهه کرواش روم میں بند ہوئی اور جب مند ہاتھ دھو کرنگلی تو راحیلہ خاتون کمرے ہے جاچکی تھیں۔اس نے شکر کیا پھرٹریا کے پاس بیٹھتے ہی یو چھنے لگی۔

''امیٰ جاذب اتنا بزدل کیوں ہے جبکہ اب وہ اس قابل ہوگیا ہے کہ مامی جی سے اپنے بارے میں بات کر سکے۔'' وصل میں بیٹا تہاری مامی جی نے شروع سے اسے بهت رعب میں رکھا۔ ہر بات میں روک توک کرنی تھیں۔

'صرفِ جازمی پر کیوں' نگار بھی تو تھی۔'' '' پاک کیکن وہ ہروفت جاذب کے سر پرسوار رہتی تھیں۔'' شرباسادی سے بتار ہی تھیں۔

'' تا کہ ساری عمر اسے اپنے اشاروں پر چلاعلیں۔ یہی بات ہے تاں۔ بہت خود غرض ہیں مامی جی انہیں صرف اپنا خیال رہائیمیں سوجان کی بے جائتی سے جاذب کی شخصیت پر کیا اثر بڑے گا۔'اس کے کہتے میں افسوں کے ساتھ کی بھی

' خیر بر سے اثر ات تو نہیں برہے۔ ماشاء اللہ برہ ھاکھ کیا ے''ریا کے لیج میں بھتیج کی محبت تھی۔

''بس رہے دیں ای پڑھ لکھ کر بھی اس میں کونغیڈ ٹس نہیں آیا۔ من من کرتاہے مامی جی کے سامنے۔ میراخیال ہےاب 

ٹریا چیل پڑیں۔ "کیامطلب ہے تہارا تم کیا کروگی؟" " يااللهُ أيك توآب بريشان جلدي موجاتي بي - محتبيس فكار جي نماآ واز يرساته بولي -

کرری میں۔بس تماشاد میلیتی رہوں گی۔'وہ چڑی تھی۔ مچر بہت سارے دن گزر مکئے۔اس نے خان جنید کا آ فس بھی جوائن کرلیا تھا۔ صبح نوے بارہ بیجے تک وہ بنی کے ساتھ رہتی مجرڈ رائیورائے آئس پہنچا دیتا جہاں سے یا چ جھ بجے اس کی تھر واپسی ہونی تھی۔اس وقت وہ اٹھنے کا ارادہ کررہی تھی کہ خان جنید نے اسے روک لیا۔ ہاہر سے کوئی ڈیلی کیفن آیا تھا جن کے ساتھ میٹنگ میں خان جنیدا ہے جمی ساتھ لے جانا جاہتے تھے۔ بیآ فیشل میٹنگ تھی جس میں در بھی ہوسکتی تھی اس کیے اس نے مسلے کھرفون کیا تو ادھرے راحيله خاتون نيفون الثعايا تعابه

''مای جی جھے آنے میں دیر ہوجائے گی۔ آپ ای کو بنادیں در نہ وہ پریشان ہوجا ٹیل گی۔''اس نے راحیلہ خاتون گآآ واز سنتے ہی کہاتو جواب دیتے بغیرانہوں نے کھٹاک سے بغون بند كرديا تفا\_

ایں نے افسوں سے اپنے سیل فون کو دیکھا مچر مجری

ثریا جلے بیری بل کی طرح اپنے کمرے میں چکرارہی تھیں۔نوج ممھے نتھے اور صبا ابھی تک جیس آئی تھی۔ٹریا کے فرشتوں کو بھی خبر ہیں گئی کہ صبانے در سے آنے کا فون کیا تھا۔ جب ہی ان کی پریشانی فطری تھی اور وہ سیمی مجھرہی تھیں کہ شاید کھر ہیں سی کومعلوم ہیں ہے کہ صبااتھی تک ہیں آئی اس لیے وہ خود سے بتانے کی ہمت بہیں کریار ہی تھیں کیکن اب اس کے سوا حیارہ بھی تہیں تھا۔ وہ کمرے سے تکال کر لاؤ کج میں آ میں تو وہاں راحیلہ خاتون کے ساتھ نگار اور جاذب مجمی موجودتها.

''آ ہے کھیونیٹیس'' جاذب آبیں دیکے کراٹھ کمٹر اہوال**و** راحيله خاتون فورأ بوليس\_

" المالم بمفور أبلسي مارے ياس بھي بين جايا كرو-" تى بھالى دە ....، ئريانے يريشانى سے جاذب كوو يكھالو

آنيل اكتوبر ١١١هم١٠١م ١١١

تم نے وریسے کے کوکہاہے۔ ''ارے بیکم ناراض کیوں ہورہی ہو چلو صبا بحول منی ہوگی۔"سلیم احد نے بات حتم کرنا جائی۔ "بال شايد من بى بحول جانى مول ـ" مبادكه ي كمت ہوئے اسے کرے میں چلی کی توٹریاس کے پیچھے کہی تھیں۔ "ميكيا كردى مؤكيون مامي كاعمدادهر تكال راي مور" ثریانے صبا کوالماری سے کیڑے تکال کر چینکتے و کھے کرٹو کا تو وہ غصے سے بولی۔ "تو کیا کروں؟ مای کے سامنے بولنے کی اجازت تہیں وينتس ورنه ميس..... "كياجا اتى موتم بيه جوسر جعيانے كى جكه ب يہ بي جمن جائے۔ "شریانے اسے دھکیل کرالماری بندکی تو دہ اور بھر گئی۔ " کیوں چھن جائے سے کھر مای جی کامبیں ہے اور نہ ہی مامون کی نے بنوایا تھا۔ نانا ایا کا تھرہے اور اس برآ ہے کا جی ا تناسی ہے جتنا دوسروں کا۔'' "حَيْ كَيْ بات مت كرو ميراكو كي حق نبيس-" ثريا نظرين حاكريوني هيں۔ "میول نبیل آپ کواپنا حق منوانا نبیس آتا۔ دومروں کی حاكرى كرف كاشوق اي سيكو" '' پھر دہی دوسر ہے ..... یہاں کوئی دوسرا مہیں' سب میرے اپنے ہیں۔' شریائے توک کر کہا توصیا افسوس سے بولی۔ " السيخ وه محى آب كواينا سمجمين تب نال " "بينا كيول بي كارباتول مي الجمتي مو-ادهرا و ميرے ياس آ كر بيفو-"ثريانے عاجزى سے اسے يكاراتوده زيج موكى\_

"بسائ ند مجھے امونل بلیک میل کیا کریں میں صرف آپ کی وجہ سے مزور پڑ جاتی ہوں۔" وہ ٹریا کی کوو میں سر

ومصلحت كا تقاضا يى ب بياكهم غاموش ربين-" شرباس کے بالوں میں الکلیاں تھیرتے ہوئے آزردگی میں

(ان شاء الله باقى آئنده ماه)

"كيا .... صبأتين آئي الجمي يك-" «غضب خدا كا اتنى رات موكئ اس وقت كون سا آفس كملار متاہے 'راحیلہ خاتون ای انتظار میں آوجیھی تھیں۔ ''میں معلوم کرتا ہوں'' جانے ب<u>نے نوراً جیب سے بیل</u> فون نكال كرميا كالمبريش كيا تعاليكن يادرآ ف من كروه مايوس مواتوتر بانے تورانو حمار " كما بوابنا؟"

"ارے ہونا کیا ہے۔" راحیلہ خاتون بول پرس "الوی تمہارے ہاتھ سے تکل کی اور اس کے لیے تم سی کوالرام ہیں ويصلتين خود ومدار مؤتوباتوبه جوان جبان لزكي اورتم يهال كمرے كيا كردہ ہوجاؤات كرے ميں۔" آخر ميں جاذب كوكم كاتوده ثرياس نظرين جراكر جانے لگاتھا كہليم احمر کو تے دیکے کردک میا۔

" كيا موا؟" سليم احمد يقييتارا حيله خاتون كي تيزاً وازس كر كريت لكري

"وه ابوصيا...." نكار بتانا جا متى تتى كهمباآ مني\_ "السلام عليم!" صبائے أيك ساتھ سب كوسلام كيا توسليم احراجب سے بوجھنے لکے۔

"ممال دفت وسياً راي بو؟" " تى مامول تى دىر موكتى \_ امل مين آج باہر سے ايك ڈیلی کیفن آیا ہوا تھا۔اس کے ساتھ میٹنگ میں ہاس کے ساتھ بچھے بھی جانا پڑا۔ وہیں ور ہوگئی۔' مبانے سہولت سے جواب دیتے ہوئے شریا کا دھوال دھوال چہرہ دیکھا تھا۔

"السي بات مواكرے بياتو يملے سے بتاديا كرويافون بي كرويتين "سليم احمين كماتو و ورابولي\_

'' میں نے فون کیا تھا ماموں جی۔'' پھر راحیلہ خاتون کو دیکیمکر بظاہر ساوہ اعداز میں بولی سی۔'' کیوں مامی بی میں نے آب کونون کر کے بتایا تھا نال کہ جھے آنے میں در ہوجائے گا۔"

"بال فون آیا تو تھا تہارالیکن ورسور کی بات تو تم نے نہیں کی تھی۔" راحیلہ خاتون ماف کر کئیں۔

" آپ بھول رہی ہیں مای تی۔" میانے بہت صبطے مرکئی تھیں۔

کمانوراحیله خانون میرسیس-"ارسے اگر بیول می تواس وقت یادا جا تا جب ژبا کو پریشان د کیدری می کہتی اسے کہ بی بی پریشان مت ہو

آنچل، اکتوبر ۱۱۵، ۲۰۱۵ ما ۱۱۵



عيد الاضمى النَّاجْس كى جھنكار ميں ول كا آرام تھا وہ تيرا نام تھا وج الماميرے ہونٹوں بر رفضال جو نام تھا وہ تيرا نام تھا آيو الما محصر بر قدرت ہمیشہ رہی مہربال دے ویا سارا جہاں او ينظ جو سب سے برا انعام نھا وہ تیرا نام تھا آ عيد الاضنى عيد الاضنى عيد الاضنى عيد الاضنى عيد الاضنى عيد الاضنى عيد الاضنى

> "بری عید کے تیسرے دن ہم نے تمہارانکا ح کوری کے ساتھ طے کردیا ہے۔ فاخرہ بیکم کی اُ واز کی بازگشت نے اس کا وماغ ماؤف كرديا تما كمرے من ہے جينى سے مبلتے ہوئے وہ نے دل كى مجراس كالى۔ کھڑی میں آ کھڑا ہوا کمرے کے دوسری جانب کھڑی گھر کے چیملی طرف کھلتی تھی جہاں قربائی کے لیے لائے گئے جانور

باند هے جاتے تھے۔ " اُن تورد ائبر تعام صفائی ادروائبر تعام صفائی كررائ تقى - "كيسي عجيب لركى ہے؟ غليظ الله ميں اس شادی کروں؟" كمبي كھير دار فراك دھيے يا تجوں كى شلوار ادر وای بردی می جادر میں مندسمیت خود کو کیلئے ہوئے عجیب جلید بنا ركها تفاكالي بنبل ميس زم وملائم مرخ دسفيد بير تنصح جودات لفر آرےتھے۔

" کیسی عجیب سی لڑکی ہے نری جاہل ممنوار .... عائش کھڑی سے ہٹااور بیڈی جیفاای وقت صندل کی کال آ حمی۔ "کیامور ہاہے؟" صندل نے سلام کر کے سوال کیا۔
"ابھی ابھی ہمنگن کا دیدار کر کے بیشا مول جو نہ جانے
کہاں سے بلائے تا گہائی کی مانند میری زندگی میں عذاب ک صورت آئی ہے۔ میری سمجھ میں تہیں آرہا سب لوکوں کوکیا علاقات ا

ہوگیا ہے؟ میری زندگی جان بوج *ترکر کیوں عذاب ب*نائی جارہی ہے۔میرابس چلے تواس مخترے نتنے کو کولی ماردوں۔ ' جائش

'' جائش سب الله پر حجموژ دواسے شاید یہی منظور ہے۔ ہارے نعیب میں یہی لکھا تھا جو ہورایا ہے ہونے دو صندل کے جواب پر وہ ٹری طرح بحڑ کا۔

"واہ جی .... واہ بہت آسانی سے کہدویا جو ہورہا ہے ہونے دو کویا میرے جذبات واحساسات کی کسی کوقد رہیں دادوكونديايا كؤمما كواورندتم كو ..... "اس في غص عدى ال بندكى اورمنه ليبيث كرليث كمياب

تاصرصاحب حجبونا سابرنس كرتے بتيے والدہ بيوي فاخرہ بیگیم اور بیٹیے جائش کے ساتھ رہتے تھے۔کوئی بہن بھائی نہیں تھاایک سالے برکت احمد تھے جن سے اچھی دوئی تھی۔فاخرہ بیگیم اوران کی بھادح بشرگ میں جھی نند بھاوج والی چیقاش نہ سون تھی ان کی ایک بنی صندل تھی جوسائلوجی پڑھرہی تھی جب کہ جائش ایک فرم میں اچھی جاب پر تھا۔ صندل بہت خوب مورت تھی نازک سادلکش سرایا مسرخ وسفیدرنگت کیے آنيل اکتوبر ۱۱۵ ام ۱۱۵

سیاہ سلکی بال ممہری براؤن آ جمھیں اور بایت کرنے کا ب ساخته اورمعصومانها نداز جسے بحیین ہے ہی جائش پیند کرتا تھا۔ صندل كوجمي دراز قد اسارت سأسانولا برنشش جائش احيها لكتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کودل وجان سے جاہتے تھے اور اس

مات كاعلم فاخره اوربشري بيكم كوجهي تفا\_

فاخره بیلیم کی ساس نفیسه بیلم پُروقار و بنگ شخصیت کی مالک خاتون میں جن سے کیے مجے فیصلوں کو ج بھی کھر میں اہمیت وی جانی تھی۔نفیسہ بیلم جانش پر جان چھٹر کئی تھیں اور جائش کوجھی اپنی داد و بہت عزیز تھیں۔ بر کمت احمدادر بشر کی بیکم کواس سال جج کی اوا لیکی کی غرض سے جاتا تھا اور اس دوران صندل کوائی پھو ہو کے گھر چھوڑنے کا ارادہ تھا اور جائش ہے حد خوش تھا کہ صندل استے عرصے کے لیے رہے آ نے والی تھی ادرعيد برجهي ساتھ ہوگی کيکن جب فاخرہ بيٽم نے اسے بديتايا كي مندل بهال آنے كى بجائے اپنے ماموں كے كررہے كى توجانش كاوماغ خراب بهوكيا\_

" بيكياس ربابول ميس؟" وه دندنا تابوا ذائر يكث صندل کے کمرے میں پہنچا اور جاتے بی غصے سے سوال کر ڈالا۔ صندل الجمي نها كرنكي هي اس كاما تك جان برحراني سے

" کیا ہوگیا ہے؟ " وویٹہ اٹھا کرشانوں پر پھیلاتے ہوئے سوال کیا۔

" بجھے یا کل مجھ رکھا ہے کیا؟" سوال پرسوال۔ ''ارے بھئی کیا ہو گیا ہے میں نے چھکھا کیا؟ ایسابرتاد كول كرد بهو؟ "جرالى ساء تعيس كه الروجها-" تم ..... تم .... اسيخ مامول كے كفر رہنے جاراى جو بجائے ہمارے کھر کے؟ "غصے سے بوجھا۔

''اد و ….'' صندل ہات کی تہد تیک پینجی ۔'' یار مامی کی طبیعت مجموزاب ہےاور محرتمرہ باجی کسی وقت بھی ہیتال جاسلتی ہیں تو ذراسی ان کوسپورٹ ہوجائے گی۔ مامی کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو آ جاؤں گی۔'' اس نے متمجھانے

" بال تم كوسوائ ميرے سارے زمانے كى فكر ہے ما ی کونی لی ہے تمرہ باتی مال بننے والی ہیں لندن کی امال کا ط ليسوال مے كلو كا ماكا تكاح ميس، وائش في لراكا عورتوں کے اعداز میں ہاتھ لہرا کر کہا تو مندل بے

ساخته کھلکھلاکے ہنس وی۔

" و گلا د با دول گانتهبارا ایکی بھی آ رہی ہے تمہیں شرم مہیں آئی؟ ہم نے کیے کیے پان بنائے تھے کتنے مزے کرنے تھے ہم سب نے مل کرئم نے سارے ار مانوں کو

خاك ميں ملاويا۔'

'' جائش! دراصل ماموں اور ما می نے ہمیشہ جارا بہت خیال رکھا ہے اب اس وفت ان کومیری ضرورت ہے۔ ما می کا بخاراتر جائے کی کنٹرول ہوجائے بس .....اور عید يرتو يہيں رہوں كى نا ميں۔ "صندل نے پيار سے وجيم کھے میں سلی دی۔

'' جی نہیں اس مہر مانی کی بھی ضرورت نہیں' آپ نبھا تمیں ا بی رشته داریال ہم تو مجھیں لکتے نال۔ وہ بچول کے سے انداز میں منہ پھلا کر بولا ۔ صندل نے کافی دیر تک ملائمت اور بيار ہے اسے مجھا يا تو جائش بجھا بجھا سالوٹ كيا۔

"كيا بهوا.....منه كيول ابرًا بهوا بيمير عين كا؟" وادو نے اسے مسلحل دیکھ کریو جھا۔

" می ترانیس دادو!" وه دادوی کود مین سرر که کر لیث کیا۔ وادونے بیارے اس کے سر بر ہاتھ رکھا۔

"اوہ و کیا سریر بالوں کا تھونسلا بنا رکھا ہے۔ کیسا روکھا سخت أف .....لكيا بمرير كانت أكاليم في وادون ال کے جیل کیے بخت بالوں میں ہاتھ پھیرنے کی تا کام کوشش کی۔" سارا دن کام میں و ماغ کھیا تا ہے سپر پر ببول اگائے مھرتا ہے۔ارے یاکل! تیل کی مائش کیا کرو ماغ کا کام کرتا ہے تر رکھا کر سرکو۔ دِ ماغ کھیا کھیا کرتھک جا تا ہے ویکھوتو آ ملمول من چبرے براتنی مطن ہے۔

"المال! بيكام كي مكن تبين بين بين فاخره بيلم في ساس کے ماس سے جائے کا کب اٹھاتے ہوئے مسکرا کر ذو معنی بات کی اور کپ لے کر کمرے سے فکل سنیں۔

"ماايالاً پكوپائے نال ميں كيناخوش تفاصندل كي مد کاس کرا آپ نے پچھائیں کہا؟' وہ پکن میں فاخرہ ہیکم کے

"تم يأكل موسي موكيا؟ كل كوممين صندل كارشته ماتكنا ہے تمہاری دادو بھی بھی ہے پیند ہیں کریں کی کہ اس محرک ہونے دالی بہویہال آ کردے۔'' ''عجیب منطق ہے آپ لوگول کی۔''وہ بردرا تا ہوا کرے

آنيل اکتوبر ۱۱۵، ۲۰۱۵

حضرت الس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ا یک محص نے دریافت کیا اےاللہ کے رسول صلی اللہ عليه وسلم قيامت كب موكى؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا! بچھ پرافسوس تونے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب ویا۔ میں نے قیامت کے کیے صرف یہی تیاری کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرتاہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس محص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ حضرت الس رضي الله عندنے بيان كيا۔ كه جم اسلام الانے کے بعد کسی بات پراتنا خوش ہمیں ہوئے جتنبا آپ صلی الله علیه وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے۔ " بے شک تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری

(رواهمهم كتاب البروالصلة: 6713) (نبیله خان مون ....عبدانکیم مجابد آباد)

''لاحول دلاتوۃ!''اسنے اچا تک افراد پر بے ساختہ کہا۔ ''اوہ خیر۔۔۔۔'' جوایا وہ بھی ہوتی جائش نے غور سے ویکھا عجیب ی آ داز بھی اس کی۔ بلیک کھیر کی کمبی فراک جس پر پہلے کلر کے بڑے بڑے چھول ہے تنے اس پر پنچے شکوار کے صرف یا لیجے تظرآ رہے ہتھے بڑے بڑے یا مجوں کی شکوار اور ای بربرس ی کالی جا در میں اس طرح کیٹی ہوئی تھی کہ مرف آ تھیں نظرآ رہی میں اس برجمی بے سے سے برے سے چوکور قریم والی کمرے شیشوں والی عینک لگائے وہ عجیب مفکوکسی دکھائی دے رہی تھی جس تیزی سے وہ فکرائی اس تیزی ہے دالی پلٹی۔

"ادیے رک....." وہ چنا۔" کون ہوتم..... اندر کسے آ كىيى .....كياچورى كركے بھاكرى مو؟" جاكش نے تيزى ہے آ کے بردھ کراس کی کلائی پکڑی زم نازک ملائم سفید کلائی جائش کے معبوط ہاتھوں میں جکڑی میں۔

"اوے اوے اسمام چورمورجیس ہیں....ام مہان

بركت احمداور بشرى بيتم بقرعيد سے تقريباً ايك ماه يہلے حج کے لیے روانہ ہو گئے جانے سے پہلے وہ لوگ ملنے آ سے تھے جانش كامود بدستورخراب بي تفا-

" الم از كم جاتے وفت تو ہنس كربات كربو\_" صندل نے جانے سے پہلے اس کے کمرے میں آ کرکہا۔

''صندل! ایمان سے بہت غصبا ؔ رہا ہے جمھے'' دہ لاؤ

"جم را بطے میں رہیں سے نال پہلے کی طرح سے اور عید يرتو من آنے والى مول نال \_"صندل نے كہا\_

"وعده كروعيد سے دودن بہلے بى آ جاؤ كى " جائش نے ماتھا کے پڑھا کرکہا۔

"وعده ..... يكا وعده-" صندل نے اپنا نرم صندلي ہاتھ جائش کے ہاتھ پرر کادیا۔ "اسائیل بلیز .....، 'جائش سکرادیا۔

" اوه گذیوائے۔" اس کومسکرا تا دیکھ کرصندل مجمی ہنس وی۔ جائش نے نظر بھر کراہے ویکھا کتنامل حسن تھاوہ دل میں ازی جارہی تھی۔

"اویئے نظرمت لگانا۔" مندل نے اس کومویت سے و مکھنایا کرہ تھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا توجو تکا۔ ''اینا بہت خیال رکھنا۔' جائش نے اس کے ہاتھ تھام کر محبت بعرب ليج مي كهار

"اوے " وہ سکرائی۔ برکت احد بشری بیکم جانے کے ليے تيار تنظوه وونوں ڈرائنگ روم کی طرف بروھ آئے۔

بر کت احمدادر بشری بیگم حج براور صندل این مامول کے محرروانه موسيئ مندل اور جائش كاموبائل يرمستقل رابطه ر بتاآس کے جائش می کسی صد تک مطمئن ہو گیا۔اس روزموسم بہت حسین تھا آ فس میں کام بھی زیادہ بیں تھاجائش نے سارا دن مندل کے ساتھ ماتوں میں کزارا اگرانسان کے اندر کا موسم اجماموتوبابركا تلخ اورتيآموا موسم بعى بعلالكا باعد ے موسم کا اثر باہر کے موسم کوتبدیل کردیتا ہے۔ معندی معندی مواوں کے ساتھ تعنی معنی بویدیں برس

ری میں۔وہ بہت خوش کوارموڈ میں منگنا تا ہوا کیٹ سے المدرداظل مواتوت بی کوئی کالی پلی کفری نماچیزا کربری ہے مہان - "معاری اور من اس نے جواب دیا۔

آنچل اکتوبر ۱۱۵ مه ۲۰۱۵

REVOING Seeffon

ایک وقت تھا کہ اس کے واوا نے جو تمہارے واوا کے "مهمان ..... منهه جهوت مت بولوتم" باکل هو کیا؟" دوست ستھے۔ تمہارے داداکی بہت مدد کی تھی اب اس بجی جائش نے حقارت سے اسے اوپرسے شیخ تک و مکھا۔ کا دنیا میں کوئی تہیں ہے بچھلے دنوں تمہارے یا یا بیٹاور مجھے وواوستے ام کو یا کل ماکل مت بولو.... ام کوری ہے تھے تا تب اس کے دادا کا انتقال مہیں ہوا تھا دالدین کا موری - اس بارقدرے برہمی سے کہا۔ " تم كورى مو يا كالى ..... مرتم اندرآ تين كيون؟" اى ہو چکا تھا مرا بساہے کہان کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا کوئی ہیں۔اس کیے تمہارے یا یا نے اسے بہاں بلوالیا کے نفیہ بیٹم کسی کام سے باہرا عیں۔' دادو بیدیکھیں بانہیں ا ب وہ پہیں رہے گی' جب تک کہ کوئی مناسب رشتہ و مکھ کر کون چورٹی ہے اندر مس آئی ہے اس کی تلاشی لیس اس نے اس كى شادى ند موجائے " جائے نكالتے نكالتے فاخره حادر میں کچھ جھیایا تو تہیں ہے۔ 'جائش اے مستماہوا نفیسہ بيم ك قريب آصميا - كلائي بدستور جائش كم مضبوط بالمعول بيتم نے تعصیل بتائی۔ ''اوہ مائی گاڈ! یعنی اس عجیب وغریب تماشے کو نہ جانے "دادی ..... دادی .... ام کواس آدی سے چھٹراؤ۔" وہ كب تك برواشت كرمنا يزيد كون كرے گا شادى اس نمونے ہے۔'' '''بش سِسابیں کہتے بیٹا!''فاخرہ بیٹم نے کہاتو دہ منہ نفیسہ بیکم کود مکھ کرفریادی کہتے میں بولی۔ ورا است آدی سن جانش نے بلیث کر کھا جانے والی نظرول ساسيد يكهاب بناتا کن سے تکل کیا۔ "ارے بیٹا! سلام ندرعا آتے ہی شردع ہو مجتے چھوڑ و فریش ہوکر جیسے بی واش روم سے نکلا تو صندل کی اس کا ہاتھ سے چورمیس تمہارے دادا کے دوست کی بولی ہے كال آكى -"مبيلو..... "مودِخوش كوار موكىيا -آج بي پشاور ے آئی ہے۔ ہمارے کھرمہمان رہے کی مجھ عرصت نفیسہ بیم نے کہا تو اس نے جلدی سے کوری کا ہاتھ ''مجھے پتا ہے تم چھوپو کے ہاتھ کے سموے کھا رہے چھوڑ دیا۔ "پیکون ک نی چیزا گئی۔" آسکمیس بھاڑ کر بجیب دغریب ہو کے نال اس موسم میں ۔ " صندل کی بات پر شفنڈی سالس بحر کررد کیا۔ ''انٹااجھاموسم ہور ہاہے مہیں کیا ہوا؟'' طلیے دالی ارکی کوو مکھنے کی کوشش کی مر مجھ نظرت یا۔ چبرہ تو ممل "ارے یار! موسم کی خوب صورتی بھاڑ میں گئ استے اجھے " جاؤ فاخرہ نے سموے بنائے میں تمبارے لیے انظار موڈ ہے کھرآیا تھا کہآتے ہی عجیب دغریب پچوفٹن کاسامنا كررى ہے۔ وادد نے كہا تو وہ كورى كو كمورتے ہوئے اغدى كرمتا يراً " كيلي بالول كوتو كيے ہے ركڑتے ہوئے وہ وہيں سمت حیلا کمیا۔ بيرُيرنك كميااورتفصيل بتاتي\_ موسم کی مناسبت سے فاخرہ بلیم نے اس کی پیند کے "اوہ لڑی! کیسی ہے کیا عمر ہوگی رنگ کیسا ہے ہائٹ کیا سموے بنائے تنے وہ بھی بہت اجھے موڈ میں کمرآیا تھا مگر ہے؟' 'لاتعداد موال كروالے آتے ہی اس جائل اڑی نے موڈ خراب کردیا تھا۔ ''ارے یار یا گل ہوگئی ہو کیا'لعنت جمیجواس پر بیہ بتاؤ "ممااییجوچز بابرادهراُده کراتی مجرری ہے بیاجا تک كب آر بى ہو؟ " مسبح ہے كئى باركيا جانے والاسوال ايك كہال سے آئي ؟ آج سے پہلے ند بھی اس كا نام سنا نہ پلٹ کر او چھا۔ ''آف .... بیدن کیوں نہیں ختم ہور ہے یار!'' جاکش کی'۔'' ''تین'' ''ارے بیٹا! تمہارے دادا بی کے گاؤں کی بجی ہے' جائش نے کال بندگی اور بالوں میں برش کر کے کمرے سے آنچل اکتوبر ۱۱۵، ۲۰۱۵

**George** 

"کہال میں تم و کھنٹے سے کی تیج کار پہلا کی ٹیس کیا۔" سارا غصہ صندل پر تكالا۔

"بارسوری! وراسل ثمرہ باجی کی طبیعت اجا تک خراب ہوگئ تھی ہم لوگ ہسپتال میں تصان کے ہاں بنٹی ہوئی ہے بہت کیوٹ ہے ماشاءاللہ۔"

"اد كيكن بتأكر جانا تعانال."

"بال جلدی میں مینے کرکے دیکھائیں وہ مینے تہیں سینڈ نہیں ہوا تھا میں نے ابھی دیکھائی مندل کے جواب پر وہ چپ ہوگیا۔" مندل نے بوجہا۔
جپ ہوگیا۔" تم سوئے ہیں۔" مندل نے بوجہا۔
" کہال یار ..... عجیب خبطی اور پاگل از کی آگئی ہے کمر میں اس دقت جب سب سورہ ہیں محتر مہ چادر میں منہ چیپائے پشتو میوزک ہے لفف اندوز ہورہی ہیں بات کرنے کا ساتھ نہیں میوزک میں مجود محق ہیں۔" جائش المئر سے بولا۔
کا ساتھ نہیں میوزک میں مجود محق ہیں۔" جائش المئر سے بولا۔
" چلو چھوڑ د اپنا موڈ ٹھیک کر کے سو جاؤ " مہے بات ہوگی گڈ نائے !"

" تمباراً منيج و كيدكر موذ تحيك بوكيا "كذنائث!" جوايا كها

فاخرہ بیگم کے دہ رات کے کھانے پرموجود نہیں تھی بھون الماخرہ بیگم کے دہ پردے کی بہت پابند ہے اور ای لیے کھانا استے بیس کھانکی کا اسے مندسے چا در بٹائی برقی ۔

"فکر ہے فعدا کا اسے مندسے چا در بٹائی برقی ۔

ہوجا تا۔ ' جائش نے دل ہی دل ہیں خدا کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھانے کے بعد جائش کافی ویر تک کمرے میں لیپ ٹاپ پر مصردف رہا اور جب ہونے کے لیے بستر پرلیٹانوٹی وی لا وی کھانے کے اس کا کمرہ ٹی وی لا وی کے سے قریب مصردف رہا اور جب ہونے کی ۔ اس کا کمرہ ٹی وی لا وی کے سے قریب مصاور فی آواڈ آ نے گی ۔ اس کا کمرہ ٹی وی لا وی کے سے قریب مصوفے پر کوری بیسی کھی ۔ اس کا کمرہ ٹی جی اس کے آواز سب سے تعالی وی کو کی پہنو چینل نگا تھا اور کوئی ہو تھی جائش کا د ماغ کیوں کا مرب کا نے سے لیلف اندوز ہور بی تھی ۔ جائش کا د ماغ کھوم کیا بھا اید کوئی دفت تھا اس ہے کار میں جمیا ہوا کھوم کیا بھا اید کوئی دفت تھا اس ہے کا د ماغ کی دونوں ہا تھ جرہ بدستور چا در میں چھیا ہوا کھوم کیا بھا اید کوئی دفت تھا اس ہے کا د ماغ کی دونوں ہا تھ جرہ بدستور چا در میں چھیا ہوا گھوم کیا بھا اید کوئی دفت تھا اس ہے کا د ماغ کی دونوں ہا تھی ہوا ہوں جائے کیا ۔

"او دیلو!" آ واز پر دہ ہی چی چیرہ بدستور چا در میں چھیا ہوا در میں چھیا ہوا دونوں ہا تھی جرہ بدستور چا در میں چھیا ہوا دونوں ہا تھی جرہ بدستور چا در میں چھیا ہوا دی کیا دیا تھی تا کہ کا دونوں ہا تھی جرہ بدستور چا در میں چھیا ہوا دی کیا دیا تھی کیا کہ کا دیا تھی کیا کہ کا دیا تھی کیا کھوں کیا کھور کیا ہو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کھور کیا کھور کیا کھور کیا کہ کا کھور کیا کہ کیا کھور کھور کیا کھور کیا کھور کیا کھور کیا کھور کیا کھور کیا کھور کھور کھور کیا کھور کیا کھور کیا کھور کیا کھور کیا کھور کھور کیا کھور کھور کیا کھور کھور کھور کیا کھور کھور

تعا۔ آئکموں پر گلامز بھی تکے ہوئے تنے۔ جائش کوظلی نظر انداز کر کے وہ ددبارہ کی وی کی جانب متوجہ ہوگی۔ ''اے لڑکی!'' جائش نے آگے بوھ کرریموٹ اس کے

ہاتھ سے کے کرتی وی کی آ واز بند کردی۔

"" تم کو تنی بار بولا اے کہ ام کوری مڑکی نہ بولا کر داما تام

کوری ہے کوری جاتا ل!" اس نے جاتال پر زور دیا۔" اگر

کوری نئی تو جاتال ای بول دو۔ ام مہمان ہے مہمان تم کو دراسا

میں امارا خیال نہیں۔ دیکھوجاجا جاتی اور دادی لوگ کتا اچھا

ہے کتنا بیار کرتا ہے اے ادر تم سنتم توایک دم کردی او۔ "

" چی سنت پر نمری طرح تب

میں۔" مہمان ایک دو دن کے ہوتے میں تمہاری طرح

"ارے بابا ام بھی چلا جائے گا بس کوئی اجا سا تمہارے جیسالڑ کامل جائے ام سے شادی بنالے تو ام مجمی جلا جائے گا۔''

آنچل؛اکتوبر، ۱۱۶ م

اورجا دراور هكرليث كيا\_

₩ ₩ ₩

برکت احدادر بشری بیلم بچے سے دالیسی پرسید سے فاخرہ بیلم کے یہاں آنے دالے سے کیونکہ صندل نے بھی عید پر یہیم آنا تھا۔ فاخرہ بیلم کا ارادہ تھا کہ عید کے بعد جب برکت احمدادر بشری بیلم آنا تھا۔ فاخرہ بیلم و جائش اور صندل کی با قاعدہ بات کی مہمان کردی جائے۔ فاخرہ بیلم دد جاردن بھائی بھادج کی مہمان نوازی کریں گی مجردہ لوگ اسٹے تھر بیلے جا میں ہے۔

عیدالاتی کے آنے میں چھون باتی تھے اس روز جائش نے فاخرہ بیٹم سے اجازت کی کہوہ صندل کے لے رعیدی شاپنگ پرجائے گا پھرصندل کواس کے ماموں کے گھراور چھوڑ شاپنگ پرجائے گا جائے گا۔ فاخرہ بیٹم نے اجازت وے دکی کافی دن بعد جائش نے صندل کو ویکھا تھا اسے بین صندل کے ساتھ شاپنگ کرنا اچھا لگ رہا تھا ای پہند سے اس نے صندل کو بول کرین سی کرین کو مینیفن کی لائگ امبرائیڈی والی فراک اور پاجامہ ولایا ساتھ ہی میچنگ سینڈل جیورکی بھی لی۔ جائش نے صندل کی پہند سے اپنے لیے امبرائیڈی والی فراک اور پاجامہ ولایا ساتھ ہی میچنگ سینڈل جیورکی بھی لی۔ جائش نے صندل کی پہند سے اپنے لیے وونوں فراک کرے کر ھائی والا گرتا اور سفید شلوار خریدے وونوں نے کیا۔

تین دن بعد صندل نے عید کرنے آنا تھا' جائش بہت خوش تھا ادر بہت اجھے موڈ من گر آیا تھا۔ شکر خدا کا کہ سکوری سے سامنانہیں ہوا تھا' پا پانچی گھر پرنہیں تھے۔ دا دوشاید لیٹ گئی تعین مما کچن میں تھیں وہ فاخرہ بیٹم کے پاس آسمیا۔

"مماً! بہت مزاآیا۔ ہم نے بہت شانیک کی اس کی پندسے میں نے سوٹ بھی لیا۔" بچوں کی طرح خوشی خوشی بتار ہاتھا۔

''مما! خیریت تو ہے تال آپ آئی پریشان کیوں ہیں' سبٹھیک توہے ناں۔ماماما ی خیریت سے تو ہیں ناں؟'' ''مال مال سب خیریت ہے۔جائش مٹا!تمہاری مدادہ ا

"ہاں ہاں سب خیریت ہے۔جائش بیٹا! تمہاری واوواور تمہارے پاپانے بیفیصلہ کیا ہے کہ عید کے تیسرے دن تمہارا اور کوری کا نکاح کردیا جائے۔ 'فاخرہ بیٹم نے لفظوں کا وھا کہ عین اس کے سر پر کیا۔

"کیا....کیا...." دہ بیڈے ایسے اچھلا جیسے سانپ نے ڈکک ماردیا ہو۔"مماکیا ہوگیا ہے آپ کو؟ بیکیا کہ رہی ہیں؟" وہ جوصندل ادرا پنے رشتے کے بیکے ہونے کے خواب دیکھر ہا تھااس افراد برحواس باختہ ہوگیا۔

''ہاں بیٹا! جو میں نے کہا ہی تج ہے۔''
دہمیں مما! ہرگز نہیں کہ کی صورت نہیں ہوسکتا ہی ہو کیا ہو گیا ہے۔' میں موسکتا ہرگز نہیں کہ کیسے؟ میر ہادرصندل کے بارے میں سب کھی جانے ہوئے آپ لوگ ایسا ہے کا فیصلہ کیسے کرسکتے ہیں۔ کہاں گوری جاال ' منوار اور ال منبر و لڑکی جسے نہ بات کرنے کی نمیز ہے نہ بہنے اوڑ ھنے کا ڈھنگ ۔ اس جب نہ بات کرنے کی نمیز ہے نہ بہنے اوڑ ھنے کا ڈھنگ ۔ اس سے جوڑ فیصلے کا کمیا مقصد ہے بھر ۔۔۔''

"بیٹا! تم جائے ہو کہ کوری کا آب دنیا میں کوئی نہیں۔"
"تو .....اس کا کیا مطلب ہے میں قربانی کا بحرا ہوں کہ
میرے سر ادارت ادر جا ال کڑی کا بوجھ ڈال دیا جائے۔"
جائش کے لیجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔" آپ خود سوچیں مما! کیادہ
آپ کی بہؤمیری ہوی منے کے قابل ہے۔وہ ان پڑھ جا ال

"بوقا! تم نے اسے دیکھا نہیں ہے گوری بہت پیاری میٹرک تک پڑھا ہیں نے سارے کاموں میں ماہر ہے۔ صوم وصلوٰ ق کی پابند ہے اور ہا جیا ہی ہے۔ "
مسر وصلوٰ ق کی پابند ہے اور ہا جیا ہی ہے۔ "
مسر بھوا تی جگر مما! ایسا ہے قو ہم اس کے لیے اچھا لڑکا وصونڈ سکتے ہیں ضروری ہے کہ اسے میری ہوی بنایا جا ہے "
میں سے جھا و ان کے تعلقات اپنے بھا کیوں سے خراب میں دستے ہے تو ان کے تعلقات اپنے بھا کیوں سے خراب میں دستے ہوئی کو یا نہیں جائیداد سے بولی کردیا

کل رہے کے سے ان کے تعلقات آپ بھا تیوں سے تراب
ہو گئے سو تیلے بھا تیوں نے آبیں جائیداد سے بے وال کردیا
اور یہی بیس بلکہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے ایسے میں کوری
کے دادانے ان کی ہمکن مدد کی اسے پاس کھا رو پہیپئیاہ
ادرسب کی فراہم کیا۔ تہارے دادائے پاس پھوٹی کوڑی تک
ادرسب کی فراہم کیا۔ تہارے دادائے پاس پھوٹی کوڑی تک

آنچل اکتوبر ۱۱۵ ما۱۰، ۱۱۸

"افوه .....دادویه کیا کهرای جین؟" ده ایلی یاوی دالیس لوث یا۔ کمرے میں آئے ہی صندل کوکال ملائی۔ "میاہوگیا کس بات کی مبارک بات پردہ گر بردا گیا۔ "کیاہوگیا کس بات کی مبارک باد۔" "داہ جی مدی ست کواہ چست۔" اس بار صندل کے ایکے میں بلکا ساطنز مجمی شامل تھا۔" تم کو خبر مجمی نہیں کہ مبارک بادکس بات کی دی جارہی ہے؟"

" بکوال بندگردای تم بجائے مجھ سے ڈھنگ سے بات کرد پراہلم کاحل نکالوال تم بھی بکواس کرنے لگی ہو جہیں لگا ہے کہ مجھے مبارک باد وصول کرنی جا ہے میں بہت خوش ہول؟"جوابادہ غصے سے جھنجلا کر بولا۔

"آہت ہولؤاگریمی ڈرامہ رجانا تھا تو پھر جھے کیوں آس میں رکھا؟"اس بارمندل کے لیجے میں دکھتھا۔ دور اس بارمندل کے لیجے میں دکھتھا۔

''صندل تم پاکل ہوگئ ہو؟ میں کوئی لڑکی ہوں کہ جہاں ول جاہے میرارشتہ طے کرویا جائے۔ میں پاپاسے بات کروں گاپار!''

د د بیس جائش! تم محروالوں ہے کوئی جھڑ آئیس کرتا مجھو یا اور دادد کی بات مان لیما۔اب اگرتم احتجاج کرومجی تو شاید میں ندمانوں اور پلیز آئندہ مجھے ہات مت کرتا۔''

"مندل! پلیزیار بات توسنو کم از کمتم تومیرے ساتھ ابیابرتاؤمت کرو۔"وہ رود ہے کوتھا۔ بعد اگروہ نہ ہوتے تو آج میں ہوتی نہم مہارے واداکے سوتیلے بھائی ان کوئل کر بھیے ہوتے۔اب تہماری دادواور یا یا کا مشتر کہ فیصلہ ہے کہ اس وقت کیے گئے احسان کا بدلہ ہم یوں اتار سکتے ہیں جب تہمارے وادا کا کوئی نہیں تھا آج گوری کا کوئی نہیں تھا آج گوری کا کوئی نہیں ہے۔ فاخرہ بیلم کی آواز رندھ گئے۔

"مما! آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اور صندل ایک ودمرے کو پہند کرتے ہیں اور جب کہ جارا رشتہ رکا ہونے جارہا تھا تو آپ لوگوں نے نیاشوشہ چھوڑ ویا۔سوری مما! میں یہ شادی نہیں کرسکتا۔ 'جائش نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔

"جائش تم جانے ہواہے پایا کو کہ وہ ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کیتے ہیں ان کا فیصلہ اور وا دو کا فیصلہ ہمیشہ حتی ہوتا ہے متہمیں اس بر ممل تو کرتا ہوگا اور رہی صندل کی بات تو وہ بہت بیاری بر می آئسی اور دولت مند بھی ہے اس کے لیے رشنوں کی گوئی کی تہیں۔"

"مما! حد کرتی ہیں آپ بھی کئی آسانی سے کہ رہی ہیں ' ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار نے کاخواب دیکھا ہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں سجھتے ہیں پیار کرتے ہیں۔' جائش کالہج نم ہو کمیا تھا۔

"آئی ایم سوری بیٹا! ساری باتیں اپنی جگہ لیکن تنہارے بایا کا فیصلہ اپنی جگہ اور ان کے نیصلے کو باننا ہی ہوگا ہمیری بھی مجبوری مجھو۔ آخری جملے پرفاخرہ بیٹم کی آواز بھی بھرائی اوروہ اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہرنکل کی تھیں۔

"افوه ....." جائش نے دونوں ہاتھوں سے سرتھام لیا عجیب وغریب ہوئش نے دونوں ہاتھوں سے سرتھام لیا عجیب وغریب ہوئش کے دہ تیزی سے کمرے سے باہر لکلا تاکہ جا کردادو سے صاف صاف کہددے کہ دہ یہ شادی ہرگز نہیں کرسکتا۔ وہ جیسے ہی کمرے کے پاس پہنچا اندر سے آئی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔

"جی امال جی اوه مان کمیا ہے۔" بدفاخرہ بیٹم کی آ وازھی۔
"ہاں بچھے توی امید سی کہ وہ مان جائے گا آخراس کی
رکوں میں ہماراخون کروش کردہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہے اپ
بڑوں کی باتوں کا بحرم رکھا ہے ان کا سرسی مقام بر جھکے ہیں و یا
اور پھر کوری مرف گاؤں کے ماحول کی وجہ ہے ایک ہے اسے
تعویر ایہت مجھانے کی ضرورت ہے۔خوب مورت ہے نیک
ہے احیاء باردہ ہے۔ تعویری کی ٹرینٹ ویٹے پردہ یہاں کے
یاجیل می ڈھل کئی ہے۔"

آنچل اکتوبر ۱19، ۱19، 119

"صندل بلیزآ جائے۔"
"کول .... تمہارے نکاح کے چھوارے کھانے آ جاؤں "کووارے کھانے آ جاؤں "کواٹ کی جھوارے کھانے آ جاؤں "کواٹ کی میں کیا۔ آ جاؤں "کواٹ کی دورٹر پر کیا۔

"صندل یار! میں خود کو بہت اکیلامحسوں کردہا ہوں کیوں میرے دخوں پر نمک پائی کردہی ہو۔" بلا خراس نے کال ملائی کالبریسوکرتے ہی صندل غصے سے کویا ہوئی۔

''جائش جہیں صرف اپنائم' اپناد کھاور اپنازم نظر آرہائے میں ۔۔۔۔میں کئی میں ہیں ہوں۔ زخم میں نے بھی کھایا ہے پھو یو نے ہمیشہ یہی ظاہر کیا کہ میں ان کی بہوبنوں گی بجھے اس محر میں آ ناہاور اب اچا تک سے یہ فیصلہ ۔۔۔۔ ؟ میر بدل پر کیا گزرری ہے جہیں کھواندازہ ہے اس بات کا؟'' مندل کی بات پروہ ہے تائی سے بولا۔

''مندل پلیز مجھے بتاؤیش کیا کرسکتا ہوں؟'' ''ایک بات مانو سے؟''صندل نے قدرے سجیدہ انداز میں پوچھا۔

'' ہاں بولو۔'' '' ہم گھرسے بھاگ کرشادی کر لیتے ہیں۔'' صندل کی بات پروہ مری طرح کڑ بڑا گیا اسے صندل سے اسی بات کی قطعی امیدنہ تھی۔

"وصندل .....اید سید کیا کهدری موتم ..... یا کل موتی ہو کیا؟ لیسی فضول بات سوچی ہے تم نے۔ ہم دولوں ایسے دالدين كاكلوت بي جميس كران لوكول في كيم كيم خواب دیلھے ہیں۔ کیا ہمارے اس اقدام کے بعددہ زندہ رہ یا میں سے ج تمہارے ممایا یا سی سعاوت کے بعدوالی لوتیں کے تو کیا وہ آتے ہی انتا برا صدمہ برداشت کریا میں معي؟ ب فنك مندل .....تم ميري محبت بوميري زندكي مؤ میں تمہارے بغیرزیر کی گزامینے کا سوچ بھی تہیں سکتا تھا وہ کوری نام کی ایر کی جومیری زیر کی میں تبہاری جگہ لے کرا رہی ہے ساری زعر کی میرے پیار کو ترے کی وہ مرف میری ہوی موكى - مندل جم الييخيال باب كى غيرتول كوداد برايا كرجم مجی خوش اورا سوده ندر سکیس مراجی تم سے اسی بات کی امید ندي بال من محموم بعدتم سے شادی كرسكا مول اكرتم جامو تو ....؟ اس وقت محريس دادوكي بات مانون كانه باياكي-اس وقت ال لوكول كو ہر حال ميں ميرى بات ماننا ہوكى تم سوج كر جواب دينا ورنه پرجو جارے مقدر بيل لكما ہے اس پرشاكر

''پھر سہ پھر کیا کروں میں؟ اب جبکہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں' بات مجھ تک آگئی ہے۔'' صندل نے روتے ہوئے بات ممل کی اور کال کاٹ دی۔ ''صن است صندا سے میں کرا۔ '' موں کا تار ہے۔

برسندل ....مندل ....مبری بات ..... وه پکارتاره کیا ممرد دمبری جانب فون آف ہوچکا تھا۔

"أن مير عنداريس اعلىكيا بوكيا-"

عید میں تین دن باتی تھے کل صندل نے آتا تھا اور آئی۔۔۔آئی بیسب کھواچا تک سے رونما ہوگیا تھا۔ دونوں باتھوں کی مشیال بینچے دہ شدیداضطرابی کیفیت میں تھا'اس کا دل کردہاتھا کہ جا کر گوری کا گلاد بادے جس نے آ کر بروافساد دل کردہاتھا کہ جا کر گوری کا گلاد بادے جس نے آ کر بروافساد دال دیا۔ سب مجمد الٹ بلٹ کر کے رکھ دیا۔ گنتے لوگوں کو دسٹرسی کرکے دکھ دیا۔ گنتے لوگوں کو دسٹرسی کرکے دکھ دیا۔

جائش نے ایک حتی فیصلہ کرلیاتھا کدوہ فی الحال کوری سے
نکاح ضرور کرے گا گر .....دومری شادی خرور کرے گا جا ہے
اس کے لیے اسے پہلے تھی کرنا پڑے اگر شل اپنے بردوں کے
فیصلے پر اتنی بردی قربانی دیئے جارہا تھا تو دادوادر پایا کو بھی ہر
صورت میں میری سے بات مانی ہوگی۔" اسے رہ رہ کر داود پر
غیسا کرہا تھا جو اس سے اس فیر راتی تھیں اتنا پرار کرتی تھیں
فیسا کرہا تھا جو اس سے اس فیر راتی تھیں اتنا پرار کرتی تھیں
دیمری کا اتنا برا فیصلہ بنا واس کی مرضی کے کر کئی تھیں جہاں
دیمری کا اتنا برا فیصلہ بنا واس کی مرضی کے کر کئی تھیں جہاں
اس کی پینڈ رائے کوکوئی اہمیت نددی گئی تھی۔ اس کادل بچھیا
رہتی ۔ سر دباتی ' بھی تیل لگاتی' بھی چئیا کورٹ تی اور دہ دور
رہتی ۔ سر دباتی ' بھی تیل لگاتی' بھی چئیا کورٹ تی تیاریاں .....
جائش کے لیے سب پچھے ہے معنی اور بدمزہ ہوکررہ گیا تھا۔
جائش کے لیے سب پچھے ہے معنی اور بدمزہ ہوکررہ گیا تھا۔

جا ندرات کو گوری اپنے کمرے میں قید ہوگئ بھول مما کے۔ ''مارداریاں کر جو میں سے است

" چاردن بعد نکاح ہوتا ہے اس لیے اس نے سب سے پردہ کرلیا ہے۔"

روس من من کن کر بد نے لول گائم بخت سے کیسی میسنی بن کرول میں کر دل جیت لیے کہ میں بن کرول جیت لیے ہیں کہ بنت سے کیسی میسنی بن کرول جیت لیے ہیں میسنی بن کرول جیت لیے ہیں میں ہوئے گی جیت بیائے گی جیت بیائے گی جانل کنوار۔ ول بی دل بیل کوری کوملوا تمی سنا تار جتا۔ میں جسب بے گی حد سے زیادہ پر می تو اس نے مندل کو میں تو اس نے مندل کو میں گئے کرویا۔

آنچل،اکتوبر، 120م 120م



ميري تقييحت سنو!الجفى تم عشق مت كرنا الجھی مٹی سے کھیلوشم جہاری عمر ہی کیا ہے الجفي معصوم بوتم نہیں معلوم ابھی تم کو کہ جب بیشش ہوتا ہے؟ توانسان كتناروتا ہے؟ ستار ہے توٹ جاتے ہیں سہارے چھوٹ جاتے ہیں الجفي تم نے ہیں دیکھا كبرجب سأتهم بحجفر حات بين تو كتناور دماناب كفرصت كيموسم بل ہزاروں عم انجرتے ہیں بزارول زحم ملتة بي سنواالجهي تم محشق مت كرنا

صندل نے تو غصے سے اسے بھجوادیا؟" جائش کی سمجھ میں نہیں آیابہ سب کیا ہے؟ وہ تیزی سے آئے بڑھااور جاکر بے ساختہ اسے کا ندھے سے کو کرائی طرف بلٹایا۔

"اوے خیرہ .....ام نامحرم اے بیکیا کرتے اے ....؟" جاور کے اندرے وہ کسمسائی۔

" بکواس بند کرویہ بتاؤیہ کیڑے تم نے کیوں پہنے؟" غصے سے بوجھا۔

"اس کے کہ ریر کرے نے میرے کیے ہی خریدے تھے۔" چادر مچینک کردہ قریب آ کر بولی تو جائش کی آ تکھیں جیرت سے معنظ کیں۔

دصن .....مندل .... بيتم هو.....تم .... لمب سليل بالوں كے ساتھ ووسا منے كمڑى تمى -

" كول جي نبيرية ناجائية قاكيا؟ "الناسوال كرد الا-"واديار! بروي حسين لك رب بو-" ساتهو اى جائش كوسر سے بيرتك و يكها مرے كرتے وائث كلف دارشلوار اور بليك رہوںگا۔'' کہدکر جائش نے کال بند کردی۔ ''صندل .....' اس کے لبوں سے آ ہ کی صورت نکلا

"مندل میں کیا کروں؟ میں نے کبول سے آہ کی صورت تکاا۔
"صندل میں کیا کروں؟ میں نے بھی سوجا بھی نہیں تھا کہ کوئی
مرد بھی اس طرح مجبور ہوسکتا ہے۔"

جاندرات کی ساری رفقین بے معنی اور فضول لگ رہی تھیں صبح بقرعید تھی قریانی کے جانور پیچھلے بھی گزشتہ تین دن سرین تھر تھ

پروب لگائے ابھی مہندی لکوائی کیڑے پرلیں کے ممانے بادام کیتے کانے جھوٹی جھوٹی ساری با تیں معصوبانداز میں منازمین منازم

عیدگی تاشتے کے بعدوہ سب سے پہلے ماموں کے گھر ہی گیا تھا' فیروزی اور پنک سوٹ میں بھی سجائی صندل کو دیکھ کر دل مجل گیا تھا۔

عیدگی شخص دہ جاگا بجیب سستی اور بے کلی کاعالم تھا تیار ہوکر حسب معمول نماز رہ ھئے یا یا کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ کوری عمل طور پر پردے میں تھی اسے بھی کوئی شوق کوئی جتحو یا دلچیسی نہ تھی۔اس کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہ رکھتا تھا بلکہ اذبیت اور پینشن کا ماعث تھی۔

عیدالاتکیٰ کی نماز ہے بایا اور وہ لوٹ کرا ہے وادواور مما ہے ڈھیروں دعا ئیں لیں۔

'' چلوبھی بیکم جلدی سے ناشنا کرادو۔'' ناصرصاحب نے کہا تو سب لوگ لا و بخ میں آ گئے۔ ابھی ناشنا کرنے بیٹھے ہی مجھے کہ ڈور بیل بجی۔

"اوہوشایدقصائی آسیا۔"ناصرصاحب نے کھڑی دیمے

" بالوک شروع کریں ہیں اسے بھا کرآ تا ہوں۔" ماکش نے کری سے اٹھتے ہوئے کہااور باہر کی جانب چل ویا۔ " آف۔ " آف۔ " باہر نکلا ہی تھا کہ چھلی طرف والے صحن کے پاس اس نے دیکھا وہی ہوئی کرین اور کی کرین کو پیشن والا سوٹ جواس نے اور صندل نے لی کرخر یدا تھا وہی ہینے سر پر وہی کالی چاوراوڑ ھے بھینا کوری کھڑی تھی۔ " یہ سوٹ اس تک کیمے پہنچا۔ " کہیں اس سے سوٹ اس تک کیمے پہنچا۔ " کہیں اس سے سوٹ اس تک کیمے پہنچا۔ " کہیں اس سے سوٹ اس تک کیمے پہنچا۔ " کہیں اسے سے پہنچا۔ " کہیں اس سے کہیں۔ کہیں

آنچل، اکتوبر ۱۵۱۰، 121

سینڈل میں وہ بہت پیادا لگ رہاتھا۔ '' یہ ..... پیسب کیاڈ رامہ ہے؟ 'وری اورتم ..... اوہ ....'' جائش جو الجھاالجھاسا تھا' ایک لیج میں معالطے کی تہہ تک پہنچ

محمیااوراس کامنه بن حمیا۔

"مطلبتم لوگوں نے میر ہے ساتھ اتنا ہڑ ااورا تنا گھٹیا فراق کیا ہے؟ حتی کہ داوڈیا یا مماسب نے مل کر مجھے پاگل بنایا۔ مجھے ستایا کیا سوچ کر اور کیوں بید ڈرامیہ رچایا؟" جائش کا دل کرر ہاتھا صندل کے حسین چبرے پرتھیٹروں کی

" پلیز پلیز جائش! دی آرسوری ..... جائے عصر مجھ پر نکال کو پلیز ناراض مت ہوجانا میسب میری دجہ سے ہواہ میں باقی سب کا اتناقصور نہیں ان کو کوں نے تو میراساتھ دیا ہے۔ "میندل ہاتھ جوڑے سامنے کھڑی تھی۔

' ' ممر اتنام کرا ہوا ڈرامہ تم نے آخر کیا کیوں؟ تم کو اندازہ ہے کتنی اذبہت اور تکلیف میں گزرے ہیں میرے گزشتہ جاردین؟''

" ان آئی ایم سوری دراسل جہیں ہا ہے تاں میں سائیکالوجی کے حوالے سے نے ہے موضوعات پر در برج کرتی رہتی ہوں آئی دجہ ہے آیک بارکلاس میں جی اور ہم اسٹوڈ نٹ کے درمیان آس بات پر بحث ہوگی کہ لڑکے جذبات میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں اورلڑکیاں ان کی برنسبت سوج بحد کر فیصلہ کرتے ہیں ہیں ہی موضوع کو لے کرمیں نے سرچیوٹا ساڈرامہ کیا اورآ خرمی جہیں گھر سے ہماک جانے سے جیوٹا ساڈرامہ کیا اورآ خرمی جہیں گھر سے ہماک جانے سے لیے کہالیکن تم نے انکار کرکے بیٹا بت کردیا کہائے ہی ہی سے جمعداری سے کام لے لیتے ہیں۔ "شرارت سے " بھی" پر سے ہوئے کہا۔

زوردیتے ہوئے کہا۔
"کین آئی ایم سوری مجھے معاف کردؤ میں نے واقعی حمیدی بہت تھے کیا ہے۔
"مہیں بہت تھے کیا ہے۔" کان کڑے معصوم انداز میں اعتراف کرتی ہوئی دوسید حادل میں اتری جاری تھی۔
"کرسکا۔" وہ مند بنا کر چیئے مواد کر کھڑ اہو کہیا۔
"کرسکا۔" وہ مند بنا کر چیئے مود کر کھڑ اہو کہیا۔

۔ وہ منہ بنا کر پیٹے مور کر کھڑ اہو کیا۔ لو ہاتھ جوڑے کو کان پکڑے بناؤ کیسے مناؤں تم کو....؟

وہ ہاتھ جوڑ ہے مصومیت کی ساری حدیں بار کرتی ول میں اتری جاری تھی وہ برستور مند بھلائے تارام تھی کا اظہار

کررہاتھا۔ ''بس اب زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں اب کیا 'پکی کی جان لو مے۔''لہجیشرارتی تھا۔ ''نتم نے جومیری جان عذاب کررکھی تھی چاردن سے؟'' سوال کہا'لہجہ بدستور ٹیکھاتھا۔

روس کا دبا دول گاتمہارا بھی اور تمہارے خان کا بھی آئے بردہ کرصندل کی نازک کردن پرددتوں اتھ جما کر بولا۔ "نکاح تو ہوجانے دد ظالم چھر مار دینا۔" صندل کی ہے ساختگی پرجائش کولئسی آئی۔

''اکر شہیں مارویا تو خود کیسے جی یا دُس گا؟'' والہانہ انداز میں جھک کراس کے کان میں گنگتایا۔

یں جمل مران سے مان سلمایا۔
"" تم تو جان جائش ہو۔" ساتھ ہی سر پر بوسے کی صورت میں خوب صورت عیدی چیش کردی صندل بکش ہوگئ۔
"" جاد تاشتا مختند الهور ہا ہے ادر پھر سے

میمچلو بھو ....اندرا جاد ناستا مصندا ہور ہاہے ادر چری کج دالا قصائی آ جائے گا۔' فاخرہ بیکم کی آ داز پر دونوں جھینپ مجئے۔

جھینپ مگئے۔ آج کی عید کتنی حسین ادر کمل ہو چکی تھی دونوں کوساتھ ساتھ آتا دیکھ کر فاخرہ بیکم نے نظروں نظروں میں دونوں کی بلائیں لیڈالیس۔

آنچل&اکتوبر&۱22 ۲۰۱۵



0



عيد الاضحى عيد الاضمى عيد الاضض عيد الاضض عيد الاضض عيد الاضض عبد الاضض عيد الاضض عيد الاضض

ان بچول کے میں اسے جذبہ شوق کی تسکین کرسکیس جن کے کھرون میں خوب موٹے تازے جانور ایک مہینہ یا یندرہ ون کل رونق افر وز ہوجاتے۔

يهال تو كھر كے معمولي اخراجات بورے ہوتے نظر مہیں آتے کا قربانی ویسے بھی میسنت ابراہیمی صاحب استطاعت لوگوں برعا مکھی۔وہ لوگ توبس ' کینے' والے تھے "ویے" والول کی صف میں ابھی کھڑ ہے ہیں ہوئے تتھے پر بچوں کوکون سمجھائے ننھا منااصرارا پنے سیاوہ لوح باب کے محے ہرسال ہوتااور ساتھ اسفر میاں کی سلی بخش مسكرابث ان كاصرار كاحوصل و مخيس و عي-ہاندروہیب سے جھوٹی تھی سیجھواری میں اس سے

کہیں آھے۔زوہیب ضدی تھا زمانے کی ووڑ میں ساتھ پر بھی بندھے۔ میتو خیر بچکانیا رزوتھی بران وونوں میاں جانور کی سب کیا مے نمائش کر کے واووصولے۔ اس کی بیوی کا ول بھی جا ہتا کہ وہ بھی راواللی میں قربانی کرے عمر کے سب بچے اپنی گائے یا بکروں کی باتیں کررہے

عيدالاصحىٰ كى آمد مين البحى يندره سوله ون باقى ستص کیکن گھر کھر جانورون کی آمداور بچوں کے شوروغول نے رونق کاساں باندھ ویا تھا۔ وہ بھی مغرب کی نمازادا کرکے مرجهد درستان كاسوج ربي في ايدادن سلائي مشين برجك جھکے کمر بھی دہری ہوئی تھی۔ اس خواہش کو ملی جامہ پہنانے کا سوج ہی رہی تھی کہ تلی میں پھر سے شور اٹھااور ساتھ بچوں کے سریٹ ووڑنے کی آواز کے ساتھ ہی وو کانے آئی .... کائے آئی کے نعرے بلند ہونے الكيدايك لمي سانس كے ساتھ اي نے كمر تكيے سے مكانى ساتھەز وېيب اور ہانيكا واز بھىلىكى كىمبىل وە بھى تو اسى بجوم ميں بانكل جائيں۔

اس کا بنا گھر تواس عباوت ہے ہمیشہ محروم رہا بچوں کہبیں آگے۔زوہیب ضدی تھا زمانے کی دوڑ میں ساتھ کی بھی اس خواہش کو ہمیشہ بچھیکی مسکر اہٹ سے ٹالا کہ سی سے والا تقریباً ہر گھر کے دروازوں کے آگے کوئی نہ کوئی سال ایک جھوٹا موٹاسا ہی تھی ایک بکراہارے دروازے جانور بندھا و بکھ کراسے بھی ہڑک اٹھتی کہ وہ بھی این ور خودی کی مند برجا بینمیں۔ بدونوں بیج بھی محلے کے ہوتے تواس کاول بھی جاہتا کاش وہ بھی اس قابل ہوتا کہ

آنيل اکتوبر ۱23م، 123

ڈ ال دیا اوران کا شوق پورا ہوگیا۔'' حمزہ نے ہلے ول کا مصيحولا كيورا\_

" تواب ہے بیٹا قربالی کے جانور کا خیال رکھنا کیا نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویتے۔ جمیل صاحب کی بھی ووگائے آ کر ہندھتی ہیں تو پیا بھی رات جاک کران کی پہرہ واری کرتے ہیں جس کے منتیج میں ان کے گھروالے بھی آرام کر کیتے ہیں۔'

"اور بدلے میں کیا ملتا ہے الہیں۔" پندرہ سالہ بجہ ضرورت سے زیادہ احساس کمتری کاشکار ہوگیا تھا۔

" نُواب ..... جوسب تعتول برحادی ہے۔"اس نے رسانیت اور مجھ داری سے مجھایا۔

''مما! ایک کلوگوشت بھی ہمیں ہیں ویتے میا کے بیا نام نها دوست اور بھنی ہوئی چیجی بھی اینے ہی کارخانہ دار کو المانث رہے ہوتے ہیں۔"

'' جب تمہارے پیا کوکوئی اعتراض نہیں اس بات پر تو تم کیول کررہے ہو ویسے بھی میتہاری عمر جیس برول برتفقید کرنے کی۔اللہ کا ویا ہوا تواب چند کوشت کے عكرول سے لہيں براھ كر ہے۔ ہم كى كو م كم ہيں وسے سکتے بدلے میں سوائے مدو کرنے کے اس کیے تم جھی ال مسئلے میں مت بولا کرو۔' اس نے مجھانے کے ساتھا کھی خاصی سرزنش کرڈالی۔وہ پھولے ہوئے منہ سمیت کمرے میں چلا گیا' کھانا تھی تہیں کھایا' خودوہ مجھی میجھ ملول می ہوئی تھی۔

ممیل صاحب کے گھرانے کووہ جانتی تھی وو گائے وہ قربائی کے لیے لائے تھے برحکم خداوندی کے تحت تمین جھے کرنے کے بجائے زیاوہ تر حصہ اٹاک کرلیا جاتا۔ فرت اور ڈیپ فریزرکے وروازے تک بھر جانے کے بعد جون کا جاتا وہ بڑی بڑی دیکھیوں میں گرم كركے روزمرہ استعمال كے ليے ركھ ليا جاتا جيسے روز من ہوں کو جھی شوق بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک قربانی کا گرم کیا جاتا تا کہ خراب نہ ہواور اس پر بھی بس نہیں میانور پورے محلے کے سامنے اپنا بھی اتارین سب چلنا تو جمیل صاحب کی عمر رسیدہ مکرخوب تندمند والدہ كرساته بس لي دوسرے كے جانوروں كوجارہ يانى موٹے موٹے دھاكوں ميں بروكر جيت برخك

شريك تفتكوبن سكتايهان توبيه حال تفاكه كهر كاكرابيه جاتا تو دو تین بل منه چرانے کو تیار رہتے۔ یائی تو جارسال سے سے میں ہیں آیا تھا بریل ہرمہینہ با قاعد کی سے آتا۔ شکایت کرے تو تمس سے جب حکمران ہی آ تکھیں اور کان بند کرکے اپنی سیاست جیکانے میں مصروف ہوں ا سے میں عوام کی تقدیر زنگ آلوہ ہی رہتی ہے۔

دویل جمشکل اوا کیے جاتے تو بچوں کی قیس کی آخری تاریخ تک نوبت آجاتی اور آخری تاریخیس نوشیطان کی آنت کی طرح کٹائے نہ متیں۔ شخواہ تک کی تاریخ آتے آتے گھر میں صرف آٹا اور وال نیج جاتے بچوں کی آس کی سیرانی نهرویاتی کھربھی وونوں میاں بیوی شکوہ کناں ہوئے بغیرزند کی کی گاڑی کو مینچ رہے تھے۔

أيك تصنفے بعد دونوں بيجے كھر ميں اس وقت واحل ہوئے جب وہ روٹیاں بکارہی ھی حسب معمول زوہیب کا مندلٹکا ہوا تھا اور حال تھی تھی جیسے گائے سوز و کی ہے ا تارنے میں پیش پیش رہا ہو جب کہ ہانیہ پورے جوں و جذبے سے سور وی نظرا نے سے لے کر گائے کے زمین پرتشریف لانے کا احوال سنانے تھی۔

"بہت بدمعاش کا نے ہما! زمین پراتر کرہی ہیں وےرای تھی۔"اسے لئی آئی اس خطاب بر۔" کلی کے سب مرومل کرا تاررہے متھے ایسے میں بیا چہنچ کئے خووتو ہاتھ مہیں لگایا بلکہ زور دارنعرہ "الله اکبر" لگایا اورسب کے سب بوری جان سے اسے اتار نے میں لگ مجھے اور کائے بل میں سوزوکی سے شیجاتر آئی۔ پیا ہنتے ہوئے بعير الكل آئے "ال كالمن قبقه ميں تبديل موكى-"تمہارے پیا ایسے ہی مزاحیہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔' سیرسی تھا حالات کی سنگینی نے بھی اسفر کی خوش مزاجی کوتبدیل مبیس کیا تھا۔ بورامحلّہ مداح تھا اس کی خوش

آنيل اکتوبر ۱24م 124م 124



دروازے پر بندھا چھوڑا گیا تاکہ بیج بھی جی بھر کے لطف اندوز ہولیں خوب جی بھر کے ستائش وصولی کی۔ خودان کا مچھوٹا بیٹا دروازے پر اندر سیمی بیوی کوہا واز بلند سنار ہاتھا۔

"ایمان سے صیا ابورے محلے میں ماری کا تے جیسی خوب صورت سی کی جیس ہے چراغ کے کر بھی وهوند نے ہے۔''

سنت يغيمراتباع رسول نههوني بلكه ذاتى شوشا موتى\_ جذبه ايماني منقوه موكيا جذبه ستانش بزه كيا تقاله اعيبه نے بھی اخلاقیات بھاتے ہوئے کھڑی سے بی ان کی بری بہو کے سامنے نتیوں جانوروں کوسراہا وہ فخر نگاہوں میں سائے اندر چلی تی۔

تو ذوالحجه كوائيسه اوراسفر في روزه ركها اس دن ك روزے کی بہت فضیلت اور تواب بیان کیا گیا ہے اور بہت سائری دعا تیں اینے کامل ایمان اور حالات کے سدھرجانے کی لیں۔

ووسرے روز بقر عيد تھي دونوں باب بينا صاف ستقرے كيڑے بكن كرنمازعيداواكرنے حلے مكي واپس آ کرسب کی قربانی بھی دیکھنی سے الیسہ نے شیرخرمہ ینا کر بیٹی کے ساتھ نماز اوا کی۔ واپسی پر زوہیب نے جمیل صاحب کے دروازے پر ہونے دالی قربانی پر جانے سے صاف انکار کردیا 'اسٹر سمجھ کمیا اس انکار کے يتحصے كس وج كالمل وقل ہے۔

" " چلوبار بہادر بنؤجب الله نے جایا مارے یاس بھی كائة ي كاور براجى - كمدرية مركرة والولكا ساتھ اللہ ویتا ہے اس کی رحمت سے مایوں جہیں ہوتا عاہے۔"اسفرنے دوستانا نداز بیساس کاحوصلہ باندھا۔ 'پیا····سب دوستاسیخ اینے جانوروں کی باتیں اس بارجمی تنوں جانوروں کو ایک ون کے لیے غریب کمرانے ہیں بیٹا جنہیں بیسعادت تعیب نہیں

كرتين ادر يوراسال بياساك چاتا روز اجیماً اور مرعن کھانے کے جنون میں کہیں آ مے بڑھ مکتے تھے دہ ممیل صاحب سے اسفر کے والد کے بہت برانے مراسم تھے جس کے متیج میں ان کے بڑے بیٹے سے اسفر کی بہت ووسی تھی لیکن جب سے ان کے حالات برلے تھے انہوں نے آ تکھیں بھی بدل لی تھیں ان کی طرف سے بورا کھر اندود کارخانے کی آنے دانی نی تی آمدنی برخدا کاشکر بجالانے کے بجائے ا يك تحمندُ ميں مبتلا ہوگيا تھا' لہج ميں تكبراور حال ميں رغونت آھي گھي۔

اب توان کا بینا بھی اسفر سے پچھ خاص طریقے سے ليشر تهيس تاروستاندلب ولهجداب متكبراند بوكميا تقاجس كااحساس اسنركو بخوبي تفايرا ظهاركرك ده ماحول كوتبيهر تهيين كرناجا بتناخفا وه حسب معمول اسى بيتكلفانه إنداز مين الن لوكول سي ييش آتا

عید قربال پر بھی وہ غیریت برتنے میں کوئی کسر نہ جھوڑتے محض چند جربی دار بوٹیاں اور بڑی ان کا حصہ تبتین بروه خیال نه کرتے۔صاف ستھری سوچ زیادہ بڑا سوینے پرمجبور ہیں کرتی 'اس طرح وہ بچوں کی تربیت بھی كرناجا بيت يتفيح كمرسى مقام يرجعي كم ماليكي كالشكار بهوكرراه بدير گامزن نه موسيس\_

∰.....∰

وس دن جل ان کے ہال حسب توقع دو گائے آئیں ادر اس بار ایک خوب صورت سا بکرا بھی۔ ہیسہ کی آ تلموں میں افتک افرآیا میل صاحب کے شادی شدہ دونوں بیٹوں کواسینے جانوروں کی نمائش عرش معلی پر پہنچا وی \_ وونول اکری ہوئی کرون سمیت اینے کارخانے کے کاریکروں سےان کی خوب خدمت کرواتے کاریکر بمى كيم المين كى اميد ليمن شام جانورول كوخوب كرتے بين بين بس خاموش رہتا ہوں بجھے اچھا ميں لكتا نہلاتے وصلاتے رات تو ان کی باڑے میں گزرتی اور جب میرے پاس بولنے کے لیے بی بوتا۔ " پوراون نمائشی اشیامی طرح دردازے بربندھی رہتیں۔ ''آج بولنے کانبیں ویکھنے کاون ہے کتنے ہی ایسے

آنيل؛ اكتوبر، 125م 125



اندوز ہو لیتے ہیں۔' وہ فریج میں رکھنے کے کیے شاہر نکالنے لکی مرے کا کوشت جلدی سے ساس کے لیے جرٌ هاویا کیونکه ده بر بیزی کھانا کھانی تھیں۔

کم وہیش ہر کھر ہے ہی تیرک آئی کقرعید کا ایار و قربانی سے مزین ون بھی گزرگیا۔

تیسرے دن جمیل صاحب کی حجیت پرسی کی مباب اور تکول کا پروگرام تھا جوان کے بوتے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کرتر تیب ویا تھا ساتھ میوزیکل پروکرام بھی تھا۔رات مے چہل بہل کے ساتھ کو کلے کے سلکنے پر کبابوں کی خوش بو بھی مچھیل تن محصی ان کی حصت سے حصت ملی ہوئی تھی اس لیے خوش بوڈائر یکٹ ان کے آ نکن میں اتر رہی تھی۔ساتھ کچور بول کی سوندھی سوندھی خوش بومن كوللجارات شي -

ز د هیب بهت پُرجوش انداز میں کھر میں داخل ہوا تھا ا خوشی سے چہرہ تمتمار ہاتھا۔

''مما! وکی نے مجھے بھی انوائٹ کیا ہے میں بھی جاؤں ان کی حصت پر بہت مزاآ ہے گا۔' وہ بچہ جس نے حالات بدلتے ہی بڑی حیثیت کے بچوں سے دوستی کرلی سمى إورز وهيب كود تكي كرراه بدل ليتا قفااب بتانهين اس ى تھوں میں کیاد مکھ کرآنے کو کہدر ہاتھا۔

"مم ہروفت اور ہر کھے میرے آھے امتحان بن کر کیوں كمرے ہوجاتے ہوزوہيب! اللہ في جس طرح كى زندی مہیں بھتی ہے اس سے مجھوتہ کیوں مبیں کر لیتے صبروشكر كے ساتھ ہم اس كى مصلحت سے آھے كى نہيں سوچ سکتے۔ آج مہیں ان صاحب حیثیت بجول کے آ مے شرم محسول مبیں ہوگی جب وہ لیپ ٹاپ ایل ای وی انٹرفید اور و طیروں جانوروں کی قربانی کے قصے نا نیں مے۔' وہ حقیقارج ہوئی می اس کی وقت بے

ہے تو کیا ان کے لیے عیدالاسی تہیں یا تہاری طرح کھر مں جھیے کر بیٹھ گئے ہوں گے۔ کتنے ہی گھرانوں میں آج کھانے کے لیے بھی چھیل ہوگا ہم توان سے بہتر ہیں کہ پیٹ بھرنے کوالٹد کی نعمت ہے ہمارے پاس چلو شاباش خوتی ولی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو۔ "آخرنسی ندسی طرح وہ اسے منانے میں کامیاب ہو گیا۔اسفرنے مجمی قصائی کے ساتھ مل کر بھر پور مدد کی تھی ایک گائے ایک بمراک قربانی آج ہوئی تھی دوسری گائے کی کل ہونی سن احید نے باز کاٹ کرمصالح بھی تیار کرلیا تھا تا کہ نہیں ہے کوشت آئے تو ساتھ ساتھ سالن جڑھا وے جب تك روني وال اورشيرخرمه على المار آ دھے دن کے بعد نہیں سے بوٹیاں جرنی کے ڈے مجھی جیسٹر سے اور مڈی برمشمثل کوشت کی آ مدہوئی۔ دو تمن کمروں ہے کوشت آنے کے بعد ہانڈی جڑھائی

الہیں ہیں ہے چی بھنے کی انتہا آنکیز خوشبوبھی ناک سے آخرشام وصلي ساحب كمرسي محى تبرك آیا ایک جھوتی می ٹرے میں ایک طرف و دھالو کے برابر موشت اور چرنی بریان تھیں ووسری سائیڈ پر ایک پاؤ ہے بھی کم برے کا تیرک تھا۔ یہ تھاغریب کا حصہ جن

ے برانے تعلقات کے ساتھ بہت مضبوط بھی تھا۔ ہر مشكل كمرى ميں اسفران لوكوں كے ساتھ رہا تھا اوراب تجمى رہتا كيونكه خدانے بے حس دل سے بيس نواز اتھا۔ ومما انہوں نے میجی جھی تہیں جیجی۔" اس بار ہانیہ شايد كجهذباد وتوقع لكائي بيتى كى-

ومتم زومیب کی زبان مت بولو بانید! میں تو جمی تھی میری بنی بہت صابر دشاکر ہے لیکن تہمیں بھی احساس مونے رکالوکوں کی ناروالی کا۔

وقت کی را کئی سے اس کامر جھکا گئے۔

"سوری مما!" دہ نگا ہیں جھکا گئے۔

"شہیں ہا ہے ساتھ ساتھ کمر لے ہونے پر آنے

"شہیں ہا ہے ساتھ ساتھ کمر لے ہونے پر آنے

خوش ہولیں اللہ بھی ہمیں خوش کرے گا۔ انہی لوگوں کی دائی خوش ہوہمیں پریشان ہیں کرتی ہمارے منہ ہمی کی اپنے کے بھی ہولت زیادہ نہ بھی کم مقدار میں ہی اس تھنے سے لطف یائی آتا ہے ہمارا دل بھی لیجاتا ہے بھی اپنے کے بھی

آنچل اکتوبر ۱26م، 126

READING **Needlon** 



اپنے بچوں کے لیے کہ یہ می پریشان ہوتے ہوں گےان
اشائے خورونوش کے لیے پرسب سے بڑھ کرعزت فس
ہے جودوسروں کا مے ہاتھ پھیلا نے پرمجبورہیں کرتی۔
ہم بہت ی سائشات سے نگاہ چرا کراورفس کے دامن کو
بچا کرسو جاتے ہیں کیونکہ ای ہیں عافیت ہے۔ اپنے
باپ کود بھوجو بے لوث خدمت کرتا ہے اخلاق و تمیز میں
باپ کود بھوجو بے لوث خدمت کرتا ہے اخلاق و تمیز میں
مثال نہیں ملتی پران کے کارخانہ واروں کے آگے
جاکر کھڑ انہیں ہوتا اپنا حصہ طلب کرنے۔ روھی سوھی کھا
کر بھی اس کے لبول سے مسکراہ ہے بھی جدانہیں ہوتی ہی
کر بھی اس کے لبول سے مسکراہ ہے بھی جدانہیں ہوتی ہی
ہوسکتے۔ اس کی تھول میں نی اترا تی۔
ہوسکتے۔ اس کی تعمول میں نی اترا تی۔

' جب لوگول کو احساس نہیں کہ جذبہ تقربانی اللہ کی خوش فو دی پاہمسائے کے حقوق کیا ہیں تو کیا ہم ڈ نکا ہجا کر احساس ولا نیس کہ آ کو میھوہم غریب ہیں ہمارے بچے ان لواز مات کو ترس رے ہیں جن کی خوش بوتمہارے آ نگن کو لیٹے میں لیے ہوئے ہے۔' بڑے اضطراب سے وہ نچلا ہونا ہے یہ وائعی وہ اپنے میں کرمان مال باب سے ہیں ہجھ سکا تھا۔ واقعی وہ اپنے صابر وشاکر مال باب سے ہیں ہجھ سکا تھا۔

☆....☆....☆

قربانی کی اصل غرض و غائبت ہے لوگوں کو مطلب نہیں کہ قربانی جانور کی نہیں بلکہ نفس امارہ کی ہوتی ہے رضائے اللی کے لیے جانور تو محض تشبیدہ اصل مقصد این اللی کے لیے جانور تو محض تشبیدہ ان کا ہے اسے نفس کو قربان کر کے خدا کی آئے جھک جانے کا ہے کے خدا کی اللہ نے خود کہا ہے۔

رونہیں وہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے کوشت اور نہ ان کا خون البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تمہارا تقویٰ تمہاری طرف سے بوں اس نے فرمال بردار بنایا تا کہتم بردائی میان کرو۔ (سورہ جج ۲۲۔ یارہ اقترب کا)

یہ عید ایٹار اساعیل اور سنت ابراہیم کی عظیم الشان یادگار ہے جس نے اس کی روح کونہ مجماس کے کوشت اورخون سے اللہ کو کیامطلب؟

ان کے اسمن میں دوخوب مورت برے درخبت

آنچل،اکتوبر، 127م 127

READING Section

سے بند مے تھے دجیمہ ساز وہیب انہیں جارہ دغیرہ دے ر با تعاباني مي اين سسرال سية في موتى مي ميكم من عيد منانے۔وواللہ بی ہےجوور کو قاب کادرجود تاہے اس کی لائنی ہے آ واز ہے اور حقوق العباد کی حق ملفی کی تو

ویسے محصی معافی مہیں۔

قربانی کے کوشت کے حوالے سے دینی ہی ہیں دنیاوی احكامت مجى جير زياده مقدار على اور زياده وول تك كشت فريز من ركمت بيم مغرصحت اجزا بدا موجات ہیں۔ جمیل صاحب اوران کی قیملی اب بھی وہیں مقیم تھی پر طرح طرح کی بیار ہوں نے ان لوگوں کو کمیرے میں لے ليا تعله بزے بينے كوفيا بيقس اور دل كا عارضه لائل موكميا تعاروى كوخارش كى السى يهارى لكى مى جودوانى كررار تو الملک رہی پر چھوڑتے ہی ہورے جسم میں الرحی کی طرح مل جانی کویا اب بیزندگی بحرکا سودا تھا۔ ایک بہو کے كوے ملى يقرى بنے كاسلسلہ جارى تقاتو دوسرى كے معدے میں ورم معتبی سامنے رہیں بروہ کھالہیں سکتے منعے نیادنی تو ہر چیز کی و سے محی نقصان دہ ہوئی ہے یہ لوك توويسي مدسة تجاوز كركئي تنفيه عاقبت خراب كرفے كے ساتھائي محت كے محل دھمن بن كئے تھے۔ مسائيول يحصر كوالك أزملياتها غريبول كاحق مادا تما الله في رشي ميني لي كراب وه ياني تك بموتك كر یے۔ آج می ان کے ہال قربانی مونی پرسارے کا سارا کوشت بانٹ دیا جاتا ہے خودتو ایک لقمہ بھی سوچ کر المات تصآح مى دوجنباياتى اوررضائ اللي كى خاطرسارا كوشت مسائيون اورغر يبول مي ببين بالنقة تے بلے مجبوری اس بیل میں میانمانے پر مجبور کرتی کیونکہ خمیر من ترس ومع تعاآج و السي بدل كته تقير

"اس بارتوش این بین کو گوشت کی بروه دش بناکر کفر بت نے فریب دلوں کی آزووں کو پر کھنے کی بینائی دوں کی بینائی دوں کی بینائی دوں گئی "جموک" سے اعد معانبیں کیا تھا۔" زوہیب کو چرے والی ایس نے عبت یاش نظروں سے زوہیب کو سینے سے لگا کردوآ نسودد یے میں جذبہ کر لیے تھے۔ و علما جوى الس الس كالمتحان ياس كريئ جاب يران وول قارّ بواتيا.

آنچل، اکتوبر ۱28، ۱۰۱۵ م

Seeffor

" کیون مما؟ ساراسال ہم کوشت میں کھاتے جوعید

"ارے ..... تو کوشت کے رسیا ہوادراس کی نت

ئى دشر كساراسال انظاركرتے مقعناس عيدكا تاكه

تم لطف اندوز ہوسکوتواب جب اللہ نے کرم کیا ہے تو اپنی

تمام خوارشات كى تحيل كركت بين نا .... "اس في بيخ

ووجھین میں ہی آب اور پیانے جہتر مین تربیت کے

ساته برعبادت كي مقصديت كوجعي اجاكر كرديا تعاله بدوه

دور تماجب ایک روز مجی مارے چند بوٹیاں یک جانی

تھیں ہتر وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اس وقت نماز<sup>ہ</sup>

رَكُوهَ عَجُ وَقرباني كَا فَلَسْفَهَا بِ سِنْ باور كراديا تو كيااب

میں ای خواہش طفلانہ کی بیروی کردن گاجب اللہ نے

روزان لوازمات سے لطف اعدوز ہونے کے اسپاب پیدا

كرديئ بن-ائي فيملى اور جسائے كى فيملى كى حصت كو

و کھے کر میں سمجھ میں آتا ہے کہ بر بیز گاری اور تفوی کی

زعر کیوں میں کیا مل داخل ہے۔ ہم سب روهی سوهی

كماكر ممى اللدكى رجمت كي حصار من بين آب اور بيا

جوان بچوں کے والدین لکتے ہی ہیں ویسے ہی خوش ہاش

اورسرشار ہیں۔ہم ان دولوں بکروں کے تین حصے کرنے

کے باوجوداینے جھے میں سے بھی مسحق لوگوں کو ہائٹیں

مے مما! جن کے دلول کو پُرلطف کھانوں کی خوشبو تیں

پریشان کرنی بیں اور وہ اسیے نفس کو میکی دے کر سوجاتے

بیں۔" لیک بی کی تری موئی را تیں زوہیب کی خوب

"آج تو اپی تربیت پر مان کرنے کا دن تھا۔ شکر تھا

صورت و تلمول من دراً في صين اليه جي الحي\_

قرماں بر بی ساری جسرتیں مٹائیں سے وہ بروں کے

آ کے یائی رکھ کرہاتھ دھوتاان کے یاس ہیشا۔

كدل كوائدرتك شؤلاوه بنس يراب



| خواب تھا بگھرگيا خيال تھا ملا نہيں آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رق وه                                 |
| ر ول کو کیا ہوا' سے کیوں بھا بتا نہیں آھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1 To                                |
| اك دن اداس دن تمام شب اداسيال الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ی سے کیا بچھڑ گئے جیسے بچھ بیا نہیں آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| air Karen zur Ka |                                       |

(گزشته قسط کا خلاصه)

حیات علی اینے والد کو ووسری شادی سے آگاہ کرتے زیب النساء کو بہوتشلیم کرنے کا کہتے ہیں جس پر چوہدری سراج علی اشتعال کاشکار ہوکر حیات علی کو جائر یراد سے عاق کرنے کی جمکی دیتے ہیں۔ ولیدانا کے سل فون پڑتے نے والی تمام کال کی معلّو مات عاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ ماموں اور سہیل ابو بکر سے بات کرنے کے بعد بادیہ کے والدکو ابو بکر کا رشتہ و سے آئیس بادری پسندے بھی آ گاہ کرویے ہیں۔ رابعہ باور کوابو بکر کانمبردے کراس سے بات کرنے کو کہتی ہے۔ شہوار مال جی کے اسرار پر دریہ کے ساتھ شانیک کے لیم الی ہے۔ایاز جو کافی ونوں سے موقع کی تلاش میں تھا۔اب شہوارکوشانیک مال میں و مکھ کراس کے اندر کی شیطانیت ایک بار پھر جوش مارتی ہے اور اسے دربیاور شہوار کے رویے سے بیانداڑہ ہوجاتا ہے کہ شہوار مجبوراس کے ساتھا کی ہے۔ صبوی بیٹم بوتیک سے جلدی فارغ ہونے کے بعداحس کونون کرتی ہیں تا کیدہ انہیں یک کرتا ہوا کھر ڈراپ کردے مكم آفس ميں منر درى كام كے ماعث احسن معذرت كرليتا ہے اور وليدكوكال كر كے صبوتى بيكم كوكھر لے جانے كے ليے كہتا ہے وليد ذہنی البھن کا شکار تھا۔ شہوار کوشا پیک مال میں اپنا کلاس فیلوہا شم مل جاتا ہے۔ ایاز کے شیطانی و ماغ میں ایک خیال آتا ہے اور وہ استعملی جامہ بہناتے ہوئے در کیوا ہے اعتاد میں لے کردر بیکوا نا کارڈو بنا ہے۔ دریشہوارکوا سے سے ہٹانے کے کیےایاز ے منصوبہ بڑمل کرتی ہوہ اس بات برخوش ہوتی ہے کہ شہوار کوجلدرائے سے بٹا کروہ مصطفیٰ کو ماصل کرلے گی۔ چوہدری حیات علی باہے کی دھمکیوں کی بروا کیے بغیرا بی جو بلی جھوڑ کر ہمیشہ کے لیے زبین کے ماس آجاتے ہیں۔ دومری طرف ولید کی گاڑی کا ا يكسيدنت موجاتا بيصبوحي بيكم بمي ممراه تعيل ممراتهين زياده جونين تبيل بتب كيدند كداريدزندكي اورموت كي درميان جنك اثرر ماموتا ہادرانا پھرائی نظروں سے بیسب کود مکھرہی ہوتی ہے۔مصطفیٰ کوموبائل پرایک تصویر موصول ہوتی ہے جس کود مکھ کروہ سنستدرہ جاتا ہے دشہوار سے اراض موکر کمرے لکل جاتا ہا دردریدید منظرد مکھ کرشہوار کائمسخراڑ اتی ہادرشہوار پریشان موکر بار بارمسلفیٰ كوكال كرتى روى به جوبدرى مراج على اسخ اكلوت بيغ جوبدرى حيات على كوعو يلى لي جائے كے ليا تے ہيں۔حيات على كا عیونا بیاباب کی کی توسوس کرتے ہوئے بیار ہوجاتا ہے جس کی وجہسے حیات علی حویلی جانے پررائنی ہوجاتے ہیں۔ چوہدی سراج علی این بجیماتی موتی بساط کے حساب سے حیات علی کواستعال کرتے ہیں اور انہیں ذیب النسام کو قبول کرنے کی خوش خبری کے سران من چهای مون بساط بے حساب سے حیات نواسی رست بی رست بی است کی جهای مون بنیان کی دارہ دیے مران ہوں کی ہوایت دیے ساتھ کی بنیڈا جانے کی ہوایت دیے ہیں۔ کینڈ اجانے کی ہوایت دیے ہیں۔ بی حیات کی ساتھ ایک نیا کھیل کھیلنے والی می ۔ بی حیات کی ساتھ ایک نیا کھیل کھیلنے والی می بی دیا ہیں۔ بی حیات کی ساتھ ایک نیا کھیل کھیلنے والی می بیٹر ہیں۔ بیٹر ہیں۔ اگرے بیٹر ہیں۔

مہرالنساہ کے کھر پر مامور چوکیدار سے زیب النساء کو حیات علی کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ نور آوا پس آئی تھی کیکن حیات علی جانچے میں وہ دوا پس بین کے ہاں جانے کی بجائے وہیں رک می تھی۔

آنچل&اکتوبر&۱30، 130

Section

دو دین گزرے تو بخش دین چلاآ یا تھا' تیپیوں کا ایک لفا فہوے کراس نے جو پیغام دیا اسے *س کرتو زیب* النساء کے حواس کم " چوہدری صاحب اپنے بیوی بچوں سمیت بیرون ملک چلے مجئے ہیں بیرقم آپ تک پہنچانے کا کہا تھا۔" " كب محية؟" ثم حواسول كوبمشكل يكجا كرتے اس نے يو حيا۔ ''ایک دن پہلے انہوں نے پیغام بھی دیا تھا کہ وہ جلداز جلا واپس وہنچنے کی کوشش کریں ہے۔ مجھے ایک عدد چوکیدار کھنے کا کہدکر مجھے تھے اور ریکھی کہا تھا کہ اپنے باپ سے ہوشیار رہے ''۔ اگر کوئی خطرہ محسوں کریں تو اپنی بہن کے ہاں چلی جائے گا۔' زیب النسام کولگ رہاتھا کہ جیسے بین کراس کے قدموں تلے سے جان تکلی جارہی ہے۔ "وه واليس كب تيس مح؟" "ايك ماه كا قيام ہے وہاں اس سے زياوہ مجھے علم نہيں۔" زيب النساء جيسے بالكل و معے كئ تنى بنجانے كيوں دل كوعجيب وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی ملازمہ موجود تھی۔شام تک بخش دین دہاں رہاتھا اس نے باہر کے کاموں کے لیے ا یک نوعمرلز کے کا انظام کردیا تھا۔ بخش وین چلا کمیا تو زیب النساء کاپریشانی ہے نرا حال ہونے لگا۔ ملازمہ نے بتایا تھا اس کی غیر موجود کی میں مفدر کی باراس کے گھر آیا تھا اور پر ابھلا کہتے دھمکیاں ویتے چلا گیا تھا۔اکلی منج سویر ہے مفدر پھرآٹیکا تھا۔ "سامان سیث اور چل میر ب ساتھ وھو کے سے نکاح کرلیا اس چوہدری سے تو پس نمٹ لوں گا۔ 'وہ چرشور مجار ہاتھا۔ "إبالا الى في الى مرضى سے نكاح كيا تھا كوئى دھوكتہيں ويا آب اس قابل ہوتے تورونا بى كيا تھا۔ آپ في جھے اپنے جوئے کی خاطر نیج والاتھا 'اب کیا لینے آئے ہیں۔'' ''زیاوہ زبان نہ چلا اگروہ چوہڈری کسی قابل ہوتا تو واپس پلٹتا ساری خبر ہے <u>جمعے مہینوں</u> وہ تیری خبرہیں لیتا۔''وہ کھا جانے "وہ ایک بڑے خاندانی زمیندار ہیں ہزار کام ہوتے ہیں ان کے ہروقت ادھر نہیں رہ سکتے۔" زہین نے چو ہدری حیات علی کا " تو سختے اپنے ساتھ رکھ تو سکتا ہے تا؟ "مِنفررنے جرح کی زیب النساء کے ول پر کویا آری سی چلی تھی اس نے بہی ہے باب کوو یکھا۔وہ خاموتی سے دہاں سے بٹنے کومی۔ ''میگھرس کے نام ہے؟'' کھر کوتا ژیے صفدرنے بوجیما تو وہ رک می۔ " مجھے ہیں ہا۔" وہ حرا کئی وہ ہاپ کی لا کچی فطرت ہے انجمی طرح واقف تھی۔ آج كل اس كى جوحالت تقى اس كے سبب ده ديسے بى بہر ، جرج كى بوراى تقى كيكن برے حوصلے اور مبر كے ساتھ باپ كو التو پر تجھے ہا کیا ہے؟ کھٹر چدور چہ می ویتا والا تاہے یا مجر ضالی خونی نکاح کے نام بر بٹھار کھا ہے۔ "زبین نے برے ضبط سے دیکھااور پھر بغیر کوئی جواب دیتے وہ کمرے میں جائے تھی۔ صغور بڑی سوچی نکاموں سے کمر کود میصنے اردگر دچکر لگانے لگاتھا۔

شہوار اسپتال مال جی کے ساتھ آئی تھی مصطفیٰ واکیرز کے پاس تعام صبوتی بٹیم کو ہوش آجکا تھا جبکہ ولید ابھی بھی انڈر آ بزرویشن تھا۔اناشہوار کے کلے لگ کرشدت ہےرورہی تھی۔

"أكرولي كو كور موكيا تويس محي مرجاؤل كي" الي كالفاظ پرشهوارساكت موكي أتى شدت أتى جذباتيت يجي وينكروم

میں تھے جبکہ وہ انا کے ساتھ صبوتی بیٹم نے کرے میں تعمیں۔ "ان شاہ اللہ سب کچوڈھیک ہوجائے گا بس تم دعا کرد۔" شہوار سلی دے دہی تنجی جبکہ اس کا دل خود بھی بہت تم زدہ تھا۔ کچھ دیر بعدروثی اوراحسن آ گئے تھے ساتھ ضیاء صاحب بھی تھے۔ڈاکٹرزی طرف سے ولید کے لیے ابھی بھی وہی جواب تھا

آنچلهاکتوپره۱۵۱، 131

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



مصطفی بہت پریشان تھا۔مصطفی وقارصاحب کے ہمراہ صبوی بیکم کے کمرے میں داخل ہواتو دہاں مہرالنساءادرشہوارکوموجودیا کر رك حمياتها اناكا كندها تنستبات شهوار في بمنى مصطفى كود يكها تعالم "آپ دونوں کس کے ساتھا تیں؟" قریب آ کراس نے مال جی ہے ہو چھا۔ ''شهوارا تاجاه ربی تھی تو ڈرائیور چھوڑ گیا تھا۔'' ''آپ ساری رات کی تھی ہوئی تھیں آ رام کرلیتیں کسی اور کوہمراہ لے کرشہوا مآ جاتی۔'مصطفیٰ نے کہا شہوارا ناسے جدا ہوکر سر ک "میں رات ہے کالز کررہی ہوں آپ یک بی ہیں کردے۔"ایداز میں خفکی تعی "إدهراتي فينش تهي بزي تفا-"مصطفى في سيحيد كى سي شهوا كود يكهي كها-"ليكن ين كاريلا في تو كرسكة تصنا؟" ۔ بن کا ہور جوالی ہو سے ہے ۔ ''میں نے ابھی تک کوئی بھی تیج نہیں دیکھا۔''مصطفیٰ نے کہااور پھراحسن کے بکارنے پر ملیث کمیا تھا۔دات کی طرح مصطفیٰ كااعداد خفاتيس تفاتاتهم سجيدكي برقرار تعي شہوار کے اندر کچے سکون سااتر افغا مبتح ہوتے ہی ڈاکٹر کے ڈیوٹی آ ورزشروع ہو چکے تنے میروی بیگم ہوش میں بات بھی کررہی تھیں۔ان کی طرف سے دل کو پچھ کی ہوئی تو تو جہاور پریشانی کامر کز دلید کی ذات بن گئی تھی۔جوں جوں وقت گزررہا تھا سب کولگ رہاتھا کہ کو یازندگی روضی جارہی ہے۔ ''قشہوارا پ ایسا کریں ایا کو تمجما بجما کر کھر لیے جا کمیں روشی ماماکے پاس رک جاتی ہے۔ پایا کو بھی آ رام کی ضرورت ہے جیسے بى ۋاكىرزى طرف سے كوئى الى خرىلتى بى بىم آپ كواطلاع كردى كے "احسن نے كہا تو شہوار نے مربلاد يا تھا۔ انا کم جانے پرا مادہ نہی لیکن سب کے اصرار بروقارصاحب اور شہوار کے ساتھا کئی تھی۔ مہرالنساء ڈرائیور کے ساتھ اپنے کھر چلی کی تھیں۔ اناکوشہوار کے سہارے کی ضرورت تھی سواے اس کے ساتھ جانے دیا گیا تھا۔ کھر آ کرمغرال سے جائے بنوا كرشهوارنے زبردى أنا كو بلائى۔وقارصاحب اسپے كرے من جلے مجتے تھے۔ ناشتا كرنے سے انہوں نے بھی منع كرديا تما عجیب افسرده ساماحول تفایش واروالی اناکے پاس اس کے مرے میں آسٹی تو دہ قالین پرجشی شدت سے دورہی تھی۔ "انا .....؟" شہوار نے اس کا کندھا تھا مناحا ہاتو وہ اس کے ساتھے لیٹ کرشدت ہے دوی گی۔ "محبت يركسي كواختيار نبيس موتا اگر موتا توشايد من وليد ضياء سے بھی محبت نه كرتى ـ "انافے مدتے ہوئے كهااور شہوارا يك م مم مل بوائي مي "میں نے ولی کودل کی تمام پر مجرائیوں سے جاہاتھا یا گل بن کی صد تک ولی کی طرف نگاداشمی کی قواینا آب بھول جاتی تھی مل - وهاب بچکول سے مدر بی می شہوار نے دمیر سے اے خود سے جدا کیا۔ "اگریسب تعانوتم نے بیٹنی کیوں ختم کی بیتمادکہاں ہے میانتھاتم دونوں کےدرمیان۔ مشہوار کی جرے سواہوئی تھی۔ "بالکل ای طرح جس طرح کا فقہ میرے اور دلی کے درمیان آئی تھی۔ مشہوا مکافقہ کے تام پرایک دم چوکی تھی۔ "ایک باردلی کی کارے اس اڑک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا چردونوں ملنے لیکدوائری ولیدکو پہند کرنے لکی اور میں مجمعتی رہی کہ ولیدیرے ساتھ ساتھ ال کڑی کوئی و توک دے دہاہے۔"ائی پنجکیوں برقابد پاتے سر جمکائے اس نے مرید بتایا۔ "اس کڑی نے دلیدی خاطر خود کئی کوشش کی تھی ..... بشہواما جھ کئی۔ انوہ بچھکالزکرتی اور بہت کی کہتی رہتی ہیں بھی رہی کے داری میں انوالوہ میری سے بری غطی بیتی کہ میں دولید سے پاکل بن کی عدتک محبت کرتی تھی اور مجت پاکل بن کی عدتک محبت کرتی تھی اور مجت کے ساتھ اس کی پر چھائی بھی برواشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں بداعتاوی کا شکار ہوئی اور میراسب سے براقصور بدہے کہ میں نے ولید ضیاء سے مجت تو کرلی تھی لیکن بھی اعتبار نہ کرکی۔"وہ کہ کراپنے ہاتھوں میں چرہ جھیا کر پھر شدت سے دودی۔ آنيل اكتوبر ١١٥٥، ١١٥٥ Seeffon

"میں جھتی رہی کہ ولید مجھے وحوکہ وے رہاہے میں ولید سے انجھتی تھی لڑتی تھی۔میرے جذبات نے مجھے عجیب یا گل سا بناویا تھا میں نے اسیے ہاتھوں سے دلید کوخووسے بدطن کردیا۔ "جب بيسب كيحة تفاتو پھريە فاصلے كيسة محيمةم دونوں من جہال تك ميں جان يائى ہوں ولى بھائى ايك بہت ہى ڈىيىنىٹ اور مخلص انسان ہیں تم نے اتنی بری زیادتی کردی ان کے ساتھ۔ مشہوارکو بیسب س کراوراتا کی حالت و مکھ کراز حد تا سف ہور ہاتھا۔ 'میری بیوتونی' کم عقلی اور میرا جنون مجھے لے وُوما۔ میں ولید کی محبت' اس کے ردیوں کو شک کی نگاہ سے توکتی رہی مجھی کاهفداور بھی بیٹنی کو نے کر بدخلن ہوتی رہی۔' وقت اٹا کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔اب چھتاوے اس کے ساتھ تھے صرف مجھتاوے۔وہ بچھتاؤوں کے سمندر میں غرق خوداحتسانی کے مل سے کزرر ہی تھی۔ " کیکن میں نے بس یہی جایاتھا کہ ولی کو چھ بھی نہ ہو کسی کو بھی چھے نہ ہو۔ کافیفہ مجھے دھمکیاں دیتی رہی اور میں سب مجھتے بوجھتے اس کے ہاتھوں کھے میلی بنتی گئی۔ "شہوار نے اسے حیرت ہے دیکھا نجانے بیکا شفہ کون تھی اوراس کی کیا کہائی تھی؟ انا اسے بہت عزیز بھی کیکن اسے گمان تک ندفقا کہ انا کی زندگی میں اتنا کچھ ہوگیا وہ بھی بھٹ کسی اور لڑکی اور ایک شک کی وجہ ہے۔ شہوار نے اسے اسپنے ساتھ لگالیا اور انااس کے دل پر منولہ کے حیار ب سے بوجھ لداہوا تھاوہ ایک ایک کر کے سب کھے بتالی چلی تی اور شہوار جرت سے کنگ اٹا کے منہ سے تکلنے والے الفاظ سی رہی تھی۔ ₩....₩.....₩ مفدرسانپ کی طرح اس کے گھر میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا زین ایک طرح ہے گھر میں قید ہوکررہ گئی تھی۔ بخش دین جس الرکے کا بندوبست کرکے کیا تھا وہ اسے فارغ کر چکا تھا کا زمیہ پراس کی کڑی نظرتھی۔ تی باروہ زبین کے مرے اور ایورے کمر کی تلاقی لے چکاتھا بیسے کی ہوں نے اسے اندھا بنار کھا تھا زیبن کھٹ کھٹ کر جی رہی تھی۔ اس کی ڈلیوری کے دن جوں جوں نزو کیے آتے جارہے تھے ویسے ویسے ہی وہ زندگی سے بےزار حالات میں جکڑی بالکل بےبس ہوتی جارہی تھی۔ایسے میں باباصاحب کی مدی صدے کم نہی۔ ''حیات علی کوہم نے باہر بھجوادیا ہے اور ہم ایسے حالات پیدا کردے ہیں کہ دہ اب ایکے تین سال تک یا کستان ہیں آ سکے گا۔ میں ایش تم جیسی از کیوں سے اپنے بچوں کی جان کیسے چھڑ والی جاتی ہے ہم اچھی طرح جانے ہیں۔' وہ دولت وجا مگر کے نشے میں پور کہدر ہے۔ تعے اور زمین جیرت میں کم ان کوس رہی تھی۔ "جا گیرداروں کے بیٹے جوانی کے جوش میں ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں تمہاری حیثیت ہمارے نزویک اس بازاری لڑکی سے زیادہ ہیں جو چینے کی خاطران ا آپ کونیج و تی ہے۔"وہ اسے ذلیل کررہے تصاور زمین کے اندر کویا میل میل زندگی کی مہ خیت ر مق حتم ہونی جار ہی گی۔ رس مہوں جورہ ہے۔ ''ایک دو دن کے اندر سے گھر خالی کرکے نکل جاؤتم یہاں سے در نہ میرے ملازم خود آ کر تمہیں یہاں سے ذکیل کرکے باہر نکال پھینکیں مے۔''زبین کا دل ایک دم کا نیا تھا۔اس نے خوف زدہ نظروں سے خاموش تماشاد یکھتے باپ کود یکھا۔ ''ایسے کسے نکل جا کیں تہیارا بیٹا نکاح کرکے لایا تھاا ہے۔''مفرر درمیان میں کو داتو کہا یا رباپ کی موجودگی سے زمان کے اندر پچیسلی کی کیفیت پیدا مولی می۔ "باپ موں اس کا۔" اوه ..... باباصاحب نے بغورد یکھا۔ ایک جالاک اور عیار عض جیسی جیک آئی موں میں لیے وہ بغورد مکھر ہاتھا۔ "تو پر خمک ہے میرے بندے تم لوگوں کونکال باہر کریں ہے۔ "بابامها حب نے ڈراتا جاہاتھا۔ "میں پولیس میں رپورٹ کھواؤں گا' کورٹ میں مقدمہ کردوں گا۔"صفدر نیج کر بولا تبھی بابامها حب نے اپنے ملاز مین کو "دودن تم لوگ اس کھر کے سامنے پہرہ دو مے اگران لوگول نے کھر خالی کردیا تو تھیک ور ندا تھا کر سامان سمیت باہر پھینک دینا۔" آنچل؛ اکتوبر ۱34 م ۲۰۱۵ م 134 Section. ONLINE LIBROARO PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK PAKSOCIETY COM

وہ کہدکر باہرنکل مے ہتھے صفدر چیختا چلاتار ہالیکن کوئی اثر ندتھا۔ باہرگاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو صفدر باہر بھا گا ایسی ماڑی روانہیں ہوئی تھی۔باباصاحب نے سجیدگی سے صفررکو کھڑی کے پاس آ کرہاتھ جوڑ کر پھی کہتے ویکھاتو کئی ہے مسکرائے۔ ₩....₩....Ф

ایک ماہ گزرنے میں ابھی کچھون باقی سے حیات علی نے گھر فون کیا۔ بابا صاحب سے بات ہو کی تو انہوں نے انہیں وو ماہ مزیدر کے کوکہا۔ حیات علی پہلے ہی بڑی مشکل سے ایک ماہ گزار پائے تھے باباصاحب کابہ حکم بہت گرال گزراتھا۔ انہوں نے احتجاج كرناجا بالبكن بإباصاحب كے دوٹوك انداز كے سامنے بالكل بے بس ہو مجئے تھے۔

بابا صاحب سے بات کرنے کے بعد حیات علی از حد فکر مند تھے۔ زیبن جس حالت میں تھی ایسے میں اس کے پاس ایک ہدردایک خیال رکھنے والے ساتھی کی ضرورت تھی۔ یہاں آنے ہے پہلے وہ اس سے لہمی تہیں سکے منے ملیاز مدکی زبانی اس کے باب کیاآ مد پھر بہن کے مال زمین کے چلے جانے کاس کردل اور بھی پریشان تھا۔ نجانے کس حالت میں تھی وہ جو بہن کے ہاپ چکی کئی تھی۔وہ تو دن کن کن کریدوفت کزاررہے تھے لیکن اب باباصاحب کا بیٹم نہوں نے صاف کہدویا تھا کہ زبیرہ کا بھالی ان کے قیام کی مدت بردهادے گاوہ آرام وسکون سے بیوی بچوں سمیت وہاں رہ لیس۔

دوماه اورر کناایک عذاب لگ رہاتھا'انہوں نے زبیدہ سے بات کی تو زبیدہ نے بھی انکار کردیا تھا۔

" میں ابھی رکنا جا ہتی ہوں بھائی صاحب بھی یہی جائے ہیں کہ ہم یہاں کچیورصہ مزید قیام کریں۔" '' تم اور بچے رکنا جاہے ہوتو ضرور رکو کر میں نہیں رکوں گا ٹیں اب جلد ہی واپس جاؤں گا۔' وہ بخی سے کہد کر وہاں سے ہث من من ال كول من عجب عجب سوس بدا اور من الم

زيبن كواس حالت ميں چھوڑ كرآنے پران كاول سلسل ملامت كرر ماتھا۔ زبيدہ ابھى واپس آنے پرراضى ناتھى وہ اپنى واپسى کی تیار بول میں لگ کئے ہتے۔اس دن بھی وہ ایمیسی میں گئے تھے والیسی پرٹیکسی کے انتظار میں کھڑے تھے جب مخالف سمت ے تیزرفتار گاڑی ان کوچل کر بھاگ ٹی تھی۔

وہ ان دونوں کے ہمراہ جس جگہ آئی تھی وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ان کے ہمراہ چکتی وہ ایک کمرے میں آ مجی تھیں اتا کورہ رہ کر اسينے نصلے پر پچھتاوے کا احساس ہور ہاتھا کیا ہے ان ووٹوں کے ہمراہ ہیں آتا جا ہے تھا۔ ولید کی طرف سے بدگمانی اور شکوک نے کو یا اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب کردی تھیں لیکن پہاں آنے کے بعد اے ان دونو ل اڑکیوں کے تیورا چھے ہیں لگ رہے تھے۔وہ ان کے ساتھ جیسے ہی ایک کمرے میں داخل ہوئی کا فقہ اور اس کے ساتھ موجودود سری لڑی نے اس کے ہاتھے سے بلس اور بیک لے لیا تھا۔

"بيتم كيا كرربي مو؟" ده جيران موني محي-

"مم جماری مہمان ہو آرام وسکون سے بیٹے جاؤ۔ چائے منگواتی ہوں وہ پیواور ہماری بات سنو۔" کافقہ نے اسے کندھے ے مکڑ کر بستر کے کنارے دھکادے کر بھیا دیا تھا۔اس نے اس کا بیک لیاوہ اس کی تلاشی لے رہی تھی اور پھرایک کونے ہے موبائل نكال كراس في اس كے سامنے موج آف كيا تھا۔ انانے جيران نظروں سے اسے ديكھا تھا۔ " نيتم كيا كرراي مو؟" كاشفه مسكراني تقى ـ

سیرا میں ایک میں ہے۔ اس کا د ماغ اب تیزی سے سوج رہا تھا اور جوحقیقت سامنے آ رہی تھی وہ میٹی کہان وونوں لڑکیوں کے ہاتھوں دھو کا کھیا چکو

ہاں ارب با نے کافقہ کیا کرتا جا ہتی تھی۔اس کے ساتھ کیا ہونے والاتھا وہ ایک دم اپنا چکراتا سرتھام کر بے لینی سے آئیس ویکھتی بستر کے کنارے تک گئی تھی۔ "ارے ہم نے تو ابھی پچھ کہا ہی ہیں ہم ابھی ہے ہمت ہار گئی۔" کافقہ نے طنز رینظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔وہ جو پہلے ہی نڈ معال ہی تھی ایک دم بے دم می ہوگئی تھی۔اس کی ذہن کی نظم ہو گئے۔ اللے والا میں مدمیا سے بالکل مفلوج کر چکا تھا۔

المام المام

آنجل المنوبر ۱35 ۲۰۱۵ م 135

READING Section

"وليدكو؟" ووكمشيا اعداز من المن من اناك اعدر جيسي بهت وكورونا تعا-"توجمع يهال كيول لائى بوتم؟"وهانت سيكي كى-ہو ہے یہاں بوں الان ہوم ، وہ ادے ہے ہیں ں۔ ''ابی می کرلؤیس لائی نیس تم خود ابی مرضی ہے چل کرآئی ہو۔'' انا کولگا اس کی آئھوں کے آگے تارے ناچنے لکے ہوں۔ استفرار کا میں اللہ نیس تم خود النو کی مرضی ہے چل کرآئی ہو۔'' انا کولگا اس کی آٹھوں کے آگے تارے ناچنے لکے ہوں۔ دو سی مینی آ تھوں سےدونوں کود مکوری می ں ہوں ہے۔ دموکے سے ساتھ لائی ہوئم بات کرنا جا ہی میں تہاری بات سننے کے لیے ساتھ آئی تھی۔'' کا دعہ مقر "بالقبات عي كري مي "بني روك كراس نے كما تما۔ ' ہال وہات ہی تریں ہے۔'' می روک تراس ہے اہا تھا۔ ''لیکن اب جھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی' جارہی ہوں میں۔'انا کافقہ کے تیور و مکھ کر سمجھ چکی تلی ۔وہ بے بیٹنی کے تحر سے نكى وايددم المردردازك كالرف برحى كى-ربید ہو سر سردر سے مراس کا رستر دکا تھا اور کافقہ کی دوست نے درواز ولاک کردیا تھا۔ انا کے لیے بیرس نا قابل کافقہ نے فورا آ کے بڑھ کراس کا رستر دکا تھا اور کافقہ کی دوست نے درواز ولاک کردیا تھا۔ انا کے لیے بیرس نا قابل ابتم بهاری قیدیس بواورتم تب تک بهال سے بین نکل سکتیں جب تک میں بیس جا ہوں گی۔ ' کافقہ کالب ولہجہ سی مجمی مم کاحاں سے عاری تھا انا کولگا کہ جسے کرے کہ جت این کے سری آ حری ہے " يويلاى .... ووسيمى يعنى المعلى مصدينو ل كود كيدرى مى -" تم لوكول نے مجھے جیك كيا دوكے ہے بہال لائتيں۔"وواكيد متام تر لحاظ ومروت بھلاكر پيٹ يروي تني البيشث اب .... كانفه نے انكى انحا كرا يك دم چيپ كروايا تعار "تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں تہارا منے تو روں کی ممل طور پر ہمارے اختیار میں ہوذراس بھی بکواس کی تو جان سے المدول كي-"كافقد نے اسے بيك سے جاتو تكال كرانا كے سامنے إلى تقرابات الكرائى الك دم د كن لكا تھا۔ "أ رام سے بیشرجاؤ۔ واقع کے اشارے سے اسے بستر کی طرف دھکیلاتھا اتابستر کے کنارے کر تی تھی۔ "میں ولیدے محبث کرتی ہوں اورتم اس بات سے الچھی غرح واقف بھی ہو۔"اس کے سامنے کری میٹیج کر بیٹھتے ہوئے كافقدن كمناشروع كياتعا "لیکن تم نیس جانش کدولید جمعے محبت کرتا ہے۔ ووٹول کے چیرے کذاویے بدلے تھے۔ " مجے دلید میل نگاہ سے بی اجھالگا تھا اور میں نے سون لیا تھا کہ بچھ بھی ہو بچھے اس محص کوماصل کرتا ہے اور پھر میں نے اس كے ليكوش شروع كردى "و محراكر كمدى كانانے لب سي ليے تھے۔ "وليد جتناشاً عمار تعامير \_ ليا تنابي مشكل مروثابت بوامي كاهفه جولزكول كواين الكليول يرنيحاتي تمني و وليد ضيا وكونه الميخ حسن کے جال میں جکڑ کی اور نہ بی ابی اواؤل سے وليد سے دوئی میں زياد و تر ہاتھ مير اتحا آور وہ مروت میں ميري طرف برحتارہا۔ میں جمعتی رہی کہالیک دن ضرور میں اسے حاصل کرلوں کی لیکن پھرتم درمیان میں آ کئیں۔ اس نے کہتے كہتے نفرت سے انا كو ويكھا تھا۔ ائم نے جھے بتایا کہم اس کی فیانی ہو میں یقین کرنے کو تیار ہی نیمی۔ میں نے دلیدے لیے کیا سی حجتن کیا تی کہا ہے است علی میں اور تہارا کوئی مقابلہ میں اور اس بھے افرت کرنے لگا ہے۔ وہ کہتا ہے میر ااور تہارا کوئی مقابلہ میں ایک کئی کوئی کا کہ کا کوئی کا کہتا ہے۔ الفاظ میں اور تہارا کوئی مقابلہ میں ایک میں بات ہے۔ الفاظ میں اگر کا فقہ کے اور بھی بیاتی دہیں وہ سب کیا تھا؟" کا فقہ کے الفاظ میں کا تا کا تم ہے کہ الفاظ میں کہتا تھا۔ کہتا ہے۔ الفاظ میں کہتا تھا۔ کہتا ہے۔ کہت آنچل؛ اکتوبر، 136 ما۱۶۰، 136 Regiton ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOGIETY.COM

نەمىرف خودعداب سى جىلارىيى كىكدولىدى زىدى يىسى اجرن كرچى سى اس كاجى جاما يموث يموث كرروئے-''تواب کیوں بتار ہی ہوتم؟''انا کا جی جاہر ہاتھا کہاہیۓ سامنے کمڑی کڑی سمیت دوساری دنیا کو آ مگ لگاد ہے۔ ''میں دلید کے سامنے ہر ظرح کا حربہاً زما بھی ہوں وہ ارب میری شکل بھی نہیں دیکھنا جا بتالیکن اب جمعے اسے حامیل کرنا ہے بداب میری ضد ہے اور تم بچھے ولید تک پہنچاؤ کی میرے اور اس کے درمیان راہ ہموار کروگی ۔'' کافقہ نے سفا کیت کی انتہا سے بہتے 'تیباراکیاخیال ہے تمہاری بیساری بکواس سننے کے بعد میں تہاراساتھ دوں گی؟''انا کے لیجے میں نفرت بھی کا معہ "بالكل ..... حمهين برحال من ميراساته دينا موكاتم ماريه ساتها كرايينياون برخود كلهاژي مارچكي مواور جب تك الله معدمان معاملات طيس مول محتم بهال ينس كل سيس المحتسب التحديث تعاما حاقوانا كرسامة كرت الله في كها توانا كانداكيدم م وغصكا شديد طوفان انعاتها اس في كانها باته كانده كي حاقووالي باته يرماراتها حاقودور جاكراتها كافغه كودهكا وي كراينا بيك جميث كرانا تيزي يدوازي كي طرف برحي تحى استاب برحال من يهال يوكلنا تعاليكن ديدوازه

لاك تعاتب تك كافعه اوراس كي دوست د ذو ل منتجل يكل تعين كافعه في ددياره جاتو تعامليا تعا اناز درزور سے لاك تحمياري مي "موبلدى .... تم يهال سے بعا كوكى من تبهارامندوروں كى "كافقه يا كلون كى المرح غرات انا كى المرف بريمى كى۔

مغدر کی آئموں پرلائے کی پٹی چرحی ہوئی تنی وہ بابا صاحب سے الاتعان جانے کیامعا المات مے سے کے متے کہ زیب النساء كے چینے چلانے كے باوجوداس نے ملازمدكوفارغ كرديا تعااور پرزيون كوزيردى ليے ساتھ لے كرايك اور جكم جلاآيا تعار '' آبائيظم مت كروميري حالت ديلمويس كهال خوار هوني رجول كي وومير ييشو مركا كمر تفايم اشو هر مجصے يهال لا ياتھا كيول ظلم كرد بهو "باب كے سامنے ہاتھ جوڑ كردوتي زيبن مغدركادل نبيس بكما اكل مى۔

ا تیری ال مرتے مرتے میرے ساتھ تو نی کرئی ہے برا ہیں۔ ہاں جومدی کے پاس اب دیکھو میں کیے بید لکاوا تا ہوں۔ "بیٹی کے رویے دعونے کا کوئی اثر بی نہ تھا زبین نے سر ہاتھوں میں تھا مراہ تھا

و واست تعور ابهت کھانے کا سامان دے کر کمر میں بند کرتے چلا کیا تھا زیم کی میں پہلی بارزیب النساء اس مات خوف زوو مولی تعی اور پھرآنے والے لگا تاریکن جارون تک مغدر نے کمر کی راون دہلی اوز بین کواسپنے ساتھ ساتھ اسپنے اعمد ملتی جان کی قطر

محري مندركهان يين كوجوجيوز كركميا تعاده سبختم موچكا تعاكل عدوبس بانى بركزاره كردى تحي اسبال رياتها ك اگرای طرح وہ بھوک سے تھ مال اڑتی رہی تو وہ مرجائے گی وہ بس ہرونت رور دکر اللہ ہے مغدد کے آنے کی دعا تعیس کرتی رہتی تھی اور پھریانچویں دن مغدر چلاآیا تھا۔ بمآ مرے کے شکے فرش پر بے موٹی زیب النسام کود کھے کردہ ایک بل کوشٹ کا تھا۔ اے باباساحب کے ساتھ کی تی سازباز یانی میں ڈوئن محسوس ہونے گی۔ووبابا صاحب کوبلیک میل کر کے بہت ساما ہیہ تكوانا ما بتا تما اسے عالم من دبن كا زعمه رسالازى تما جيسے تيے كركار نے زبان كومار بائى برلنا يا تما اورخود واكثر كوبلاتے چل دیا تھا بھوک نقابت خوف اور مدے نے زیب النسا مونیم جان کردیا تھا۔ وہ زعم می بس الشکائی کرم تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اب كيا دوائيال تعين مناسب خوراك اور ديمه بعال كي تلقين كرتا جلا كيا تو صغدر زيب النساء كي تنارواري من لك ميا تعالم تحد دنوں میں اس کی حالت بہتر ہوئی وہ اب اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوگی ہی۔ "لبا کیوں کردیے ہویہ سب ؟" اسلے دن مفدر کھانے پینے کا کافی ساما سامان رکھ کر پھر کہیں جانے لگا تو خوف ہے لرزتی

ووق تيراكياخيال عيمى برونت تير ع كمف عن الكارمول " كما جان والى نظرول سي زيب النساوكوكمورا تعاومهم

آنچل اکتوبر ۱37، ۲۰۱۵ م

Section

ماں کے بلوے لگ کر جوان ہونے والی اڑی چوہدری حیات علی کی بیوی بن کراور بھی خوف زوور بینے لگی تھی۔ صفدر جلا ممیا تو وه و ہیں زمین پر بیٹے کر سکنے کی وہ اور کر بھی کیا عتی تھی۔ دن بیدون اس کے اندر کی مقالبے کی توت ختم ہوگئی تھی۔ چوہدری حیات علی کوملک ہے باہرایک ماہ ہو چکاتھا' وہ کھر چھوڑ بچکے تھے کوئی جان پہچان والا نہ تھا کہ جس سے دہ رابطہ کر کے كوئى خير خبر حاصل كركيتي \_ زندگی ايك دم تاريك اور بھيا تک ہوگئ تھی ۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی كے صفدر صرف تب تك اس كا خیال رکھنے والاتھا جب یک وہ بیچ کوجم ندوے لیتی۔اس کے بعداس جیبالا چی آ دی نجانے اسے س کے ہاتھ جوئے کے نام پر پیج دیتا۔ جوں جوں دن گزرر ہے تقے دہ دن رات حیات علی کے لوٹ آنے کی دعا تمیں کرتی رہتی تھی اس کی حالت پہلے سے جمی بس اینے بیجے کے آنے کا انتظارتھا زیب النساء کا کسی ہے بھی کوئی رابطہ نہ تھا اور پھرایک شام اس کی حالت بہت خراب ہوگئی تھی خوش متی ہے اس شام صفدر کھر پر ہی تھا۔ دودن بعدوہ کھر لوٹا تھا' بٹی کی جینیں من کر پچھ دیر سوچتار ہااور پھرنجانے اسے اس کی حالت پرترس آم میاتھا یا کیا تھا وہ ایک عورت کو لے آیا تھا اور پھراس شام اس نے الندکویا دکرتے دردسہتے ایک بیٹے کوجنم دیا تھا۔ آیک خوب صورت کیکن بہت کمزور سے بیٹازیب النساء کولگااس کے اندر جیسے زندگی نے پھرنٹ کروٹ نی ہو۔اسے تمام کیکٹیس ادر تمام در دبھو کئے تھے۔صفدر خلاف توقع اس کا خیال رکھ رہاتھا' کھانے چینے کا سامان لا دیتا تھا۔ بچہ بہت خوب صورت تھا کیکن بہت کمزور زیب النیماء کی حالت بھی کچھ بہتر نہ کی کیکن اب اس کے اندرا پنے بیٹے کے لیے زندہ رہنے کی خواہش انجری تھی۔ وہ زندہ رہنا جا ہتی می صرف ادرصرف اینے بیٹے کے لیے۔حیات علی کا انتظار کرتے کرتے وہ اب مایوں ہو چکی تھی اب ان ک سوچوں کا محورضرف اس کا بیٹا تھا۔ بینے کی پیدائش کو تھودن گزر چکے تھے نہ کوئی رسم ہوئی اور نہ ہی کوئی خوش غم سے نڈھال زیب النساء نے خود ہی اپنے بیٹے کا ۔ است میں است علی ۔۔۔۔'' وہ دن میں کئی گی باریہ نام دہراتی اور سینے گئی اسے حیات علی کی بہت یادا تی تھی۔صفدر کی طرف سے ابھی تک سکون تھا' دہ اس کے کھانے پینے علاج مجالے کا خیال رکھ رہاتھا'اسے لائج تھایا کیا تھا لیکن وہ زیادہ دریتک خاموش تہیں روسکا تھا۔وہ اس دن فیصال کوسلا کر تمرے سے نگلی تو صف**درنے روک لیا۔** ''ا<u>ے بیٹے کو تیار کروے مجھےا ہے کہیں لے کر</u> جانا ہے'' وہ ٹھٹک کررگی تھی۔ "کروسیکیاں جاتا ہے ۔۔۔۔؟"<sup>"</sup> "حیات علی کے باپ کے پاس جاؤں گا۔" "اس كے باب كى خيرخرلوں كا ايسے ہاتھ برہاتھ ركھ كرتو أيس بي سكتا۔ تكاح ہوا تقاتمها را اس كے باب نے اس كمر سے نكلواديا ادراس نے بلث كرخبرتك ندنى "مفدر نے اس كى دھتى ك ير باتير ركھاتھا۔ "توتم خود جا كريّاكما دُنا فيضان كوكيون ساتھ لے كرجاتے ہو" "زیادہ یک بک نہ کر بچھ سے مشورہ ہیں مانگا۔ اپنے بیٹے کو کپڑے بدل کردے جھے۔"مغدر نے تی ہے کہا۔ ووالك لمن بانكير جا تفاوه اب فيضان كآله بناكر باباصاحب كوبليك ميل كرنا عابتا تفاريها بمي وه كمر چهوژن برمعامله مطے کرتے ان سے رقم نکلواچکا تعار زندگی اس کی جیسے تھے کزر تھی تھی کیکن وہ اب اسینے بردھا ہے کا بند د بست کرنا جا ہتا تھا۔ من بیس دول کی تمهاراکوئی بھردسہیں تم اے لے کر بھاگ مے تو .... " زیاد و زبان نه چلائما کنا ہوتا تو ان دویاہ کا انظار نہ کرتا۔اس کے باپ کا پتا کرنے جار ہا ہوں تیرای محلاہا س غصے ہے بی کو کھوراتھا دہ اس کی بات س کر چونکی تھی۔ « لیکن فیضان بہت چھوٹا ہے دہ میر یعنیز نہیں رہ سکے گا۔'' "تو محیک ہے چل تو بھی ساتھ چل ۔"اسے کسی جمی طرح آ مادہ ندد مجمع صغدر نے پینترابدلا تھا۔زہین مان می حیات علی کے آنچل اکتوبر ۱38 ۲۰۱۵ م See floor

گاؤں كا انبيں بس نام كا پہاتھاصفدر كے ساتھ انبيں وہاں آتے آتے جار تھنے لگ مجئے تھے۔ وہ اپنے علاقے كے ايك بہت بڑے ما کیردار سے حیات علی ک حو یکی تک بہنچنے میں دفت ندموئی تھی۔ بخش وین نے فورا پہنچان کرانہیں کیٹ پر ہی روک لیا تھا۔ ''تم يهاب كيونآ ئے ہو؟''وہ د يکھتے ہی پريشا**ن ہو گيا تھا۔** ''حیات علی میری بیٹی کا شوہرہاں کے باب نے ہمیں وہاں سے نکال دیا' کہتا تھا خاموشی سے نکل جاؤورنہ پولیس کے حوالے حوالے کردول گا۔ بیں اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر نکل آیا گئین اب اس کا ایک بیٹا ہے چوہدری حیات علی کا کوئی ا تا پتانہیں۔' صفدر او پُی آ داز میں بولنے لگا تھا بخش دین اردگردو سکھتے کسی کولم نہ ہوجانے سے خوف سے ان دونوں کو لے کرایک طرف کونے میں ر مجھوتم نے ان کواور بنچے کوساتھ لا کر بہت بروی غلطی کی ہے تم نہیں جانے بدلوگ کیسے ہیں۔ چوہدری حیات علی کی وجہ ے باباصاحب نے تم لوگوں کوزندہ چھوڑر کھا ہورنہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔" " کیکن چوہدری صاحب کہاں ہیں'تم نے کہا تھا ایک ماہ بعد دہ پاکستان آ جا ئیں مے کیکن ابھی تک کوئی خیرخبر نہیں ملی۔" زبین نے خود بوجھاتو بخش دین مجھدھیما ہوا۔ " باہر کے ملک میں چو ہدری صاحب کا میسٹرنٹ ہوگیا تھا۔" " اے میں مرکئی۔ 'زیبن توسن کررڈپ اٹھی تھی۔ " برسی نازک حالت تھی گئی ماہ ہے دہاں اسپتال میں ہیں۔ سنا ہے دونوں ٹانگیں ٹوٹ کئی اور بھی چوٹیں گئی آئیس ہیں۔ م مہینوں لگ جانے ہیں بالکل ٹھیک ہونے ہیں۔' بخش دین نے بتایا تو زیب النساء آیک دم رونے گئی۔ دہ جھتی رہی تھی کہ حیات علی اسے چھوڑ کر چکے میے اور ایس کھی ملیٹ کرنہیں آئیس سے کیکن ایسا بھی ہوسکتا ہے اس کے کمان میں نہتھا۔ ''اریک اور کا گئی دیں دی تھی "اب كياموكا؟" وهروراي كي\_ ''آ پ فکر نه کرو مچھوٹے چوہدری صاحب سے میرارابطہ بیس مور ہا جب بھی کوئی اطلاع ملی تو میں ان تک پیغام پہنچا دوں ریخہ گا۔''بخش وین نے خلوص سے کہا۔ " جھوڑ وتمہارے پیغام پہنچانے تک کیا ہم ایسے ہی لنگے رہیں گے۔ میں آج بڑے چوہدی سے ل کر ہی جاؤں گا نکاح تا ہے کی کائی میرے پاس ہے۔ بیر بچراب جھوٹے چوہدری کا بیٹا ہے دیکھا ہوں چوہدری ہمیں کیسے یہاں سے نکالیا ہے۔ مصدر جو بلانگ كرچكا تفااس سايك ان جى بنخوتيارىد تفا "چوہدری صاحبتم کوجان سے مارویں کے اگرتم ایسا کرو کے۔میری مانوتو تم وونوں چپ جاپ یہاں ہے نکل جاؤاگر

بڑے چوہدری صاحب کوخبر بھی ل کئی تو دہ حشر نشر کردیں سے تم لوگوں کا۔'' بخش دین نے ڈرا تا جایا۔ ''میں جیس ڈرنے دالا'تم مجھے چوہدری سے ملواد دبس' پھرد مکھتا ہوں کیا کرتا ہے وہ'' دہ کسی بھی طور ملنے والا نہ تھا۔ ''جیسے تمہاری مرضی نیکن ایک بات مانو بی بی کوساتھ مت لے جا دُان کو بیس ادھر کمرے میں بٹھا ویتا ہوں اور تمہارے ساتھ

چلنا ہوں۔' زیب النساء جو پہلے ہی حیات علی کاس کرردر ہی تھی ایک دم ڈر گئی تھی۔ بخش دین اسے چوکیدار نے بے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا کرخودصفدرکو لے کرچلا گیا تھا'چوہدری سراج بخش دین

ے ساتھ صفررکود کھے کرجو تھے۔

"" تم توچو برری اس کھرے نکلنے پر کچھ ہزاردے کررفو چکر ہو گئے تھے۔ تم کیا سبھتے ہو میں اتنی جلدی تمہاری جان چھوڑ دوں گا۔ نکاح نامے کی کا بی میرے پاس ہے حیات علی کا بیٹا پیدا ہوا ہے میں جا ہوں تو مقدمہ کرسکتا ہوں۔" صفدرعلی آ ہے ہے باہر

" تم جیسے بنج خاندان کے لوگ! یسے ہی پیچھا پکڑ لیتے ہیں۔ تم نے معاملہ طے کیاتھا کہم اپی بیٹی کو لے کربالکل غائب ہوجادً کے اور بھی نظر نہیں آؤ کے۔ پیسے لیے تھے تم نے مجھ سے اس کام کے لیے اب تم دھمکیاں دے رہے ہودہ بھی چوہدری سراج علی

آنيل اكتوبر ١٥٥%، ١٥٩م

**Negroo** 

كورجائة بوكيا انجام بوسكتا بتهارا يهال آيف ير- انهايت عيض وغضب سيصفدركو كمورت بوع كهار " تہاری بہواوراس کے بیٹے پروہ ساری رقم خرج کی ہے میں نے یا تو بجھے میری مندما تکی رقم دویا پھرمیری بیٹی کواس حویلی میں جگہ .... اس نے دھمکایا۔ چو ہدری سراج نے چندیل بغور صفرر کود یکوما۔ دوابك لا في تحص تعااس كامنه بندكيا جاسكاتهاليكن بيرسك كاحل نيرتهاوه بهركس بهي وفت أنبيس دهمكانے دوياره آسكتا تعااور پھرا کرکسی اور ہے ملاقات ہوجائے تو ان کی عمر بھر کی عِزت مٹی میں ال سکتی تھی۔ انہوں نے پچھے سوچا اور بخش دین کو پچھے لو کوں کو بلوانے كا كماو واوك أس محات جو بدرى سراج على نے ان كو علم ويا۔ '' ہیں تھی کو لیے جاؤ' اس کاوہ حشر کروک دوبارہ مجھے نظر نہا ہے ۔'' "تم ايسانبيل كريكة چوېدرى ميں پوليس ميں جاؤں كا مقدمه كروں كائم بر-" وہ چيخے چلانے لگا تھا جبكہ تين جارطا تتورمرد زبردی دھکیلتے اسے لے مجھے تھے۔ بخش دین خاموتی سے کوانظار زبین کے یاس آیا تھا۔ "نی بی تمبارے باپ کوچو ہدری کے بیدے لے مجے ہیں اب دہ زعرہ بچتا ہے یانبیں تم فورا یہاں سے لکاور اگر چو ہدری صاحب کوپتا چل کمیا کہم بھی ساتھ تھیں تو وہ تہیں ادر تمہارے بیجے کو بھی جان ہے مرواوے گا۔'' "كيائيسي" نزيب النساء ذر كي بخش دين اي چوري خصيومان سے نكال كراؤے تك يہنچا كميا تما۔ ووزير كي من تهلي بارسنر کردہی تھی نیجانے وہ کیسے تفوکریں کھاتی واپس پہنچی تھی۔ مغدر کے ساتھ نجانے کیاسلوک ہوا تھا وہ م سے تڈ معال تھی۔ رات کئے وہ شرکینی می الیک تنہا ایک دوماہ نے کے ساتھ وری مہی اڑی وہ بہت کھے برداشت کرنی کھر پہنی تو آ کے تالالگا ہوا تھا۔ اسے یادا یا جائی او صفرر کے پاس می بخش دین نے اسے کرائے کے لیے کچھ میسید سے متصان میں پھی جھے تھے وہ مکی ہاری جب مہرالنساء کے کمر پیٹی تورات کے دونج رہے تھے۔مہرالنساء کا شوہر کھر پڑئیں تھاجو کیدار کوئرس آھیا تھا اس کی حالت ال فذرا التر مور ای تحی کداسے اعدر جانے دیا تھا۔ مہرالنساء اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوگی تھی۔ بخش دین کی زبانی زیب النساء كوجومعلوم بهواتماد وسياس يغ ميرالنساء كوكهد ماتمار مهرالنساه نے بظاہر کی دی تھی لیکن اعربی اعردہ خود بھی بریشان ہو چکی جیسے تیسے کچھون گزرے متھے مہرالنساہ کا شوہر كمرآ چكاتفا زيب النساء كود كيهكراس في ناك منه جرها يا تقاليكن كها كيهند تفارزيب النساء دونين بارجا كريتا كرآئي محم كمرير الجمي بمي تالاتما\_ ال رات وہ بہت تم زدہ بھی اس کی طبیعت خراب تھی۔ صفار کی کوئی خبر نہ تھی میرالنساء کے شوہر کے تیور دن بیدون بدلتے جارے تھے۔ تے جاتے وہ کوئی نہ کوئی اسی حرکت کرجاتا تھا کیزیب النہ اوڈرجاتی تھی۔وہ کسی ہے کہ بھی نہیں سکتی تھی۔ و ورات کولین تھی فیضان کوسلاتے سلاتے ابھی اس کی آئے تھی ہی تھی کہاں کے کمرے کا درواز ہ بجاتھا اس نے اٹھ کر کھولاتو نشے میں دھت مہرالنساء کا شوہر کمرے میں داخل ہوا تھا زیب النساہ جی مارکرایک طرف ہوگئی وہ بھرا ہوانخص اس کی طرف بردھا تما۔وہ نینان کواٹھا کراپنا بیاد کرتی بردی مشکل سے کرے سے لکا تھی اس کی چینوں اور شور کی آوزین کرمہرالنساء بھی آ روتی بھتی بہن اور اس کے بیٹے کوسہاراوی وہ اپنے کمرے میں لے آئی می اعدر سےدرواز وبند کرلیا تھا۔وہ رات بردی بھیا تک معى ووقعى مغلظات بكنا كاليال دينا شوري تائر ينائج كي دهمكيال ويتار باتمار مج موئى تواس مخص نے ساف كريا تقا كرزيب النسام إينا كہيں اور بندوبست كر لےوہ اسے اسے كمريس بيس رسكے كا زیب النسام کے بیروں تلے دین لکل کئی گئی اسے بھی بیل آری کی کدوہ کہاں جائے کیا کرے؟ مهرالنساون ببت منیں کی تعین کیکن اس کے شوہر کی نال ہال میں بیس بدلی تھی۔ مجبوراً مهرالنساون اسے اپنی ایک نارکا الدريس لكه كريس كح وال كرديا تعاسآ يا صغيه مهرالنساء كي شويرى بهن تعيس اولاد يدم ومعين شوبروفات ياجكا تعاوه اكيلي كمريس دبى تمي كافى نيك مغت خاتون فمي \_ مهرالنساه كے ساتھ بھی ان كابرتاؤ بہت اچھاتھا زيب النسام كوانهوں نے كھلدل سے خوش مديد كہاليكن يا صغيب كے ہاں آنيل اكتوبر ١٤٥٥م، 140 **Madelou** 

جا کرد کھوں اور غموں سے تڈ حال زیب انتسامی طبیعت خراب رہے گئی تھی۔ حیات علی کی غفلت باپ کی تمشدگی اور اب اس نے دھیکے نے اس کے اندر سے زعر کی کی امید جمین کی تھی۔ وہ اندری اندر کھلتی جاری تھی غموں نے اس کے وجود کو کھو کھلا کرنا شروع کردیا تھا آیا مغیداس کا بہت خیال رکھ دی تھیں لیکن لگاتھا کہ جیسے ذہین کے اندرزندہ رہنے کی کن بالکل فتم ہوگی تھی وہ اپناعلاج كروانے سے بحى كترانے لى مى\_ فيعنان چه ماه كا بونے كو رہاتها كين حيات على كاكوئى بتان تقااور مغدر بھى تاحال كم شده تقا وه بالكل مايوس بو يكي تقى۔اسے سائس كامسكر بن لكا تعااور كرايك رات اسے دمه كا دوره پرانغان يا مغيدا ہے ہيتال لے تي تعين ليكن زيب النسانے رہے میں ہی دم تو زور یا تھا۔روتا بلک نیضان باب کے بعد مال کی متا ہے ہمی محروم ہو کیا تھا۔مہر النساء کا صدے ہے کرا حال تھا ونیا داری کوو و آئی می باپ کی اہمی تک کوئی خبر شکی کرز عرف می ہے یا ..... فيضان كواولاد كے ليے ترى ہوئى آ يامغيد نے اسے سف كاليا تمارزيب النساء كى زعر كى اب بند مواتوجو بررى حيات على ب متعلق برخبر نے كويادم و رويا تعااور پرزىدى ايك في د منك من كزر نے كان مى ₩....₩ فیضان مامول اور مہل بھائی دوبارہ ہادیہ کے والد کے باس مجھے تھے انہوں نے مثبت جواب دیا تھا۔ ہادیہ اور رابعہ کا خوتی ے يُرا حال تما ابو بكر بھى خوش تما يس يمي طے ہوا تما كرايك دن بعد تكاح ہوگا اور دعتى چند ماه بعد ..... باديد كا باپ ايك حتى انسان تعاایی زیرکی کوانہوں نے خود بنایا سنوارا تھااورزیر کی میں ایک مقام بنایا تھا۔ ابو برسے متعلق انہوں نے بہت غور وفلر کے بعد فيصله كميا تعابي بحريس أنبيس اينا مامني دكماتي ديا تعاسووه فيصله كريح مطمئن تتعيب رابعہ جوش وخروش سے نکاح کی تیار ہوں میں تلی ہوئی تھی۔ ثریا بیکم بھی سب کے سمجھانے بچھانے پر صدے کی کیفیت سے نظل کرایو بکر کے تکارہے بندوبست میں لگ می سے۔ الوجر كا فليث تيار تم اليكن يمى فأشل مواقعا كرابو برك نكاح كى ساري تياريان مهيل كي كمريدى موس كى ووجعاني ك ساتھای کسلے میں ہی گئی ہوتی میں جب اس کے تبریرعیاں کی کال ہ کئی گیا۔ ''السلام عليم إسر كيسے ہيں؟''اس كي آواز ميں كھنك بي عي \_ " وعليكم السلام! تحيك مول-"عباس في يوجها-"آ پ کی شادی کی ٹائمنگ کا پوچمنا تھا میں نے؟"عباس نے فون کرنے کی دجی تائی تورابعہ نے ایک مہراسالس لیا۔ "مرميري شادي مبيس موري" «كيا.....كيامطلب؟"عياس الجعار سیا استان ایک میری شادی کینسل موفق ہے وہ ابنیں موری میں نے کال کرکے اشاف کے باقی ممبرز کواطلاع کردی تھی آپ کو شاید کسی نے نہیں بتایا موقا۔ 'وہ اٹھ کرائے کرے ش آگئ کی۔ دوسری طرف موجود عباس کولگا کہ جیسے سے الفاظ من کروہ بہت پرسکون ہوگیا ہو۔ دوسمیسے کینسل ہوگی شادی؟ اب سے لیج میں اگر مندی اور تشویش تھی۔ "شايدا بعي قسمت من جيس تني " وويرسكون مي -د «ليكن كوني ريزن تو موكى نا-" "المل شركل الوجراور باديكا تكاح مور باي "بادسكانكاح .....عن مجماليس؟" "المل میں سر الله الله بنا ما تروع کیا تھا اور مختراً ہاو بیاور الدیکر کے متعلق سب نادیا۔ "وری کڑ ۔۔۔۔ بعن آپ ہادیہ کے لیے اتی بڑی قربانی دے رہی ہیں ویل ڈن۔"عباس رابعہ کے اس تلرف اور ممل ہے بهتديما ترمواتما\_ آنچل\اكتوبر\اده ١٠١٥ ا Seeffor

"سر! قربانی کیسی....وہ میری دوست ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ ساری بات کمل چکی تھی اور میں جان ہو جھ کرشادی کر بھی لیتی تو شاید میں بھی خوش ندرہ پاتی اورسب بچھ جانئے کے بعد میں ابو بکر سے شادی کر لیتی سیناممکن می بات تھی۔'' "وری نائس۔"عباس نے ایک دم سراہا۔ ''ماشاہ اللہ ذہنی اپروج بہت المبھی ہے آپ کی ورنسا ج کل کے دور میں لوگ حقیقی رشتوں کے متعلق غامبانہ رویہ اختیار ''ماشاہ اللہ ذہنی اپروج بہت المبھی ہے آپ کی ورنسا ج کل کے دور میں لوگ حقیقی رشتوں کے متعلق غامبانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں دوی وغیرہ تو بہت دور کی بات ہولی ہے۔ سریے ہیں دوں و ہرہ و بہت دوری ہات ہوں ہے۔ ''شکر بیسر! میرے لیےاپی ذات اور بعد کے کرائسز کوسا منے رکھ کر فیصلہ کرنا آسان نہ تھالیکن میرے سامنے میری ساری زندگی کی خوشیاں اور دوسری طرف ہادیہ کی خوشی اور ابو بکر کی ذات تھی۔ فیصلہ مشکل تھالیکن مجھے ابھی قدم چیچھے ہٹالیتا بہتر لگا بانسبت اس امرے کہ میں ابو بھر ہے شادی کر کے ساری عمر پچھتاتی۔'' ''بہت ہی اچھا فیصلہ کیا آپ نے میں پھے بزی تھا آفس بھی کم چکرنگ رہاتھا'اس لیے مجھےآپ کی شادی کینسل ہوجانے نہیں ماں آئے'' ى خبر ميس ال يالي .. "بس جواللد كومنظور مؤمونا تووى موتاب-"رابعهن بردباري سے كها۔ '' بالکل بے شک ۔۔۔۔''عباس مسکرایا۔عباس کولگا آج بہت دن بعداس کے اعدرہ هیر ساراسکون اتر اہوجیسے اپنی وات ایک دم الى محلكى محسول مونے كى تحق خوشبوؤل ميں يسي معطر معطرى ..... "او کے سریبال کچھیزی ہوں پھر بات ہوگی۔"رابعہ کو باہرے بھالی نے آواز لگائی تواس نے فورا کہا۔ "اليك منث رابعه ..... عباس أيك دم بولا \_ '' میں آپ سے ملنا جا ہتا ہوں۔''عباس نے پچھسوج کرکہا۔ '' فض سریت سر ''ایک منروری کام ہے کیا آپ ن مل سکتی ہیں جھے ہے۔'عباس نے پوچھا تو دہ الجھی۔ " کام کی نوعیت ملنے پر ہی بتاسکتا ہوں ۔" عباس پرسکون تھا۔ " تو تعیک ہے کل ابو بر کے نکاح کے سلسلے میں میں ہادیہ کی طرف سے شامل ہوں۔ وہاں بات کرلیں مے۔ "عباس نے يروكرام ترتيب دياتها پروٹرام تر تیب دیا تھا۔ ''لیکن ہادیہ نے تو آفس کے کسی بھی ممبر کواہے نکاح کانہیں بتایا۔' رابعہ نے کہا تو عباس سکرایا۔ '' ہادیہ کے کمروالوں سے بابا جان کے ایجھے فیلی ٹرمز ہیں وہ یقینا نکاح میں انوائٹ کریں مے۔ ہادیہ سے میں خود بھی بات کرلول گااس بات کی آپ نینشن ندیس۔'عباس نے ایک دم جیسے ہر چیز پلان کر کی تھی۔ رابعہ تھن سکراوی۔ "اوك بيسات ك مرضى مر" کاففہ تیزی سے انا کی طرف برجی تھی اس کی دوست نے بھی اسے دونوں بازود سے پکڑلیا تھا۔ اناشد بدمزاحمت کررای تعی کافقہ نے مستعل موکرایک زوردار تھیٹرانا کے چبرے پر باراتو وہ زبین پر جاگری تھی۔ ''اب اگرتم نے کوئی حرکت کی تو میں تہاری جان لے لول کی۔''نہایت بے خوفی سے جاتو لہرائے اس نے انا کوخبردار کیا تھا۔ الم الم المركمالي الركم موسكى موسي في محمد والمحل ندها- "جواياناف كماتو كافعه في تحق سع كورا بکواس بند کرو جنتی زبان چلاؤ کی انتابی اپنے حق میں بُرا کروگی۔ میں تہمیں یہاں محض بات چیت کے لیے لائی تعی اب ائے جی میں مودیر اکردہی ہو۔ " کاشفہ کے چلا کرکہا تھا۔ آنچل؛ اکتوبر ۱42 م۲۰۱۵ م WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY RSPK.PARSOGN TY.COM FOR PAKISTAN

آپ کی ہمیں اولی آپ کی ہمیں کی المناس كانب سے بہدنول كيلئے ايك اور آنجيل انشاءاللدنومبر 2015ء میں آپ کے ہاتھوں میں ہوگا ماں بسینی بہن، بوکی یکساں پ كوائي بن كاحساس وك Seeffor ''اس ونت تم ہمارےانڈر ہوئی کچو بھی کہوگی تو نقصان تمہاراہی ہوگا۔'' کافیفہ کی الفاظ پرانانے بہت کئی ہے اسے دیکھا تھا۔ ''جیدی کو بلاؤ۔'' کافیفہ نے اپنی دوست کوکہا تھا۔اس نے فورا کسی اڑکے کوکال کی تھی دومنٹ بعدوہ اڑکا کمرے میں موجود تھا۔او نیجالمبا کمڑے خاندان کاسپوت وہ بھی شاید کافیلہ کا کوئی لگٹا تھا۔

" کیرگئ قابو میں نہیں آرہی اس کوا جھی طرح سبق سکھا ؤ ہم تھوڑی دیر میں آتی ہیں۔"لڑ کے کےآنے پر کافقہ نے کہا توانا کو لگا اس کا حلق خنگ ہونے لگا ہے۔اس نے بہت ہم کراس لڑکے کو دیکھا جو بڑی بے باکی سے اسے دیکے رہا تھا۔انا کوایک دم اپنا آپ کی گہرے کھنڈر میں گرتا ہوا تھا۔

₩....₩

زیب النساء کی وفات کومزید یانج ماہ گزر بھے تھے۔ فیضان کا پاصغیہ نے بہت آسانی سے سنبیال ای تھا چی ون اس نے مال کی محسوس کی بیار بھی ہوا تھا لیکن ہوآ پاصغیہ کے ساتھ پلنے لگا تھا وہ اب برنا ہور ہا تھا اس کی سخت بھی بہتر ہو بھی تھی۔ آسان کی محسوس کی بیار ہوا ہنے اس کی محسوس کی بیار ہوا تھا اس کی محسوس کی بیار ہوا ہنے ہیں مغیداس کا بہت خیال رکھتی تھیں واس سارے عرصے میں مہرالنساء صرف دو تین بار بھانے ہے سے لسکی مہرالنساء کی اپنی بنی افتحاد سے اس کی معموم ہور ہی تھی اس کی معموم ہولی ہوائی ہے۔ اس کی معموم ہولی ہمالی کم عمری بہن دنیا ہے کہنے خوار ہور گئی تھی بدو کھ مہرالنساء کو اعدامی اعدامی ہمالی کم عمری بہن دنیا ہے کہنے خوار ہور گئی تھی بدو کھ مہرالنساء کو اعدامی اعدامی ہے کہا ہے۔ کو ساتھ کی کر معموم ہولی ہمالی کم عمری بہن دنیا ہے کہنے خوار ہور گئی تھی بدو کھ مہرالنساء کو اعمامی اس کے کوایت یاس لے جائے گئی شوہر کی تھی نے ایسانہ کرنے ویا تھیا۔

چوہدری خیات علی کی کوئی خبر نہ تھی اور صفور وہ نجانے کہا تھا۔ پھر ایک ون انتہائی خراب حالت میں میر النساء کے کمر کے سامنے صفوراً کر رکا تھا دہ بار بار مہر النساء ہے ملئے کا کہنا تھا۔ چوکیدار کوکسی کوبھی اعد بیسینے کی اجازت نہی اس نے مہر النساء کو اطلاع کردی تھی وہ خود کیٹ تک کی اور صفور کوو کی کرسٹ شدر رہ گئی تھی۔ بڑمی ہوئی دادمی بکھرے لیے بال بیسٹے پرانے کپڑے

بديون كاؤها نجده توكهيس كيمي صفدر بيس لكرباتها

"ایا! بید کیا حالت بنار کئی ہے تو نے اپنی۔" وہ خیران کئی جواباً صفر رمغاظات بکنے لگا۔ مہرالنساء کے چوکیدار نے کیٹ کھول ویا تھا مہرالنساءاسے اندر لے آئی تھی۔ مغدراسے اپنی بدحالی کی کہائی سناتے لگا تھا۔ چوہدری سراح علی کے آوی اسے لے گئے تھے بہت مار پہنٹے کے بعد انہوں نے اسے ایک تنگ و تاریک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ صرف ایک دفت کا کھانا ملیا تھا' زندگی ایک وم صفور پرعذاب بن کرامزی تھی۔ وہ اس وقت کو پچھتانے لگا جب اس نے گاؤی آنے کا سوچا تھا' نجانے زیب النساء کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ وہاں گئی ماہ تیدر ہاتھا۔

جسمانی طور پراس کے اندراتی کمزوری عالب آن کی تھی کہ اس کی ساری اکر سارا کر فر اور لائے صابن کے جماک کی طرح بیٹے چکا تھا۔ وہ ون رات کھانا لانے والے سے نتیں کرتا تھا کہ کوئی اسے یہاں سے نکال دے ورندہ مرجائے گا قید تنہائی نے اسنے بالکل مفلوج کردیا تھا اور پھر شاید چوہدری کواس پرترس آگیا تھا۔ اس نے اس سے پھیکا فقدوں پرانکو مضے لکوائے تھے وہ پڑھا کہ مان میں منتھا کہ وہ کیے کا فقدات ہیں۔ بس رہائی کی خاطر سب پھیکرنے کوتیار تھا اور پھرچو ہدری کے کاری وں نے اسے دہاں ہے تھا کہ جو ہدری کے کاری وں نے اسے دہاں سے تکال کرایک سنسان اور ویران جگہ پر پھینگ دیا تھا۔

اس ونت وہ جسمانی طور پر بالکل مفلوج ہو چکاتھا کی کھرلوگوں کواس پرترس آیادہ اسے اٹھا کرایک اپنال لے مجھے تھے پکھ عرصہ اس کا علاج چلتار ہاتھا۔ پکو کھانے کو ملاتو جسم میں قوت پریا ہونے گی اور پھرایک دن اسپتال والوں نے اسے قارغ کردیا تو دہ اپنے کرائے کے کھر میں کہا تھا وہاں کوئی اور لوگ آباد تھے۔ مکان کا مالک کھر کا تالاتو ژکردہاں پجھاورلوگوں کو بساچکا تھا وہ وہاں سے نام ادہ وکرم ہ النساو کی افر ف آباتھا۔ میں النسام ساری کہانی سنتے کئی مارد دکی تھی۔

وہاں سے نامراد ہوکر مہر النساء کی المرف یا تھا۔ مہر النساء ساری کہانی سنتے کی بارر دنی تھی۔ "اباتہارے لاج اور تہاری کری عادتوں نے ہمیں کہیں کا نہ چیوڑا۔ 'وہ شدت سے دوی۔

"زبین کہاں ہے؟"مفدرنے پوجھاتومہرالنساء نے کی سے باپ کودیکھا۔ "دوہمہارے لائج کی بعینٹ جڑھ کی۔"صفدرنے تا بھی سے دیکھا۔" پانچ ماہ پہلے وہ مرکئ دکھوں اور عموں نے اس کونکل لیا۔ شوہر کی بعد فائی اور تہارے لائج نے اسے جیتے تی ماردیا تھا۔"

آندل ١٤٤ كتوبر ١٤٤ ١٠٠٥ ، 144

Section

"زيلن مركى يست دويز براليا\_ "وومری بیس تھی تم نے اسے مارڈ الا تھا الی نے چوہدری کی شرافت دیجے کراس کا تکاح کیا تھا لیکن اس کے باپ کے ظلم نے اس سے سب کی جمین لیا۔ "وورونی ربی۔ " اور اس کا بچه کهان ہے؟" مندر کا ذہن کہیں اور تھا' مبرائنساءرور ہی تھی جبکہ صفدر کی آئٹھوں میں نمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ مہرالساء نے بہت کرب سے باپ کود کھے کرسر جھ کالیا تھا۔ "تم جس كام كے ليے لائي بيوده كر دجوكہتا ہے دہ كروليكن ميں يہال نبس ركول كى۔ انا كاخوف كے ماريے يُراحال بور ہاتھا أ وہ جنتی میں بہاور اور باہمت ہولی لیکن جیدی جسے لڑ کے کود مکھتے ہی اس کاخون خشک ہونے لگاتھا کا دف مسکر انی تھی۔ "جيدى تو محض أيك والراوا بيمهار ، لي تمهار ، لي تمهارى عنت تمهارا كردارتو بهت اجم موكا اور يقيناً تم اس يركوني حرف مجمی تبیر تا نے دریتا ما ہوگی ہے۔ اُ اُنانے لب مینچ کر بہت صبط سے ان تینوں کود یکھا تھا " کیا جائی ہو؟" "وليدكو؟" ووينس كركه ري مي " واس کے ماس جاؤ مجھے کول لائی ہو یہاں۔" '' وہتم سے محبت کرتا ہے اور علی جان چکی ہول جب تک تم در میان عل موجو د ہووہ میر ی طرف ماکل نہیں ہوگا۔''وہ اس کے • مرکز کا تھ سامنے بیٹریکی گی۔ " توال مل مراكياتموري؟ " وه محث يزى كى-"سلمانسور بی تمهارا ہے ہم اگر جا ہوتو ولید میری المرف سکتا ہے۔" انا کے اعمرا کیدم شدیدا شتعال کی لہرائٹی تھی۔ "کیاتم یاگل ہو؟ میں بھلا کیے کی کوکی دوسرے کے ہونے پر مجبود کر عتی ہوں۔" "تم كيكرني بورتمهارابيةك بي وهضي بول كي-" بجمع برمال مل وليدما \_ " واعر س كمدى ك-"وليد بازار من في كولى جربيس م جوتهي بندا جائ توجهي وعددل" "شفاب "كتاك القاظ يرده يمنكاري مي "اكرتم ميرى بات مانتي موقو تحك ورندجيدى كوتم جيسى الركيول كوميندل كرناخوسة تاب-"كافقه في ساتحد كمر سالركك وكم كراسة واناما إقاانا كاعدابك ومثديد طوفان انعي لكست وہ ڈرنے میر بارنے دالی اور الم بھی میراب جبکہ سب کی کلیئر ہوچکا تا۔ولید کی ذابت اس کا کرداراس کی پوزیشن سب کچھ ماف موجكاتما توده بعلاكول ورتى لين كافقه كساته كمر الزكاجن فظروب ساسيد كميد باتفاانا كاعد شديدلهري أثى تى-"كياما التي موتم؟" كما كافقه كم ساتم يهال تكسآن كى الكستمين على كريكي تمي -اب بهال سے لكنے كاكوكى راستدندها ماسوائ اس كرك والين اعد كے طوفانوں كود بائے عاموى سے كافعه كامونف من لے۔ " يهل مير عاتموا يمرى من يرسائ كروكة م دليدى زعمى سنكل جاؤكى ادراس خودس منفركرنے كى كوشش كروكي "كافقه كى بات ك كروه ايك يدم جران بولى كى " میں کول سائن کروں؟ ولید کوئی ہے جان چرنہیں ہے جس کے لیے تم مجھے ممکاو بھیں ولید جا ہے تو خودکوششیں کرو۔'' '' وہ کی بیل آئے گاجب تک تم کوشش نہیں کردگی۔'' کتانے لب سینے لیے تھے۔ "اعمرى عرسائن بيس كرول كي-"اس في ببت غصي كما تعا-موے كب مرجيدى حوس بيندل كرے " ترباراد ماغ مكانے آجائے و تاويا مل آجاؤ كى۔ "جيدى كوكه كروه جانے كى كالتاكيد مخوف ذره مولي كي آنچل اکتوبر ۱45 ۱۰۱۵ و 145 REVOIME

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

Section

درتم پاکل ہوؤہ فخص تم ہے اگر محبت نہیں کر تا تو میں بھلا اسے زبردئتی کیسے تمہاری زندگی میں داخل کرسکتی ہوں۔' وہ خوف ملائد تھی ہے جلائی تھی۔

پوں ں۔ ''تہارے یاں دوآ پشن ہیں بالکل ای حالت میں جس میں تم آئی ہووا پس جاتی ہو یامیر ہے ساتھ ایکری منٹ کرتی ہو۔''

اناکے چبرے کارنگ بدلنے لگاتھا۔

"میں ایری منٹ نہیں کردل گی۔" انانے تحق سے کہا تھا۔ "ادیے جیسے تہاری مرضی جیدی کیری آن " کافقہ لڑ کے کواشارہ کرتے اپنی دوست کے ساتھ در دازے کی طرف بردھی تھی

انا كاچېره ايك دم تاريك مواتها\_ ور سنو کادند! تم اچھانہیں کرر ہیں تم کیوں کررہی ہوایا ولید کو بھلا میں کیسے خود سے دور کرسکتی ہوں۔ 'وہ اس کے پیچھے لیکی

تھی کیکن کا فقہ اوراس کی دوست در دازہ تھول کر بایر نظی تھیں۔

' کافیفہ .....کافیفہ .....' انا بھی پیچھے بھا گی تھی کیکن جیدی نای لڑے کے نے فوراً درمیان میں آ کراس کا رستہ روک لیا تھا۔ جیدی کود کھتے انا کو پہلی بارصورت حال کی سلینی کا احساس ہوا تھا۔اس کے چبرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا'اس نے اس لڑے کو وهتكار تے يا ہركى طرف دوڑ لكانى مى كىكناس سے يہلے كدوہ با برنكلى كاشف با ہر سے درواز ، بند كر چكى مى انا درواز مے كوزور زور ے سٹنے کی تھی کیکن دروازہ بندہو چکا تھاادراس کی فریاد سننے دالا کول نہتھا۔

حیات علی کاشدیدا یکسیڈنٹ ہواتھا کچھ دنوں تک زندگی ادر موت کی محکش میں رہنے کی بعد زندگی نے موت کو فکلست دی تو علم ہوا کہ جسمانی توڑ پھوڑنے ان کو بالکل مفلوج بنا کرر کھو یاتھا۔ دہ جواڑ کر پاکستان پہنچنا جا ہے تھے ڈاکٹر وں کے ہاتھوں خودکو بربس د کھے کرنڈھال سے ہونے لکے تقے۔نہ یسے کی کمی اورنہ ہی کسی اور چیز کی باباصاحب حاوے کی خبر س کرفورا آپنچے ہے۔زبیدہ کا بھائی ان سب کے مزید قیام کا بند دبست کرنے لگ گیا تھا۔اس ظرح دہ آ ہت آ ہت دوبارہ زندگی کی طرف لوشنے لکے تھے۔ جسم کے ٹونے جے جڑنے میں مہینوں لگ جانے تھے باباصاحب ایک ماہ رہنے کے بعد دالیں چلے مجئے تھے۔ زبیدہ ادر بچے وہیں تھے بچوں کی تعلیم مفرد فیانت کا حرج ہور ہاتھا۔زبیدہ کے بھائی نے ان کے اسکول کا بندوسبت کردیا تھا وہ ماہ بعدوہ کھر شفٹ ہو گئے سے ابھی بھی بستر پر تھے۔ زبیدہ خوب خدمت کررہی تھی بھی کھیاران کے اندرزبیدہ کے ساتھ کی تمی زیادتی يرشد يدندامت ،و في تنتي تحى أنهيس زيين بهت ياداً في تفي نجانے وه كس حال بين تفي ايتواس كي كوويس ان كي اولا و بھي موجوو

ہوگی۔ پہانہیں بیٹا تھایا بنی باباصاحب زیبن کی خبر کیری کرتے ہوں سے بینامکن میات تھی۔ اور پھر دہ منبھلنے لگے تھےان کے بچے اسکونر میں پڑھ رہے تھے دہ بھی بتدر تج بہتر ہور ہے تھے۔ پوراایک سال ان کا ٹریشنٹ چلا اور پھروہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے بغیر کسی لڑ کھڑا ہٹ کے چل پھر سکتے تھے۔ بچوں کی تعلیم کا حرج ہونے کا خدشہ تھا لیکن وہ پاکستان بھی جانا جا بجے تھے۔ انہوں نے کئی بار بابا صاحب سے والیس پاکستان آنے کی بات کی تھی پہلے تو وہ ٹا لیے رہے تھے اور مچرایک دن انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ زبیدہ بچول کا تعلیمی حرج نہ ہوجانے کا کہد کرجانے ہے انکاری تھی سوسپ کو ہیں

چھوڑ کروہ داہی آئے تھے۔

آئے جی انہوں نے بخش دین کا پوچھا توعلم ہوا کہ وہ تو چند اہ پہلے جو ملی چھوڑ کراپنا خاندان لے کرچلا گیا تھا 'کہاں؟ کسی کو کوئی خبرنہ میں۔وہ شہر محمئے تنصذیب النساء کا کوئی بتانہ تھااور پھردہ مہرالنساء کی طرف بھی محمئے وہ بھی ملنے برآ مادہ نہ ہوئی تھی اور اس کا چوكىدارىكى لا موريس تقادرندشايداس سے ،ى كوئى خبرال جاتى ۔دە چندون ياڭلول كى طرح نثر صال كھوستے رہے اور پھرتھك باركر حویلی دالیں لوٹ آئے تھے۔ال رات وہ اپنے بستر پر دراز تھے زہین نجانے کہاں کم ہوچکی تھی۔انہوں نے سوجا کہ وہ پھر مہرالنساء کے پاس جائیں مے ادرزیب النبیاء کا پوچیس مے پاکستان سے باہر جانے سے پہلے وہ جب زیب النساء سے ملنے آئے تھے توزیب النساءمہرالنساء کے مریس می یقینا اب می ادھر ہی ہوگی ان کے ول کویقین ساتھا۔ الكي منحده محرتيار موكر شهرك ليے روانه مونے والے تھے جب بابا صاحب نے ان كو بلواليا تھا۔وہ ان كے پاس آئے تو

آنچل&اکتوبر\146 ،۲۰۱۵

## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



انہوں نے ہاتھ میں پکزے کاغذات ان کی طرف بڑھائے تھے۔ سے تیاہے: 'دیکے لو۔' حیات کی نے ان کو گھورااوراس پر کھی تحریر دیکھی تو چونک سکتے۔ یہ.....یں''حیات علی نے حیرالی سے باپ کودیکھا تھا۔ "چند او سیلے مندرخودتمہارا پاکرنے ادھرآ یا تھا صفدرکوتو تم ایا ہے ہوئے تمہاری دہ نام نہادشہرن بیوی کاباب "باباصاحب کے کہتے میں اب بھی وہی تنفرا در نفرت کاریلا تھا۔ ''جب علم ہوا کہتم یہاں نہیں ہوتو تمہاری حالت کا س کر کہنے لگا کہ دہ اپن بٹی کواس گھریسے لے کرجاتا جا ہتا تھا۔ جھے بھلا کیا فرق پڑتا تھا کیکن مجھے تمہارا خیال تھا کہتم باپ کو نلط نہ بچھے لگو۔ ثبوت کے طور پر ریچ ریکھوالی تھی یہ اس کے انگو تھے بھی موجود ہیں ال ير-"حيات على في البيني لي تقيد '' کچھ بتایا کہ وہ کباں لے کرجارہا تھا زمین کو۔' بیسب من کرحیات علی کے دل کومزید بیٹنے لگ محے تھے۔ '' مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔' انہوں نے کندھے اچکائے تھے۔حیات علی نے نہایت ہے بسی سے انہیں ویکھا تھا' آ تکھول میں شکایت کلماوراذیت نجانے کیا کچھتھا۔ صفدرا یک جواری بدقماش اورنشه باز انسان تھا جنجانے وہ زیون کو لے کرکہاں کیا تھا۔وہ تڈ **حال سے بلیث آ**ئے تھے۔وہ اس دن شبر کے لیے روانہ میں ہوئے تھے چندون کزرے تو پھر دل میں خیال آیا کہ ضرور مہرالنساء کوتو بہن کاعلم **ہوگا۔ان کے اع**ر ہمت بڑھی تھی وہ ای دفت شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔وہ کھی گھنٹوں کے بعد پھر مبرالنساء کے کھر کے سامنے تھے انہوں نے چوكيدارے مبرالنساءے ملنے كاكہاتھا۔ چوكيدار كادل وماناي نہ تھاليكن پھر كھے ميدينے برائر وطاكما تيا۔ " بیگم صاحبہ بنی میں وہ کسی حیات علی کوئیس جانتیں آئندہ یہاں مت آئے گاور نہ پولیس کوبلوالیس کی۔ "حیات علی مجمد دیر کھڑار ہاتھا' وہ چوکیدار کی ہمتیں کرتار ہاتھا کہ وہ ایک بارمہرالنساءے سے ملوادے لیکن چوکیدار بھی بمجبور **تھا، نہیں مانا تھا۔ بمجبور آ** ناامید بی دباں سے بلٹما پڑاتھا اس نے سوجا کہ وہ کل پھڑا نے گاشا یومبرالنساء کواس پرترش آبی جائے۔ جيدى اناكى طرف برمعاتو ده مارے خوف كے كئ قدم يتھيے ہٹی تھى۔ " دُونت کِي مي- 'وه پيچي مي۔ "أَ يَشْرُتُو تَمْهِيں كَافِفِهِ فِي دَيِّے تِصَارِ قَبُول كرليتيں او جھے برواشت نه كرنا پڑتا۔ وہ خباشت سے سكراتا انا كی طرف بڑھا انا كا مارے خوف كے براحال تھا۔ اے لگ رہا تھا كروہ انھى بے ہوش ہوكر كر پڑے كی۔ اس مخص فے ہاتھ بڑھا كرانا كا بازو يكرنا جاباتماانا ايك دم باته جهنك كرددمري طرف بها كيمي " دردازبند کم کرکیال بند ..... کمال تک بھا کوگی۔ وہ کروہ انسی ہنا تھا۔ ایانے اضطرابی کیفیت میں ارد کردو یکھا تھا شاید اینے بچاؤ کے لیے اسے کرے میں کوئی چیز مل جائے لیکن وہاں اسی کوئی چیز تھی ہی نہیں شاید بہت سوچ سمجھ کر اس کمرے کا "ديكمويس نے تبهارا كي نيس بكا را بين تبهار ساتے ہاتھ جوڑتي ہوں پليز چيور دو بچھے" دوس كے سامنے بحى نهار نے والحائر كى اس بدفطرت انسان كے سامنے ایک دم ہاتھ جوڑ كرسسك الفي تھي \_ "میں کا فقہ ہے جیے لے چکاہوں مہارااوراس کا معاملہ سیٹ ہوجا تا تو تھیک کیکن اب میں بچھ بی ترسکتا۔ وہ پھراس ك طرف يرد ما تما أنا كوابنا آب أيك كبرى دلدل من كرتا محسور بور با تما آنوشدت ي بهن لك تق

Section WWW.PAKSOCHETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY FOR PAKISDAN RS K.PAKSOCI TY.COM

میر بدنفرت ی محسول مونے لکی تھی۔ وہ اپنی بداعتمادی کے سبب آج اسپنے لیے جہنم خرید چکی تھی۔

READING

آنچلﷺ کتوبر ۱48 ۲۰۱۵ م 148

من تعی ۔اس کا تی جاہ رہاتھا کہ اہمی موت آجائے یاز مین پھٹے اور اس میں ساجائے ایے ایک دم اسے آپ سے کراہیت اور

" پلیز جھے چھوڑ وؤ پلیز ..... "وہ اس کے سامنے سکنے کی کی۔ ''اس کمرے میں کیمرے کے ہوئے ہیں میں حمہیں چھوڑ تا ہول تو خود پھنستا ہوں ویسے بھی تم جیسی لڑکی کوکون کا فرج پوڈسکٹا بيمال "ووخبافت محمرالاانان ايك دم كمبراكردرود بواركود يكها-"و مجموعونا تووی ہے جوہم طے کر بچے ہیں اس لیے بھا گئے کی بجائے میر ہماتھ تعاون کردتمہارا ہی فا کدہ ہوگا۔ 'وہ اس کے قریب آ کر پیر کہد ہاتھا آناو حشت سے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس کمرے کی صدود میں اپنا بچاؤ کرنا ناممکن می بات تھی۔ "معرب کلود سے انتہ کے میں اس میں اس میں اس کے میں اس کا میں اس کر اس کی صدود میں اپنا بچاؤ کرنا ناممکن میں بات "میں کا وقد کے ساتھ ہرطرح کی ڈیل کرنے کو تیار ہوں تم اسے بلوادو پلیز۔" ایک دم سکتے ہوئے اس نے ہتھیار ڈال ووشدت سے روری تھی۔اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا و وقعی بے اختیار سکرایا تو انا ایک دم اس کا ہاتھ جھٹک کرایک طرف المروى جلدى لائن برآ مي موتم يبي بات جبتم سے كاهفہ نے كهي تن ان بى نةى ـ "وه رو تى روى تى اس مخص نے ایک بھر پورتظرانا پرڈائی کی۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کے وجودے جا درسرک کرصرف ایک کندھے پرجھول وہ کا تھی۔ بغیر کس بناوث کے بالکل بعدیا چروخوب صورتی میں وہ بہت کمال تھی کیکن وہ پیچھے ہے کہ اتفااس نے موبائل نکال کرنمبر ملایا تھا۔ " بان مان كل معود" منجانے ووسرى طرف سے كيا كہا كيا تھادہ ايك وم بنساتھا۔ منظر کی ہے تو بہت خوب صورت چھوڑنے کو دل او نہیں کررہا۔''اناسمٹ ک کئی تھی۔ ''اویے ....اویے .....''تم آ جاؤ پھراب خود دیکھاو''اس نے کہہ کر پھرانا کودیکھا تھا۔اس نے اپنے وجود پر دوبارہ چادر سرمنت " كُنّا كِكَا كِي إِنْ يَعِيمُ النّه بِهِ وورنه كافقه اورايس معاملات سي تفيرا جَائد " وه است و كلي كرمسكرا يا تعا-" تہاری خوش سی ہے کہ کافیفہ نے تھن تہمیں ڈرانے دھمکانے کومیر ااستعمال کیا ہے ورندتم چیوڑ وینے والی لڑکی تو نہیں ہو۔" اس نے قریب آئر پھرانا کے چیرے کوچیونا چاہا تعاوہ نورا سائیڈ پرسرک کئی تھی کے درید میں کاشفہ اور اس کی دوست واپس "تم جاؤ\_"جيدى كؤكه كروه الك طرف كمرى مستى بوئى انا كى طرف بريمي تمي '' خوش قسست ہوجو بجھےتم پرترس آھی اور نہ تو میں نے سطے کر رکھا تھا تم کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہ رہتیں۔تمہاری ویڈ بو د کھے کر نہ صرف ولیدتم سے نغرت کرنے لگتا بلکہ ساری دنیا میں تم بدنام ہوجا تیں۔' جیدی کے جانے کے بعد اس نے ہنس کرکہا تماانا کائی جایا کاس کے یاس کاش کوئی چیز ہواوردہ اس اڑی کوئل کرڈالے۔ وواس وفت ای زعر کی محے بھیا تک ترین محول کوگز ارد ہی جب اور کسی طرح ان لڑ کیوں کے چنگل سے لکانا جا ہی تھی۔اسے ان كے ساتھا يے كئي محفظ كرر يكے تصاورا كرومثام تك كمرند بيتى تو .... نى سوچوں اور في تظرات نے اسے كميرليا تعا۔ "تموليد كى زعر كى سے نكل جاؤگى كيا؟" وويو چورى كى اناكولگاس كول پرى تبيس سار ب وجوديرة رئ جل كئي ہو۔ " تم كو ہمارے ساتھ دوا يكرى منٹ سائن كرنا ہول كے۔" كافقير نے اپنے برس كى جيب سے دو كاغذ نكال كراس كے سامن الرائے تھے" یہ ایکری منٹ میرے لیے ہوگا۔" اس نے ایک ایکری منٹ انا کی آئی موں کے سامنے کیا تھا۔" اس میں ج ہے کتم ولید کی زعر کی ہے نکل جاؤگی اسے اتی طرف سے بڈخن کر کے میری طرف راغب کردگی۔ولیداورا بی فیملی سے مجر بھی ہیں کہوئی اگر کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو تمہاری یہ دیا ہوساری دنیا میں پھیلا دوں کی اور اگر زیادہ ہوشیاری کرنے ى كوشش كى بورجمين ديوك ديا تواس بارثار كمشتمهارى فيملى اور وليد بين كالم مين كى كونجى زنده نيين چھوڑوں كى۔ "اتا نے انتہا كى ب ك سكافقه كود يكماتمار " تہامایا پاور بھائی سامادن آفس ہوتے ہیں ولید کا باپ بہار بہنا ہے۔ تہاری بھاوج محریس اکیلی ہوتی ہے تہاری اور ت ایک خرب کے بعد ہوتیک سے لوثی ہیں۔ ہمیں سب کی روٹین کی خبر ہے سمجھ لوئم نے کسی سے پچھ کہایا واپس جا کرکوئی ہوشیاری کی آنچل، اکتوبر، ۱49 ا READING **Nacitor** PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRORRY PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOC TO COM

توان سب میں سے سی نہیں کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوگی۔ ' کا دف اسے دھمکار ہی تھی۔ " ویسے بھی مہیں اپن میملی بہت بیاری ہے ان پر حرف تو مھی نہیں آنے دوگی اورسب سے برو سر دلید ضیا واس کی زندگی کی خاطر تو تتہمیں بیسب کرنا ہی ہوگا۔' وہ مسکرائی تھی۔انا کا جی جاہ یہ ہاتھا کہ وہ ابھی اس کسمے کھڑیے کھڑے مرجائے۔وہ اپنی بداعمادى ادر شكى فطرت كيسب تح كس دوراب بالمكرى بوتى هى جهال صرف موت اى موت تكى ـ "اوراس برتم خودتكھوكى "اس نے دوسرا كاغذاس كے سامنے لہرایا تھا۔اس نے ایک قلم نكال كراہے بستر پر جیٹنے كا اشاره كیا تھا'انابسر کے کنارے تک کی تھی۔ نا بستر کے گنارے تک کی ۔ ''لواس ریکھو''اس نے اسے لکھنے کے لیے ایک پیڈو یا تھا جس پر کاغذر کھر کیکھنے کا اشارہ کیا تھا دو کیالکھوں؟ وہ بالکل ان کے ملتج میں تھنس پھکی اس وقت ذہن بالکل مفلوج ہور ہاتھا۔ دہ کسی خرج اس قید سے لکانا جا ہی تھی اپنی زعر کی سے زیادہ اسے اب پی عزت کی پروائشی اور دہ جا ہے اب اس آزادی کے لیے پر پھی کرتی اس نے ا ہے ذہن گواس المیری منٹ کے لیے ایک دم تیار کرلیا تھا۔ ''میں انا وقار خود کا ہفد کے ساتھ آئی ہوں'میرے ساتھ کسی بھی تشم کی کوئی زبردی نہیں ہوئی۔''انا نے بہت و کھے کا شفہ کو "بيكول المعوارى موجبكدوس يرسائن كروادً كي و؟" "ميري بحولي بعالى چندا سياس كي كهواري بهول كرا كرتم ويل كراس كرف كاسوچو بهي تو تمهيس يادر ب كرتم البين باته یاؤں کا ب کر ہمار ہے والے کر چکی ہو۔ "وہ طنز سے کویا ہوئی گئی۔ پاوں کا ب کر ہمار مے حوالے کر ہی ہو۔ وہ صریعے ویا ہوں ہے۔ ''تم اگر ہمیں پھنسانے کی کوشش کر وگی تو پھر ہمارے پاس بھی پھھ پر دف تو ہوگانا۔''انانے لب جھینی کیے تھے۔اس نے چند اور لاکٹنز بھی تکھوائی تھیں اور پھر دونوں کاغذات پر دستخط کروالیے تھے دستخط ہوتے ہی اناایک دم کھڑی ہوگئی تھی۔ " تمہارا کام ہو چکا ہے جھے اب جایا ہے۔" ''اتی جلدی کیا ہے چھوڑآ تمیں مختمہیں ابھی کھادر بیٹھوادر بھی بہت کچھ مجھانا ہے تہیں۔'اسے دوبارہ کندھے ہے مکڑ کر بھاتے کافقہ نے کہا توانا ایک دم بھر افی می ے ہو ہے جہا وہ ہیں ہیں۔ ''میں سب کولکھ کردے چکی ہوں سب کچھ ....میرے کھر والے پریشان ہورہے ہوں سے مجھے شام سے پہلے ہر حال میں اینے کھر پہنچنا ہوگا۔ "وہ پھنٹ پڑی گی۔ ور کول ڈاؤن جذباتی مت ہوزیادہ بولنے کی کوشش کی تو بہاں سے لکنے دالی بات کوخواب سمجھ کر پھر بھول جانا جب مجھے مناسب لگامیں چھوڑ دوں کی۔" "يوبلدى ....تم مير \_ ساته دهوكه كررى مو-" ده ويخف كلى تقي -جول جوب وقت كزرر با تعااسے شدت سے كمر اورسب اوك يادة رب سے اسے لك رماتها كماكروه چنديل اورادهرراى تو ياكل موجائے كى-ہیں رہے ہے۔ سے اسلام وسکون سے بیٹے جاؤجب میرادل جاہے کا میں چھوڑووں گی۔ 'وہ نفر سے کہ کرجانے لگی تی۔ ''شن ایس انہیں کرسکتیں کافقہ ا''انانے فوراس کاراستدوکا تھا جوابا کافقہ نے گئی کراسے تھیٹر ماراتھا 'انالہرا کریستر برگری تھی۔ ''اب زیادہ بک بک کی تو جیدی کو بلوا کرتبہاراو ماغ سیدھا کروادول گی۔'' وہ بے رحی سے کہدکر کمرے سے نکل گئی تی۔ ''اب زیادہ بک بک کی تو جیدی کو بلوا کرتبہاراو ماغ سیدھا کروادول کی۔'' وہ بے رحی سے کہدکر کمرے سے نکل گئی تی۔ درواز ہلاک ہو گیا توانا ایک وم سسک الھی تھی۔ نجانے اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ "كادهدات بهال سے جانے بھی دے كى يالبس-" 

آئے دو ماہ ہو بھے تضوہ اسے محدوستوں کے ساتھ رہ رہاتھا۔

آنيل الااكتوبر ١٥٥%، ١٥٥



اس دن دہ مہرالنساء سے ملنے یا تھا'اب مہرالنساء براس کے شوہر کی طرف سے آئی تنی ندری تھی چوکیدار مہرالنساء کے کہنے پر صفدر کوآنے جانے دیتا تھا۔وہ مہرالنساء کے پاس دو تین تھنے کزار کر باہر نکلاتو نمٹنگ کمیا' حیات علی اپنی گاڑی ہے نکل رہا تھا' دہ مجی صفدركود مكيهكرسا كت بهواتها\_ ' کہاں ہے میری زیب النساء؟'' وہ صفار پر چیل کی طرح جھپٹا تھا جیسے ایک کیمی تاخیز کی تو وہ آسمیموں سے ادجمل ' کہا " بیجے نیں ہا۔" صغدرایک بل میں جان جاتھا کہ حیات علی زیب النساء کی دفات کی خبر سے اعلم ہے۔
"اس کواندر بٹھا وَ بات کرتا ہوں اس سے انجی طرح۔" ڈرائیورساتھ تھا'اس نے کمزور سے صغدر کومنٹوں میں قابو کرلیا تھا۔
مہرالنساء کا چوکیدار خاموثی سے بس دیکھ رہاتھا۔ حیات علی صغدر کو لے کرائ کمر میں چلاآیا تھا جس میں وہ شادی کے بعد زمین مجھے کے خبرہیں۔"صفدر کادہی بیان تھا۔ ''تم نے اگر بھے سے نہ بتایا تو میں تمہارادہ حشر کروں گا کہ باتی ساری زندگی تم بھیک ہانگئے گزاردو گے۔'' ''زیب النسا ومیر ہے ساتھ ہے اوراس کا بیٹا بھی ہے ایک ۔' حیات علی کی حالت دیکھ کردہ جان چکا تھا کہ وہ زنہان ہے کس قدر پریشان ہے۔سوصفدر نے بھی سوچا کہ اچھا موقع ہے زندگی ایک بار پھرمہریان ہوسکتی تھی اگر وہ تھوڑی ہے تقال استعال کس قدر پریشان ہے۔سوصفدر نے بھی سوچا کہ اچھا موقع ہے زندگی ایک بار پھرمہریان ہوسکتی تھی اگر وہ تھوڑی ہے تقال استعال ''میرابیٹا بھی ہے'' صفدرنے ہاں میں سر ہلا یا تھا۔'' کہاں ہیں وہ دونوں؟'' حیات علی دونوں کے بارے میں جاننے کے كيايك دم بقرار بوكمياتها ''ایسے ہیں بتاؤں گاجاہے جان سے بھی ماردو۔'' ''توسیع'' "خرچه کرنا پرتاہے چوہدری صاحب! آپ تو چھوڑ کر چلے مجے تھاں کے بعداب تک زمین اوراس کے بچے پراتنا خرچہ ار ہاہوں۔ ''میں نے بخش دین کے ہاتھ زیبان کوایک بڑی رقم بھجوائی تھی۔'' ''آپ کا باپ آپ کے جانے کے بعد آیا تھا' کمرے نکال دیا تھا اس نے کھرسے ایک چیز بھی لینے ہیں دی تھی۔'' صفدر ومتم خود باباك اجازت \_ لے كر محة تضديون كو "مفدر بنے لكا تقا۔ "برداساس باب معتمهادا ایک تیر عدد شکارسان محی مرکباادرالای مجمی ندتونی" " بكواس بندكر دمساف بتاؤز بين كهال ٢٠٠ و مم از كم م محمد ليدية بغيرتونبيس بتاؤل كا- "وه بنسانقا-" معیک ہے بب مجھدوں گاجو مانکو سے مہلے زیب النسام کا بتاؤ۔" ور نے صاحب نصی ہوں جواری ہوں لیکن میلی کولیاں نہیں تھیلیں۔اس ہاتھ وداس ہاتھ لو والا معاملہ ہوگا۔ اس نے صاف ركعائي سے كہا تھا۔ حيات على اندر كيا تھا اور پيراك پييول سے بجرالفاف لاكرمندركے منہ پر مارا تھا صفدراتي برسي رقم و كيدكر بي دعکرہ کیاتھا کیواس کی توقع سے بہت زیادہ تھی۔ آنيل اكتوبر الماء، 151 Section

انتهائى كندى خسته حال في آباد ستيمي-ں بدن حشدہ ماں ہاد ہیں۔ ''تم نے اس علاقے میں زنان کور کھا ہوا تھا۔' مجکوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حیات علی کادم مختفے لگا تھا۔ ''چوہدری صاحب غریب بندہ آپ جیسی حویلی ہیں ہواسکتا' مجبوری تھی۔'' حیات علی نے لب تھے لیے تھے۔وہ آئیس آیک ٹوٹے پھوٹے کھرے سامنے لے کرآیا تھا۔

و بہاں کسی کے ساتھ رہتا ہوں صاحب! تم رکو میں زیب النساء اور اس کے بیٹے کو لاتا ہوں۔' وہ کہدکرتا ک کا پردہ کھسکا کر اندر چلا کیا تھا۔ حیات علی شدت سے ان لوگوں کا منتظرتھا لیکن جوں جوں وقت گزرنے لگا تو وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے زور ے آ وازلگانی اندرے ایک ادھرعر برآ مدمونی می-

"صفدر كوكبيل جلدى آئے"

"مفدرتو كب كاجاج كاسي-"عورت في بتايا تووه حرال موسة-"كيامطلب؟"

"اس نے ہمارے کچے میسے دیئے تھے وہ دیتے اور چلا گیا۔"

'' کینے ہم توادھ کھڑے تھے۔'

" كمركادوسرادروازهدوسرى طرف كملا بادهر الكاتعاء" حيات على كاشدت سے تى جايا كەمغدراك بل بىل اس ك سامنيمآ جائے تو وہ اسے شوٹ کردیں۔

وہ بوے نامراد دالیں لوٹے سے پیدجانے کی انیس فکر نہتی لیکن زیب النساء اور اپنے بیٹے کی گمشدگی نے انہیں بالکل تذهال كرذالاتعابه

رات کے تھ بجاتو کافقہ کواس پرجیسے ترس آ میاتھا۔ وواسے نجانے کیا کیاد ممکیاں دیتی رہی تھی اورانا بالکل بے مس ہوتی جارای می دوایک جذباتی جنویی اوراعتادی کی سے محروم لڑکی می سیکن اس کے کروار کا لخر بمیشہ اس کے ساتھ رہاتھا۔جواب مٹی میں ان کمیا تھا۔ وہ انداز ولکا علی تھی کہ اس کے معروالے اس سے بارے میں کس قدر پریشان ہوں سے اور اب تک کیا مجیسوچ ھے ہوں گے۔وہ بہت خوف زدہ ہو چی جی بظاہروہ باعزیت والیس جاری تھی سین ایگری منٹ کی صورت وہ اینے ہاتھ کاٹ کر كافقد كي والي كرچى مى - كافقه كاياكل بن و كيوكرده اليمي طرح جان جى كى كەكلافد كے ساتھ كوئى بعى غلط بياتى يادھوكدونى تو وه سي محمي عدتك جاسلتي ي

کا مقد اور اس کی دوست اہے چھوڑ کر جلی گئی تھیں۔ اپنے کھر تک کا رستہ اس نے عالم بے ہوتی میں طے کیا تھا اور پھر اس كے بعد كے حالات نے اسے بالكل بے بس كرديا تھا۔اسے اسے كمروالوں اور دليدكي زعر كى بہت عزيز تھى \_ كافعہ كى وحمكيال بدستوراس کے ساتھ میں اور وہ واقع اس کی دھمکیوں سے ڈرٹی تھی۔ کئی بارٹی جایا کے محروالوں کو بچ بتادے کم از کم صبوی کوتو بتاد كيكن بريار كافقد كي وه ديد يووالي دهم كي يادا تي تو وه خاموش بوجاتي سمى \_ وه وليد كود يلمتي سمي تو دل سين كلتا تعااور جراس نے

ووسب كرناشروع كردياتها جوكاشفه جائتي مي-

حاداتفا قاس کی زندگی میں آیا تھا انا کولگا اے سانس لینے اربی <u>نکانے کے لیے کوئی رستیل کیا ہے اور پھر اس نے سب کچھ</u> بہت سوج مجھ كركياتھا۔وه وليد پايا ماسب كي نظرول ميں يري بن كئ كل بااے ماد كے ساتھ رخصت كرنے پرتيار ہو بيك جہاں والد کودیکت کی تو ول کرتا تھا سب کے چھوڑ کر کھی کھا کر ہیشہ کے گیے سوجائے۔ روشی اور وارد اس کے بارے میں مکلوک ہور ہے تصاوروہ خوف ذوہ تھی کیا گرکسی کھا ہو گیا تو نجانے وہ سب کیا تجمیس ؟ وہد کردائیس تھی گیاں کا فید جیسی اڑی کی مکلوک ہور ہے تصاوروہ خوف ذوہ تھی کیا گرکسی کھا ہو گیا تو نجانے وہ سب کیا تجمیس ؟ وہد کردائیس تھی کھی ہے۔

باتوں میں تا کروہ اپناس کی پر باوکر بھی تھی۔

وہ اب خودکو ولید کے قابل نہیں جھتی تھی اس نے ہمیشہ اسے فک کی نظر سے دیکھا تھا۔ بھی کیتھی اور بھی کا وہ وہ تو اس کو نجانے کیا کہا تھی دو تھی اور بھی کا وہ وہ تو اس کو نجانے کیا کہا جھتی رہی تھی اور بھی کا وہ نے پر اس کے واجماس کا منہ چراح سے تھی وہ شرم سے پانی پانی ہونے گئی تھی۔

کیا کیا جھتی رہی تھی اور اب ہم بات کمل جانے پر اس کے واجماس کا منہ چراح سے تو وہ شرم سے پانی پانی ہونے گئی تھی۔

آنچل اکتوبر ۱52 ۱52 مروس



اس نے دلیداور و قارصاحب کوخود سے بدخن کر دیا تھا۔اس کا تھیل بالکل ٹھیک جار ہا تھالیکن اب بیاجیا تک ولید کا ایکسیڈنٹ ہوجانا اے لگ رہاتھا کہ اگر دلیدکو بچے ہواتو وہ بھی زیمرہ بیس رہ یائے گی۔وہ جواس کے بغیر جدینے کی کوشش کررہی تھی اے اے زندگی ے دور ہوتے دیکے کرخود بھی حوصلہ ہار چکی تھی۔ دہ جو بھی کسی کے بیا سے نہ کہتی حرف بحرف شہوار کے سایہنے دل کا درد کہتی چلی گئی تھی ادر شہوار بے بیتن ہے سب سنتی جیرت ہے گئگ بالکل پھر بن چکی تھی۔ اتنا کچے ہو چکا تھا اور کسی کو خبر تک نہی وہ بے یقین تھی۔

صفرر چھتا پھرر ہاتھااہے حیات علی ہے جورقم ملی تھی وہ آنے والے دنوں میں اس کے بہت کام آنے والی تھی۔وہ ایک دن صفیہ آ یا کوکھر آ یاتھا' فیضیان سور ہاتھا۔صفیہ آ یاتو بازار ہے کچھ سودالا ناتھا' وہ اپے فیضان کے یاس چھوڑ کرچکی کئی تھیں مے مفدر کے ول میں نجانے کیا سائی تھی اس نے خاموشی سے سوتے ہوئے فیضان کواٹھایا اور کھرے نکل کیا تھا۔

صفياً يا گھرا كتيل تو يکطيدر داز ہے كور مكھ كرچونگی تھيں۔صفدر ادر فيضان دونوں غايب تنے دہ تو دونوں كونہ يا كرايك دم ڈھے عمیٰ تھیں مہرالنساء کوخبر کی تھی وہ فورا آ گئی تھی۔وہ باپ کی اس حرکت برشرمسار ہور ہی تھی۔ بہن کے بعداب اس کے بیٹے کے

مچھن جانے پروہ تم زوہ تھیں شوہر کا خوف تھا وہ چند کھنٹے سلی دے کر چکی گئے تھی۔

صفیدا یا کادل عم سے پید رہاتھا نیضان کے وجود نے ان کی سوئی کودکوآ باد کیا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل بدیوں کی طرح عا ہاتھا۔ان کی متافیضان کے وجود سے سراب ہوئی تھی۔ بہت دن تک ان کی آئی تھے ماورد ل عم زدہ رہاتھ اور پھر وقت کررنے کے ساتھ ساتھ جیسے دل کو قرارا نے ایکا تھا کیکن فیضان کی بھولی بھالی معصوم صورت یا دا تی تو آئی ہو اسے آنسورواں ہوجاتے۔ صفدر فیضان کو لے کرایے نشکی دوستوں کے پاس چلاآ یا تھا جن کے ساتھ وہ کچھ اور صے سے رہ رہا تھا۔ بیچے کوسنجا لنے کا اے کوئی خاص بحر بدندتھا سیجنا فیضان بیارر ہے لگا تھا' صفر رصرف حیات کی کو بلیک میل کرنے کے لائج میں فیضان کواٹھالایا تھا لین اب دفت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فیغنان اوراس کی بیار یوں ہے اکتابے لگاتھا۔

ودسری طیرف حیات علی نے مچھ عرصہ صفدر کو تلاش کیا تھا مہرالنساء کے گھر کے بھی چکر لگا تا رہا کئی باراس کے شوہر سے ملاقات ہوئی تھی کوئی بھی اسے پچھ بھی بتانے برآ مادہ نہ تقا۔مہرالنساءتو حیات علی کی شکل ویکھنے کی بھی روادار نہھی اور پھر بابا صاحب کے صبر کا پیانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ وہ اسے پاکلوں کی طرح زمین کے لیےخوار ہوتے و مکھ کر اندر ہی اندر پیج و تاب کھاتے تھے۔زبیدہ اور نیچ ابھی بھی باہر تھے بچے وہیں زبریعلیم تھے۔ باباصاحب کواس سارے سیکے کابس بہی جل و کھائی ویا کہ بچوں اور زبیدہ کومستقل و ہیں سیٹل کرواویں شایداس طرح حیات علی جمی سنجلنے لگے اور زبین اور اس کے بچوں کو بھول بھال جائے اور پھرول کے مجبور کرنے پروہ ایک بار پھرمہرالنساء کے پاس آئے تھے اور شاید قدرت کومنظور تھا اس بارمہرالنساءاس سے

ملنے بیآ باوہ ہوگئی تھی۔

مہرالنساءے ملنے کے بعدانہیں جو کچے سننے کوملاوہ حیرت سے گنگ رہ گئے تھے۔مہرالنساء نے ان کے باباصاحب اورصفدر کی سازشوں کی تمام کہانی سنا ڈالی تھی۔ زیب النساء کی موت اور پھر بیجے کی گمشدگی۔ حیات علی کولگتا تھا کہ زندگی بالکل ختم ہو چکی ے ان کے باباصاحب اس قدر ظلم بھی کرسکتے تھے وہ موج بھی نہیں سکتے تھے مہرالنیاء نے انہیں کورقم لا کردی تھی۔ و المار المرجانے کے بیدا پر کا لمازم زیبن کووے کر گیا تھا اتن بڑی رقم کم ہوجانے سے فررسے زیبن نے مجھے الماتا وے دی گھی تب سے میرے پاس تھی۔ فیضان بڑا ہوتا تو اسے وے دیتی اب وہ ہے ہیں میرے بھلائس کام کی۔' حیات علی کا ول بعرآيا زيين وأقعى ايك باكردار نيك دل الركامي ان كاول زخم زخم تقاروه عم ي تدهال يقهد

وہ کتنے بدنصیب سے آئ وسیع ارامنی کے مالک کیکن ان کی محبوب بیوی ترستے مسکتے ونیاسے چلی کئی تھی۔ انہوں نے مهرالنساءكوبابركاايدريس كعوايا تعااورنون نمبرمي كالياتفا مهرالنساء بمي جيسے برطرح مصنعادن كرنے به ماور تفي اس نے انہيں یفین دلایا تھا کہ جیسے ہی فیغنان کی کوئی خبر ملے کی وہ آئیس اطلاع کردے کی اور پھروہ واپس حو ملی پہنچے تھے۔ باباصاحب سے اس کی شدیدلڑائی ہوئی می اوروہ ان ہے ہرطرح کا علق ختم کرتے ہاہر جلئے گئے تھے۔

اسيخ سالے كے ساتھ رہنے كى بجائے انہوں نے عليحدہ كمر لے ليا تھا مہرالنساء كونيا الدريس بحى وے ويا اور پھر زعر كى

آنيل اکتوبر ١٥٥%ء 154



مخزرنے لکی تھی اپنی رفتاراور جون میں۔ ونت كب سي كروكركتا بي حيارسال ملك جھيكنے ميں گزرے بتھ ليكن حيات على كولگتا تھا كەزندگى جيسے رك ي تختي تكي تكي ان کے اندر ہمیشہ کیلئے خزاں کاموسم تھہر گیا تھا۔ اکثر راتوں کوسوتے انہیں کفن میں کپٹی زبین دیکھائی ویتی تووہ ہر بردا کراٹھ جاتے تھے۔ یہان کے اندر کا حساس ندامت تھا جوانبیں سونے نہیں ویتا تھا ادر پھران کی راتیں جائے گزرنے لگی۔ زبيدهان كى حالت د مكور كبھى الجھنے لتى اور بھى روير تى \_زيب النساء كى موت كى خبر حيات على كى زبانى اسے بھى ال پچكى تھى ول میں سکون ساجیسے اتر حمیا تھالیکن حیات علی کارویہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا ہی چلا حمیا تھا۔ سال بعد ایک پروزان کوایک کال موصول ہوئی تھی۔ یا کستان ہے آنے والی مہرالنساء کی بیکال انہیں جیسے کسی جمود کے حصار سے باہر تھینج لائی تھی وہ فورا یا کستان جانے کی تیاریاں کرنے <u>لکے تھے۔</u> بج ادرزبیده بھی ساتھ جانے پر بصند تھے لیکن وہ کسی کی بھی بروا کیے بغیر فورا پاکستان پنچے تھے۔ وہ مہرالنساء کے کھر پہنچے تو ہُریوں کا ڈھانچہ بنی میرالنساء جیسے انہی کا انتظار کررہی تھی۔مہرالنساء کی بنی افشاں بہت پیاری بجی تھی مہرالنساء کوشوہر کی تحقی اور حالات كيمون في كهالياتها-میکھون میلے دوآ وی آئے تھے وہ اسپتال کے کارندے تھے کب دہ صفدر کی خبر لے کرآئے تھے ایک رات کھنے میں دھت صفدر کسی گاڑی تلے آ کر کیلا حمیا تھا۔ وہ زندگی اور موت کی مشکش میں تھی بیار بوں سے تڈ ھال مہرالنساء شوہر کی پروا کیے بغیر اسپتال کئ تھی جہاں باپ کو دیکھ کر کلیجہ منہ کوآنے لگا تھا۔موت کی دہلیز پر کھڑیے صفدر سے مہرالنساء نے جب فیضان کا بوچھا تو صفدرنے جوانکشاف کیاتھامہرالنساءکولگا کہ جیسے اس کے وجود سے کسی نے جان ھینج لی ہو۔ صفدر فیضان کولا کچ کی خاطر لے تو حمیا تھالیکن آئے دن فیضان کی بیاری نے اسے اس سے بدھن کردیا تھا۔وہ اس سے بے زار ہو چکاتھا'صفدر کی سارمی زندگی جیسے فیضان کی وجہ سے یا بند ہوگئ تھی وہ اب فیصان کواییے ساتھ لانے پر پر کچھتانے لگاتھا۔وہ حیات علی سے گاؤں نہیں جاسکتا تھااور حیات علی کی کوئی خبر نہ تھی ورنداہے بلیک میل کر کے اس کا بیٹا اس کے حوالے کرویتا۔وفت تحزر نے لگا تو فیضان کی بیاری بھی بڑھنے لگی صفدراس پر پیپدلگانے سے بھی کترانے لگا تھا'وہ دالیں آیا صفیہ کے ماس جا کر اے چھوڑ بھی ہمیں سکتا تھا کہ ہمیں وہ پولیس کو بلوا کراہے پولیس کے حوالے نہ کردے اور پھرا یک رات حیات علی اوراس کے باپ ے انقام لینے کے لیے فیضان کے وجود سے نگ آ کر فیضان کوالک میٹیم خانے کے دروازے پر پھینک کر بھاگ لیا تھا۔'' حیات علی مبرالنساء کے منہ سے بیسب من کرایک دم کانپ گیاتھا۔ باپ کے زندہ ہونے کے باوجودان کابیٹا ایک پلیم مےطور پر بل رہاتھا۔وہ سک اٹھے تھے کیسی بدحم زندگی تھی کیا محبت کرنے کی اتن کڑوی سزاہونی ہے۔ "صفدر نے مجھ بتایا کدہ فیضان کوس میٹیم خانے میں چھوڑ کرآ یا تھا؟" و دنہیں ابا کی طبیعت بکڑنے لکی تھی اور ڈاکٹروں نے مجھے ڈانٹ کروہاں سے ہٹادیا تھا اور پھر جب دوبارہ اباسے سامنا ہوا تو وہ مرچکا تھا اب اے مرے بندر ہدن گزر چکے ہیں۔ "حیات علی کولگاوہ جیسے یا گل ہوجائے گا۔ مہرالنساء کاشکر بیاوا کرتے وہ وہاں ہے اٹھے کیا تھا۔ وہ شہرے مختلف بیتیم خالوں میں جاچکا تھالیکن کوئی خبر نہلی۔ بیتیم خانے والوں نے ان کی فراہم کردہ معلومات نوٹ کر لی تھیں اور انہیں کچھدن بعدا نے کا کہاتھا۔ اس دن وہ مجریتیم خانے آئے تھے وہ آ مس من آئے تو وہاں سامنے بیٹھے جوڑے کود مکھ کرتھنگ مجھے تھے۔ ومسجان اور حاجره و"ان كراب ملے تقط اللهوں نے بھی حیات علی كوفورا پہچان لیا تھا۔ ''تم دولوں یہاں کینے اور پاکستان کہ آئے؟'' ''ایک لمبی کہانی ہے تم بیناؤیہاں کیا کررہے ہو؟'' مکلے ملنے اور خیر نیز سے دریافت کرنے کے بعد دولوں نے یہاں موجودگی كاسبب جاننے كى كوشش كى تھى۔ وديس " حيات على افسرده موكيا تفا- " مجهيميري قسمت يهال كيّ كي بس مم كيسيّ يهال؟" آنيل اکتوبر ۱۵۵%ء 155 READING Section ONLINE LIBROARY

"شادی کے استے سال گزرنے کے باوجودا بھی تک ہم دفون اوالاو کی است سے حروم ہیں بہت علاوج کرواو کیمنے گھروالے دومری شادی پرزورد سے ہیں جبکہ میں ایسانہیں جا بتاہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم کوئی بچیاڈ ایٹ کریں سے بیہیں اپنے یا کستان سے بحساته ليكرواس م-ا تھے۔۔۔ ''چلوبری نیکی کا کام ہے بیتو' اللہ تمہیں اجردے اس نیکی کا۔'' حیات علی نے افسردگی سے کہاتھا۔ ''حیات علی صیاحب آپ نے جومعلومات قراہم کی ہیں اس کے مطابق ہم نے مرکھے بچوں کونکالا ہے آپ دیکھے لیں۔' آفیسر نے کہا توسحان نے چوک کرد مکھا۔ "ميك لمي كهاني ب جربزاؤل كا أو بجول كود يكھتے ہيں۔"وہ سحان كوساتھ ليے بچول كود يكھنے جل ديئے تصوبال بچھ بچے تھا يك ي كود يكه كرده تحفك كي تقيد ر پیروں میں ہے۔ ' پیجادید ہے بیہ جب ہمیں ملاتھا دوسال کا تھا اسے بھی باہر کوئی ڈال گیا تھا۔'' آفیسر آنہیں ساتھ ساتھ بچوں کے بارے میں معكومات بقى ديد بانقاب " ييضى ہے يہ جب مميں ملاتھااس كي عمر تقريباً تين سال تھی۔انتہائی بيارادر مڈيوں كا ڈھانچے تھا اس كي حالت بہت خطيرنا كے تھي بيہ بھی کیٹ پریزا الماتھا۔ ہم نے اس کاعلاج کرولیاتھا اس کے کیڑوں میں سے ایک کاغذبھی نکلاتھا جس برفیضی لکھا ہواتھا یہ سی ڈاکٹر کی دکان کی پر چی تھی ہم نے وہاں سے بتا کرولیا تو بتا جلاتھا کہ یہ بیار تھا اور ایک وی اس کو لے کراس ڈیاکٹر کے باس آیا تھا انہوں نے آیک سخ المصديا تعادوباب و و تحص مين آيا تعا-اس كے كيرون ميں سياس سنخ كے علاوہ دوائيال بھى ملى تفيس جيسے كوئى ۋاكثر كى دكان سے دوا کے کرسیدهاادهرای ڈال کمیا ہو۔"بیدای بحریحها جسید مکھ کرحیات علی چو تھے تھے۔ نجانے کیوں ان کا دل کہ رہاتھا کہ یہ بی ان کا فیضان ہے بالکل زیبن کی طرح سنبری جنگی آئے کھیں اون کی کمری تاک پتلے مونث اور مناسب بیشانی بنهول نے استے بیٹے کؤیس و کھید کھاتھ اکسی ان کادل کوائی دے دہاتھا کہ بی ان کافیضال ہے۔ "ونسخ جس ڈاکٹر نے لکھ کردیاتھاوہ کس علاقے میں ہے"حیات علی نے بیچکوساتھ لگا کر پیار کرتے آفیسر سے پوچھاتھا۔ "آپ ونتر من علیں ہم معلومات دیدہتے ہیں۔ حیات علی نے الر بیچے کو پھر پیار کیا تھا۔ ونتر کے عملے نے ایڈرلس و سعایا تھا وہیں جیٹھے بیٹھے سے ان کوساری کہائی سنا ڈالی می سجان بہت وتھی ہوا تھاسب سن کر۔ وہ آئی وہت سجان اور اس کی بیکم کے ہمراہ اس علاقے میں محت تصان کوڈ اکٹر کا کلینک لی کیا تعالیہوں نے سیم خانے کادوسابقہ دیکارڈ ال ڈاکٹر کود کھایا تھا۔ '' اس بجے کے بارے میں کھولوگ میلے بھی کھومعلومات کرنے آئے تھے''ڈاکٹر نے بتلیانو انہوں نے سر ہلا دیا تھا۔ "بمس سال وي كاجاكنا بعال الكوكو ليكر القاء" "وه آدى ال كے كافى عرصے بعد مجردو تنن وفعه ير كينك آيا تما كوئي نشى تما اينانام صفد تكم وليا تما شكل سے غنده ثائب لكتا تھا۔ بنتم خانے والوں نے مجھے جب بھی وہ آ دی آئے اطلاع کرنے کوکہا تھالیکن میں ایک غریب سا آ دی ہوں کلینگ ہی سب پھھ ہے۔ میں ڈر کمیاتھا کہیں کوئی جھکڑانہ دمیں نے اطلاع نہیں کا می اب سالک او پہلے بھی میرے کلینک آیاتھا ہے تعاشا سکریٹ نوی نے اس کے کردول اور پھیرول کول کردیا تھا اس سے زیادہ سی کہیں جانیا۔ واکٹر نے جو بھی بتایا تھا حیات علی کولگا جیسے ول میں سكون سااتر تاجلا كميا ينوهيفى بيان كافيضان تعالى كابياك كالخت جكر "أكرا بيكومغدر كي تصوير كعانى جائية كياآب بجان ليس ميكا" حيات على في يوجها تو أكثر في مرملاديا تعار ز بین شادی کے بعدائے کمرے کچے برانی تصاویر لے کرآئی می جو چندسال بل کی تقیس دہ ابھی بھی و ہیں تقیس باہر جاتے وقت دہ مرندنين كالموري لي كرم ي من من الموري وي الماري من يمينك دى معن وه ذاكر كاشكر بياداكرت المع من وه كمر مئے الداری میں اب مجمی وہ پھٹی برانی تصاور موجود میں وہ لے کرووبار وڈ اکٹر کے باس سے تنظر اکٹر تصویر و کھے کر الجماعا ميرے يال يا تعالى كىمنىدى دارى كى كى صاحب! اورده بور مابور ماسا تعاجبكه بيجوان لگ دہا ہے۔ حیات علی نے پیکسل لے کرتصور کے منہ پرداڑھی بنادی تھی۔ "ہاں کچھ کچھوبی لگ دہا ہے ہیں بہاں تا تکعیس بڑی بڑی اور کشادہ ہیں جبکہ وہ جب بھی میرے پاس آیا تھا اس کی آ تکھیس اندرکو ومنسی ہوئی میں۔ "واکٹر کے بیان کے بعداب شک وشبر کی کوئی گنجائی ہیں دہی تھی۔

آنچل اکتوبر ۱56م، 156



بہت ڈھونڈیں ہم نے اس میں وفالیکن يا در کھنامحبت ميں توبس مجهى كزاره بهى نبيس ملتا شاعره عزیزه حناعباسی نازريعباسي

میں در د کا بیکرال سمندرہوں کنارابھی نہیں شا بہت مارے كرداب ميں باتھ ياؤں برسهارا بھی تہیں مل بہت اندھیرا ہے ہرست ہے بہت تاریکیاں ڈھونڈنے سے بھی کوئی جگنو كوئى تارابھى تېيىل ما

"شكرية اكثر صاحب تب في بهت تعاون كيك حيات كل المع كياتف واوك حيات على كمرا مح يق عاجم مهاته الكى-"بهت ى يُرابواتبهار \_ ماته مى بمالياد ني كرماته بمى يميانين وناما يعلى" الب جب بم كل ميم فلن جاتے بي او بعالي يمن كومى انھ لے ميمومكتا ہوہ يج كوريان ليل" " بنج كود عن مي بيجان چكابول بس كنفرم كرناباتى ہے۔ عابر، جواتے مرصے بالكل عامون ميں دووں كوباتيں كرتے و مكي

العلى موج ربي مى كريم كمى بيج كوالوايث كرفي آئے تقريكن بمائى مداحب كى كمانى من كراد الربيلة سے كيول نديم ليے فيضان كويى الدايث كركيس " حاجره كى بات يردونون جو تحريق

وجبيس مل المسائير بين كوفود سي صالبيل كرول كله حيات على في قطعيت سي كما تعا "آپ کوٹا بدنرا کے لیکن ایک بات کہوں گی اگرآ پ بیجے کہ اٹھ لے جاتے ہیں او آپ کو بہت ہے میں آل کا سامنا کرنا پڑے گا۔آپ کے بلاصاحب اور بیوی کے علاوہ کوئی بھی می حقیقت تبیں جانتا کہ آپ نے دوسری ٹادی بھی کردھی می اورا پ کا بینا بھی ہے بعدش نجانے کیا حالات ہول سال از بچے پر برے کا بنے کی تخصیت متاثر ہوگی آگئا یہ بچے کو بہترین ماحول دینا جاہتے ہی آؤ آپ

ہم ربحرور كرسكتے بن ہم بالكل استائے بينے كالمرح يائيں كے "حاجرہ كالغاظ يرسحان فعي تنق موكيا تفا۔ "حاجر محمل كهدى بي تم للتأابنا بينا جميل و يعدور بي كاتو ومتهارى اولادى تاجم صرف اس ياليس مي يزمها تمي مح بردا كرين كريتم مرف السافيات كرين كمان سي بحيين جهياتين في المحتم المحي طري موج الفيصلة مشكل بوكالميلن تبهار في لي ال من بهت ي ساتيل مول كي مسجان كالغاظ برحيات على وي من برحمياتها

"ہم اس کواپے ساتھ امریکہ لے جائیں مے تم اس کے فوج سے متعلق بالگل بے کرموکر فیصلہ کرسکتے ہو' حیات کی کے سامنے

سوج كالكهادمددوابواتعا اسكلون وهبرالنساءكوك دوباره يمتم خان محت سي فيفي كوبلوايا كياتعيا فيفى كالا يكيت ى مرالنساءا كيدم ودى تحى

ربى بهمانيغان بينهر فيغان كے كندھے كے فيلى لمرف جاء كربن كامرخ نشان تعاربعائى مياحب آپ يميس اس يجسم رجمي موكات مهرالتساء كالغاظ في كوياحيات على كوزع كي تخش وي في مهرالتسام في خود بي شرث الدكرو يكها توايك وم دوى

مى بالكلويها ي نشان ال يعنى كالدهم يرجى تماكب وجيد بريات كالعديق بوديكي من حيات على كاينابينال كياتلد اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ان سے ان کا بیٹائیں چین سے تاہم ار اے بہتر سنسبل کے لیے بھی آئیس بہت ، کھر سوچنا تھا

مهرالنساءكودايس كمرجمور وباتفاحم النسامة جات وقت ان ساكم مبات لحامح 

اگلاپواہفتہ انہوں نے یا جے سالہ نیندان کے ساتھ کموم کرگز اساتھا ہروہ جگہ جہال وہ زیبن کے ساتھ مجئے تنے وہ نیندان کو لے کر آنچل اکتوبر ۱57 ۱57ء 157

Reditor.

محوے تصاور ہروہ مقام جہاں زمین ان کے ہم قدم تھی انہوں نے فیضان کودکھایا تھا۔ اس کی ماں کی تصویریں دکھائی تھیں ایک تضویر تو ہرونت ان کے بنوے میں موجود رہتی تھی۔وہ اس کورشتوں سے شنا کروار ہے تضان کے لیے دنیا جہاں کی چیزیں خریدرہے تھے کہ سحان اور حاجر موالی بن کرایک بار محران کے باس کے ستھے۔ سجان اور حاجر و والی بن کرایک بار پھران کے باس کے تھے۔ "ہم جانے ہیں آپ کے لیے اپنے میٹے کوخود سے دور کرنا بہت مشکل ہے کین ہماری محرومی اور بیچے کے متعقبل کے بارے میں میرور سوج کیں۔ آپ کے میٹے کا پ کا بیٹا ندان بھی قبول نہیں کرے گالیکن اگروہ ہمارے ساتھ رہا تو ہم ضروراہے کسی قابل بنادیں ۔ حابرہ بہدوں ں۔ حیات علی نے حن میں اپنے تعملونوں سے تعمیلتے فیضان کودیکھااور پھر سبحان اور حاجرہ کوجو بروی امید بھری نگاہوں سے ان کود مکیدہے " چادئمیک سئائے بینے کے متنقبل کے لیے ہیں بیرجوا کھلنے کوئھی تیار ہوں بس جھ سے وعدہ کرویر سے بیٹے کوٹھی کوئی کی کوئی تکلیف بیس ہونے دو سے " کہتے کہتے ان کی آئیمیں نم ہوگی تھیں۔ سجان اور حاجرہ بھی نم آئیمیں لیے اسے امید ولاتے نے وعدے کرتے ہمیشہ فیضان کا خیال دکھنے کہ با تیس کرنے کہ تھے۔ شہوار کمر چکی آئی تھی ایا اسپتال آئی تو اہمی بھی وہی ہاحول تھا۔ شکسلسل کرید دزاری ہے اس کی آئی تھیں سوج مجی تھیں جہرے کے تازک جنسوں پرسرجی غالب تھی۔ وہ وقارصاحب کے ساتھ اسپتال آئی تھی ہڑی ہی چاوراوڑ ھے وہ بالکل ساکت بی تھی۔ اس کی حالت د كيه كرد قارمها حب كى بارجو تلطحي يائم بول كهند تق دہ مبوتی ہم سے فی دہ اب بہتر تھیں انہوں نے اس سے بات بئیت بھی کان کے آنے کے بعدروشی اور ضیاء ماموں کو پاپانے زبردی کمر مجوادیا تھا۔ مصطفی انہمی بھی اسپتال میں تھا انسن تو خود پر بیٹان اور انھرا ہوا تھا اس لیے مصطفیٰ سے وجود سے بہت ڈھارس ل "بیٹائیم بھی تعک سے ہوئے ممرجا کرآ رام کردے ہم ادھری ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ ڈاکٹر سے ساری رپورٹ لے کرلوثا تو دقار «التكل فينتش مت لين مع الاحرائ ول جب تك وليدكون وي بين آجا تا من الاحر سينيس مُلف والاس ال كاكندها سهلا كروه احسن كالمرف بروه كياتوا جوند حال ساجيفا بواقعال انان في قريب كيمي "تم يابركون تستيس ما المحيك بين نا؟ احسن في كفر ما يوكر پريشان سے بوچھا تواس في سر بلاويا۔ "معن ويكمتا بهول-"وه نورا كمريك طرف چلاكيا تهامصطفل نے اناكوديكھا بجيب عم زده اور تدھال ي وكھائي دينوي تھي۔ "طبيعت ميك بيسم المصطفى في يوجها تواس في بس مربلايا تفاجبكة تكهون من أيدم أنسووك كاسلاب تفهراتها-"ميل ولي كود مجمنا جامي جول-"ال في آنسودك كود كني كوشش كرنا جابي تفي كيكن بيا فتيامة نسوبه فكف تقير " وكا أنس " معلق ن الب بغورو يكفة قدم آك برم السيخ تصل است كى سى بويس جات و كهروقار صاحب ك چېرے پر بجیب سے تا ژامت تھے مصطفیٰ کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہو کی تو بجیب سردساما حول تھا دہاں ہر طرف موت کی عاموثی ومعطف كي ماته بينتك في وليدا بهي تك إى كيفيت من تقواس في استكى سدوليد كم باته رباينا باته ركعاتها مصطفى ن خاموى ساسعد يكمااور مجرز كوبابر تطنيكا اشاره كرتي خودمى بابرتكل كمياتها انان دووں کے جانے کے بعدولید کے ارپ کیے ہاتھ کواحتیا ہا سے اپنے ہاتھ میں لے کراں رجھی تھی ہاں بڑی کری سینے کرا پر جینے کی تھی اس کے اندیشیانی اور پچھتاووں کے ایسے آگ ہتے جو ہر لحدا۔ عذس سے بینے جن کے حصار میں جگڑے وہ بالکل بے "ايم موى ولى" وولي السيخة ترمنده في وليد كم الموكوچر- مستعلكات وه يعوث محدث كردوى في آنچل اکتوبر ۱58 ۲۰۱۵ م READING **Needlon** 

"میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے ہمیشہ بدگمانی کا ظہار کیا اینے خود سر خند داہموں اور بدگمانیوں میں جکڑی آپ کی محبت اور توجیکو شك كي نظروں ہے ديمنتي راي - ہر آن آپ كوتك كيا ميں بہت ہري ہوں كين بليز مجھ اليي سزامت ديں آپ كو پر محمد ہوا تو ميرى ساسيس بھي رک جائيں سے آپ بليزوالي آجائيں بين برسز اجھ بلنے كوتيارون بليز ايسامت كريں "وو پھوٹ پھوٹ كرمدورى كھي-اس کے ہونوں نے تی باولید کے سردہاتھ کوچھواتھا اس کی کرید وزارق کا اور بی عالم تھا۔ و دبالكل برس موچكي هي اس كول نے اسے بالكل مات دي مي وہ جو پي كرداى هي بالكل غير امادى مور ہاتھا۔اسے نسانى حالت کی خبر می اورندای این زبان مصادار و نے والے الفاظ کی۔ " كالنفه لبتى كى وه آب سے محبت كرتى بادرا ب كو مجھے سے چين لے كى كادف نے مجمع مجبور كيا تھا كہ يس خود كوآب سے دور كركوب وه دهمكيال دي من كراكر من في السانه كياتووه آپ كفتصان پنجائے كى ميں اكرابيان كرتى تووي پولكليف دي نقصان ببنجاني مين بھلا كيسے برواشت كريتى - اس كى سركوشياب اورسسكيان عجيب دل دكھابنے والى تعين و مسكتى رائ تعي ولید ہے اسے تمام کردہ اور تاکردہ کناہول کی معافی طلب کرتی رہی تھی۔ مصطفیٰ اعدد اخل ہواتو وہ ولید کے ہاتھ کو جکڑے انجمی بھی سسك داي من مصطفى فريب ياتوده الجميمي الدر مرجعكات سبك داي تعي-"انا .... "مصطفی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ اتو وہ ایک دہما کت ہوتی می " چلیں اب " مصطفیٰ نے کہاتو وہ ہاتھ چھوڑ کرچرے کودیے سے ساف کرتی کمڑے ہوگئی فرک تھی کرے میں آئی تھی۔ وہ عجیب ترحم آمیزنگا ہوں سے اناکود مکھوری تھی کو مصطفیٰ کے ساتھ باہر کلی تو وقارصا حب نے پھردیکھا تھا۔ ڈھال وجوڈ سرخ شدت کر ریکا تب ہو کہ میں تھا ہوں سے اناکود مکھوری تھی کو مصطفیٰ کے ساتھ باہر کلی تو وقارصا حب نے پھردیکھا تھا۔ ڈھال وجوڈ سرخ شدت کر ریکا میاجیتے دالے بھی ایسے ہوئے ہیں ہانے والوں جیسے "اک سوال وقارصاحب کے سینے کی دیواروں میں شدت سے مجر پھڑایا تقاله بول نے تکا بیں تھیر لی تھیں آ تھوں میں شدت عم سے بیوٹیکئے کوتھا۔ " مسطق کی بدولت باق افراد کو میں اور الدے پاس چکراکالیں۔" مسطق کی بدولت باقی افراد کو بھی آئی ہی ہو میں جانے ک اجازت مل چکی تھی مصطفی ان کو کہدکرانا کو لیے سیڑھیاں اترنے لگاتھا۔ مصطفیٰ نے بیچے کی ویڈنٹک روم میں انا کو بشما کرخودا کی ڈسپوزل مورد میں ان کو کہدکرانا کو لیے سیڑھیاں اترنے لگاتھا۔ مصطفیٰ نے بیچے کی ویڈنٹک روم میں انا کو بشما کرخودا کی ڈسپوزل كلاس ميس ياني وال كريلايا تفا "أيك بات منا من إيا؟" وي الله الله المحين ركزتى انافي موطفي كويكها تما "جب ال قدرمجت كي توبيفا صلح كيسيورميان مين حال بو مجرية سي " الفيال المي تق "حماداً بدونوں کے درمیان میں کیسے عمیا تھا؟"وہ مزید ہو بھی رہاتھا اورانا کولگا جیسے شدے م سے بس اس کاول محفظے والا ہے وہ دونوں ہاتھوں میں چبرہ چھپائے ایک دہشدت سے دوی اور صطفیٰ نے بہت ترقم آمیزنگا ہوں سے اس کو بوں اس طرح بلکتے دیکھا۔ امر مك وان مواتوحيات على محى وايس كينيذاجان كي تياريول مس الك مح تقص سیجان براہیں بہت اعتبارتھا وہ سکندر سے متعبل سے ممل طور پر ملمین ہو مجے متے ہیں یقین تھا کیاب ان کے بیٹے کوندگی میں مرف سکھ بی سکھ کے گا۔ نہوں نے جانے سے پہلے مہرالنساء کی طرف چکراگایا تھا مہرالنساء فیضان کے سبحان کے ساتھ جلے جانے کا رے اس میں کربہت افسر دہ ہوئی تھی تا ہم اس نے کوئی شکوہ شکا ہے۔ کہتا ہے اس کے سے اس کے تعلق میں سے تعلق کی استان اور سے اللہ استان اور سے اللہ میں النہ اور سے اللہ اللہ میں میں النہ اور سے اللہ میں میں النہ اور سے اللہ میں اللہ والمهرالنساء سيملف كے بعدا بناسالان لے كرائز بورث كى المرف دوان موسئة بعى كادى جاكرباب سے ملنے كان سوجا تھا۔ وہابا آنچل اکتوبر ۱59 ، 159 Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARSY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY RSPK PAKSOCIETY COM FOR PARISTIAN

صاحب کو بینے کی جدائی کی سزاوینا چاہتے تھی بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچھلے پانچ سالوں سے بینے کی جدائی کی آگ بھی جلتے رہے تصے زندگی ایسے معمول پرآگی کی وقت کا کام تھا گزرا اسے بھلا کون موک سکا تھا۔ بہت تیز رفراری سے گزرا تھا۔ کم مریج لب جوان ہو چکے تھے دیات علی مزید پانچ سال کینیڈ ارسپاور پھر بابا صاحب کی شدید ؛ ادمی کی اطلاع پرائیس واپس آنای پڑا بابا صاحب زمد

حیات علی دل یستمام کدور تنم اور بدگهانیال ما کران کی خدمت می لک کئے تنے کیکن قدرت کو مجماوری منظور تولیا ماحب کی بیاری بڑھتی روی می اور پر ایک شب ذیم کی ڈورٹوٹ کی وحیات علی پرائی بڑی جا کیرزمینوں اور دو بلی کی ذمہ ور پاس نواز تعلیم کے سلسلے میں ایمی می کینیڈ ایمی تھا باقی حسن کی شاہ زیب اورونوں بچول میست و اوک دوبرہ مستقل پاکستان دو بلی میں

شفٹ ہو چکے تھے۔حیات علی مہرانتساہ سے ملنے کئے تھے کیئن وہاں سے ملنے والی خبر نے ایک دیم دلی کردیاتھا۔ مہرانتساء کا ایک سال پہلے انتقال ہو کیا تھا اس کا شوہر باہر کسی ملک میں شفٹ ہو چکا تھا اس کی بھی اپنی پھو ہی صفیہ کے پاس تھی۔ مہرانتساء نے ان سنتا یک سبارا یک بات کمی می ومبات ابھی تھی ان کے ل میں آئی ہوئی تھی۔

سکندر سے متعلق سجان ہر طرح کی معلومات فراہم کرتارہتا تھا۔ سکندرایک بہت ہی دہیں اور لائق بچے تھا۔ اس کا اکیڈ ک دیکلا بہت شاندارتھا سجان اور صاحرہ نے اس سے اس کے والدین سے متعلق بچر جی نہیں جمیایا تھا اس کے باوجود وہ سجان اور صاحرہ سے
بہت مجبت کرتا تھا۔ بہت سے فول اور بہت ی خوشیوں کے درمیان ذعر کی گرز نے گئی کل کے بچاب جون ہو میکر تھے دہت نے
بہت تیزی سے بلٹا کھایا تھا۔ نوازی تعلیم عمل ہوگئ آواس کی پند برحیات علی نے اس کی شاوی وہی کینے اس کی سے کردی
میں اس طرح ہوگؤ مرال بعد حسن کے لیے بھی زیر یہ تھی الذی می زیرت اور نہر میں میانی کئیں آو شاہزی سے کے لیے
بھی حیات علی نے زیرد کے میں سے تھوٹے بھائی کی جی میں انسان کو دیند کیا تھا۔

آئیں مہرانساہ میں زیب النساء کی عادات دکھائی دی تھیں کی اور قت مرکاتو سمی نوگ ای ای زعری میں سٹل ہونے گئے تھے نواز کینیڈامیں بی سٹل ہو کیا تھا حسن کی کراچی جابسا تھا۔ شاہزیب نے پہلیس اور سرجوائن کر کی تھی جی خوش تھا ہے می حیات علی کے ل میں گزر نے حول کی بیدنی کا لمال شدت سے جا گرمونے لگیا تھا۔

ان کابٹران سے دور غیر لوگوں میں بل دہا تھا ان کے پاس کیا ہیں تعاد است جائد اڈھا کیر ورمعاشر ہے ہیں اون کا مقام برس تھے کہاں اولا ذکواں کا جائز مقام ندولا سکے تھے۔ وہ معاشر ہے اور کو درسے اپنی اولا دکورد مرد اس کی جمولی می مجبور ہو کئے تھے سبحان کی وکالت اسریکے میں خوب میکی ہوئی تی ایراور یا کستان دووں معاملات پراس نے انھی پراپرٹی بنار کی تھی۔ مجد برابر فی سکندر کے نام می کرد کی تھی۔

پی برائی سکندر کے نام می ارجی ہے۔

مستندراتھ اب برداہو چکا تھا دوسال بعداس کی تعلیم عمل ہوجائی می سجان بورجائے ہو کے کرجیتے ہے۔ وہ بردائدہ جاہت اور
خوب صورتی کا شاہکارتھا۔ بال بور باپ دونوں کا حسن لے کر بیدا ہونے والا بیسکندراتھ اپنی ذات میں بے حل تھا۔ حاجمہ اورسجان
اسریکہ جانے کے بعد داہس نہیں لوئے تھے۔ مزید دوسال یک لگا کر گزر مے تھے۔ سکندر کی ایج کیشن عمل ہوئی تو سجان اور حاجمہ کا
پاکستان چکر لگانے کا پردگرام بنا تھا۔ سکندر میں ان کے ساتھ پاکستان آ رہاتھا۔ ان کا ادادہ کے دولہ پاکستان میں رکنے اور مجرواہس پلید
جانے کا تھا۔ سکندر نے سجان انھ اور حاجمہ پاکستان کی سرز میں میں بیکی باد ممل حق وجواس میں قدم کھا تھا۔ وہ بہت جذباتی
تھائیں دونیس جانیاتھا کہ مست اس کے ساتھ کیا کھیلے جانے کیا سات نے کے بعداس کی زعمی میں بالکل مخت اور ایک نیا کی میں بالکل مخت اور ایک نیا کہ

(ان شامالله باتى آئىممار)



آنچل، اکتوبر، ۱۵۵م، 160







عيد الاضحى عيد الاضحى عيد الاضحى عبد الاضحى عبد الاضحى عيد الاضحى عيد الاضحى انکار کرتے ہیں افرار کے بھی کرتے ہیں پیار کے عيد الاضخى عبد الاضخى عيد الاضحى عيد الاضحى عيد الاضحى عيد الاضحى عيد الاضحى

> شغرین حیرت و بے بھینی کی کیفیت میں کھری ڈائس کے پیچیے کمرے اس کریس فل محص کو ناجائے ہوئے بھی دیکھے جارہی میں۔ کشادہ پیشانی ذہانت سے بھر پورآ محمول میں فریم لیس چشمہ لگائے اپنی ناک کے نیجے عنا بی لبول کو تخصوص انداز میں پیوست کیے دہ اسٹوڈنٹس کے حاضری رجشر يرجمكا مواقعا

> و مس شنرین رضا! "جب تیسری باراس کا نام یکارا محمیا تو ا پی نوٹ تک پر جھی ہادیہ کوشہزین کی عائب د ماغی کا خیال آیا تو اس نے ای کہنی مارکراہے جا گئی آئیموں مرسوتی ہوئی شہرین کوجگایاتو بے اختیارہ ہائی جگہ سے اٹھل پڑی۔

> " ميكيا ياكل بن ہے شہرين! مانا كه ميموصوف كافى ميندسم اور في دنك من مرايخ نام برتم ودليس مر" تو بولو چر بعد من جاے مور لیا۔ اور شہرین کو مصم بیٹا دیکھ کردانت مینے ہوئے سرکوشیانہ کہے میں بولی تو پہلے شہرین نے مادیہ کو پھر سامنے والے کود یکھا جو ہی کام سے فارغ ہوکراب وائث بورو کی جانب متوجه و چکاتھا۔

"أف منمرين! خداك داسطے اين بدحواس يرقابور كموسر نوقل کافی اسٹرک ہیں وہاڑ کیوں کا بھی لحاظ ہیں کرتے۔ اوریہ ک بات شنرین من بی کہاں رہی تھی وہ ابھی تک ایک ٹرائس کی كيفيت من وفل حسن كود يم جاراى مى جواس بل يورى توجه مصنىرين كفظرانداز كياستودننس كالبلحرد مدباتعا

شنرین کوہنوز ببیٹا دیکی کر ہادیہ نے اسے ہی کے حال پر چیوژ کرای توجه نوفل حسن کی طرف مرکوز کردی جبکه یک دم شغرين الى مكسية تمى اوراينا بيك الماكر بناونول حسن اجازت لیے کلاس روم سے باہر چلی کئی۔شہرین کے ہی قدر عجیب برتاؤ پر بوری کلاس نے انتہائی اجتمعے سے اسے دیکھا

مل بمرکے لیے نوفل حسن نے بھی اسے باہر جاتے دیکھا پھر جعنك كردوباره فيلحردي مين مصروف موكيا-

" أف خدايايه ..... ينوفل حسن يهال كيدي اوروه بهي س روب بیں؟ بیں سید کیے موسکتا ہے۔ نوفل حسن یہاں کیے

المركيوں نہيں آسكا؟" شرين رضا كلائ سے باہر آ كر ممرى محرى سائسيں ليتے ہوئے خود سے سوال و جواب کررای تھی۔

وو مهيل وه مجمع سنت بدله لين تونهين آيا۔ اوه مائي فث..... ہی کی اتن جراک تہیں کہ وہ جھے یعنی شہرین رضا خان کو ہراسان کرنے کی کوشش کرسکے۔" خود سے بولتے ہوئے یک دم اس کی از لی خودسری اور تنگ مزاجی عود کرآنی \_وه انتهائی خوداعمادی سے کہ اتنی ایا مک نوال کود مکھ کراس برجو بدحواس کی کیفیت طاری ہوئی تھی وہ ختم ہوچکی تھی اب اس کی جکہ

"اوها ع شبرين دُنير المجمع معلوم هي كيم في ميري وجه ہے کلال مس کی ہے تال .... اوا تک نجانے کہاں سے جہاتگیرا ٹیکا تو شنرین نے اسے بداری سے دیکھا۔

"جہانگیرتم اے بارے میں اتنے خوش مہم کیوں ہو؟" ا كناكس في بيار ثمنت كے جہا تكير كواس بل د كيد كرنجانے كول وہ انتہائی بدمزہ ہوگئی وکرنہ آج کل ان دنوں کے درمیان بہت اچی دوی چل رای تھی جس کے چرے کافی دوردور تک تھیلے موے عصے نوفل کی بہاں موجودگی اسے اندر سے نجانے كيوب بيتحاشا وسنرب كركئ تقي ممروه بيه بات ماننانبيس جإه ری تی کرنوفل نے اسے از حدیریشان کردیا تھا۔ "ای پر اہلم بن اتم کچھ اب سیٹ لگ رای مو؟" جہا تگیر

آنچل، اکتوبر ۱62م 162م

ے اس جلے نے نجانے کیوں اسے مستعل سا کردیا۔ ''میں کیوں اپ سیٹ ہونے لگی تم جانے نہیں ہو مجھے۔ آئی ایم شنرین رضا! اس شهر کے کامیاب برنس مین رضا احمد خان کی بین جس کے دو گھڑی ساتھ کے لیے تم جیسے کتنے اور مرے جاتے ہیں مجھے۔'' نجانے کیا ادل فول بول کرشنرین دہاں سے چلی تئ جب کہ جہانگیر ہکا بکا دہیں کھڑا اس کی كيفيت برغور كرتاره كميا-

کھرآ کرشنرین اور زیادہ ڈسٹرب ہوئی اینے کمرے ک تمام چزیں الٹ بلیث کرڈ الیں۔

و کیا سمجھتا ہے وہ خود کو نوفل حسن مجھے ہرا دے گا مہیں ..... ہر گزمہیں \_ابیا بھی مہیں ہوگا میں اے ابیا مرہ چکھاؤں کی کہ ساری زندگی یاد کرے گا۔' شنرین ایک ہفتے ے بونیورٹی بیس کئی تھی وہ اینے بھائی کے میٹے کی دانا دت کی وجهسا اسلام آباد على كئ مى جوائى جاب كى دجهسانى بیوی کے ہمراہ وہاں سینل تھا اسے ایسے دالد کے برنس سے کوئی لگاؤ تہیں تھا للبذای ایس ایس کا امتحان پاس کرے دہ مشم افسر کے طور پر اسلام آبادیس اسے فرائض انجام دے ر ہاتھا۔ ہادیہ نے فون براس سے سبی ہے سرکی آ مرکا تذکرہ کیا تھا مراس نے دھیان سے سنا بھی ہیں تھا جوسر عنایت الله کی

سرعنایت الله این ناسازی طبع کی بناء پر پرهانے سے قاصر في البذا ال ي حكد توقل حسن كوتعينات كيا حميا تقاآح کہرین نے جب نوفل حسن کواہے سر کے روپ میں دیکھا تو دہ بھونچکا ی رہ کئی۔ دہ گزری باتنی یادنہیں کرنا جاہتی تھی مگر خیالات برجمی کسی کا زور چلا ہے دہ کب کسی کی استے یا سنتے ہیں۔نوفل حسن کا خیال بار باراس کے دماغ میں سا کراسے پریشان کردیا تھا۔ بھولی بسری یادیں اس بل ایک قبقہہ لگا کر جِماك سے سي آسيب كى طرح الله كما مے پیھے ناہنے لگ تھیں۔ شہرین تھک کر کا دُیج پرڈھے گئی یادوں کے سامنے اس نے کھنے فیک دیے تھے۔اس کا ذہن چارسال پیچھے چلا گیا پر پوز کرڈ الانھا۔ جب اس نے انٹر بہت الی محصے نمبر دل سے پاس کیا تھا اور براے ۔ جوش دائنتیاتی سے دہ اپنی خالہ کے کمر لا موران کی بیٹی کیا گی موں اور ویسے بھی میرے کمر والے بھی بالکل رائنی بیس موں

شهرین کی خوب صورتی و ذبانت پورے خاعمان میں

مشہور تھی ادراہے اپنی ان خوبیوں کا احساس بھی بخو بی تھا پھر رای سی کسر اس کے والدرضا احمد خان نے بوری کردی سی اسے خود بسنداور خودسر بنانے میں ان کا بھی برا ہاتھ تھا۔ شہرین ہمیشہ ہی صنف مخالف کے لیے کافی توجہ کا مرکزی رہی سی الركے اس سے دوئى كرنے كے خوامال رہتے ہتے اور شنرين ان لوگوں كوروسية اورائي ويحص بين جرتے و مكھ كرفخر وانبساط میں بتلا ہوجاتی تھی۔ لیک کی شادی میں بہت سے ایسے از کے تے جوشنرین کے گرد بردانے کی ما تندمنڈ لارے تھے مرزول حسن ان سب سے الگ منفر داور خاص تھا وہ شنرین کے بیجھے آنا تو دوراس برایک نگاه مجمی تبیس دال رمانتما اور بهی بات شہرین کی نسوانیت بر کوڑا بن کراگ رہی تھی۔ نوفل حسن کی بے نيازي اس كامغرورانه اندازشنرين كوبهت زياده كمل رياتماجب كرعا تكه كرديي نے اسے اور بھي مستعل كرديا تعا۔ عاتك اس کی ماموں زادھی ان دونوں میں بھی نہیں پی تھی عا تکہ بھی شهرین کی طرح خوب صورت دوکش محی \_ دونوں میں ہمیشہ ہی مقابله کی فضا قائم رہتی تھی نوفل حسن نے دونین بارعا تکہ سے بات چیت کیا کر کی عا تک نے شہرین پر یوں طاہر کیا جیسے اس نے نوفل حسن کو جیت ہی لیا ہو۔ نوفل حسن جو لیلی کے ہونے والفضو بركا بهت قريبي دوست تعاجس كالعلق كاول سيعقا وہ عاتکہ اور شہرین کے درمیان ایک چیلنج بن جمیاتھا اور اس چیلنج کوشنرین نے جیت لیا تھا۔ شہرین نے اپنی معصوم اداؤں کا حال نوفل حسن پر بھینکا جس میں وہ میمنس کیا۔

کیلیٰ اور عاشر (نوفل کے دوست) کی شادی کی تقریب اختیام یذیر ہوئی مرشفرین اور نوفل کی پریم کہانی شروع ہوگئے۔ شہرین صرف نوفل کی خاطر لاہور میں دو ماہ رہی بہرمال ایک ندایک دن اے کرا چی تو جانا بی تعالبذا جانے ے ایک دن پہلے عاشر اور لیلی نے اپنی تمام کزنز کو ڈنر پر انوائث کیاتھا' شالیمار باغ کی سیر کرنے کے بعدان سب کا يردكرام فائيواسار بول من وزكرن كانتا جبك شاليمار باغ نے ایک جانب چہل قدی کرتے ہوئے توفل حسن نے اسے

مے۔ بھے اپنی تعلیم عمل کرنی ہے۔ مشمرین اپنی الکلیاب مروڑ نے ہوئے بولی نجانے کیوں اس بل ہمت ہی ہیں ہوئی

انچل&اكتوبر&١٥٥ ١٥٥ م

كروه نوفل حسن كى مات يرقبقهد لكاكر كيه كم الكل تونيس ہو مئے نوال! محص عار دن کے ساتھ کوتم محبت سمجھ بلیگے مان ..... كهان تم اوركهان مين و المان من كي مات برتوقل خس المقبدلكا كربنس برداشمرين كهيس كم ي موفي كي-

"میں بیرب کہدرہاہوں کہ ہم اہمی شاوی کرلیں سے بس میری امان تنهاری انقل میں میرے نام کی انگوشی بیناوی کی اور بس ـ "اجا تك تاليول كي وازير دونول في بيماخته ويتحييم كرد يكماتوعا تكه كمر في محرات بوت اليال بجاري مي "مبارك بوشنرين! تم تو واقعي جيت كنيس اور ميس بارمي مان كى من دُسَر كزن الم مجهد الدود والن مو" عا تكه خوش كوارى سے بولتے ہوئے ان كے قريب آكر كركى تو نوفل نے انتهائي تالتجحف دالے اندازے عائکہ کودیکھا کہ اس بل شنرین کی کیفیت بے ہناہ عجیب سی ہوگئ۔

" بیانے میں بار کئی اور این بار میں نے محلے ول سے تعلیم کی " عا تکدیمر سلیم م کرتے ہوئے ہو لی اور نوال کے استفسار پراے سب میجو بتاتی جلی گئی مارے ندامت اور شرمند کی کے شهرين ايناسر جمكاتي چلى تى دونل مشدرسا عا تكه كي زباني اسين في وتوف بننے كى واردات من رہاتماجب عالكه خاموش ہوئی تو نوبل بےساختہ بننے لگا اور پر بنستای چلا گیا۔ شہرین نے انتہائی جیرت سے اسے ہنتے ہوئے ویکھا عامکہ می متجب ي بوكن بينة بنة الله الكول من ياني بمرآيا-"اوہ مائی گاؤ ..... مجھے یقین مبیس آرہا۔" بمشکل اس نے این بنسی کو کشرول کیا۔ ' مهل کا مطلب ہے ہم دونوں ہی ایک وومرے کوالو بنانے کی کوشش کردہے تھے۔"

و کیا مطلب؟" بے اعتبار شمرین و عاتکہ بیک وفت بوليس\_

"مطلب به گائز كه من شغرين كويد وقوف بنار باتهاجس طرح وہ مجھے بنانے کی کوشش کردہی تھی۔" لوقل حسن کے منہ سے تکلے لغظ شہرین کو آسان سے منہ کے بل زمین بر کرا مجے منے مراس بل جوش ہے بیس ہوس سے کام لینے کا وقت تھا۔ "ادنه شاب نول اتم مجھے کیا ہے د توف بنارے منے ورمیان مہیں لے کرچینے ہوگیا تھا۔"شہرین نخوت سے اپی محبت کرنے کی تھی۔

ناكسكير كريولي تو توفل بشتة موت بولا-"اورتم كيا مجى تعين كدز مانے كو ويواند بنانے والى لڑ کی میری ہوی ہے گی؟ نو و ہے شنرین رضا! تم جیسی شو میں کی مانندار کیوں سے دوسی تو کی جاسکتی ہے مگر انہیں اینے کمر کی زینت قطعاً تہیں بنایا جا سکتا بھلا معنومی پیول بھی خوش ہو دے سکتا ہے۔' نوفل بھی انتہائی حقارت آميز ليج بين كويا مواتما \_

وو وه المريث ..... كيث لاست فراجم مير ..... " شهرين عصومدے سے بے حال ہوکر ہولی۔

" ایم سوری شنرین! تمباری جیت تو مشکوک مولی " عا تكه مزے ليتے اعداز ميں بولي تو شمرين تلملا كرومال سے جلی تی۔ عالکہ بھی اس کے پیچے ہولی جب کہ توال نے اسے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے کا بچ کے ول تما و یکوریش پیس کو جو اہمی کھے در پہلے شمرین نے اسے گفٹ کیا تھا اسے اتنی زور سے جھینجا کہ ٹوٹ کراس کی کر چیاں توقل کے ہاتھ میں پیوسٹ ہوئٹیں وہ ہوتوں کو تحق سے میں کروہاں سے بلیث کمیا۔

₩....₩

ال دانعه کوچارسال کاعرصه بیت گیانمانوقل حسن ایک یاد بن كرره كيا تما الي يادجو بمدوقت است ساني مي است جلائي معی اسے راائی منی ۔ بیاج تھا کیچن عاتکہ کو نیجا دکھانے کی غرض سے دہ نوفل کی جانب بردھی تھی مجراسے نوفل کے بے نیاز اعداز نے می کافی متوجہ کیا تھا اینا نظر اعداز کے جاتا اے مركز اچھائيس لك يول تفاروه لوقل كا زعم تو رف كى غرض سے ال كے قریب آئی مى مرجب اس نے دول كو جانا تو وہ اسے بے حدشفاف ول اور ذہن محص محسوس موا۔ آیک ابیا انسان جس كاله شيشة كالمرف ماف تعاجس كالخصيت بالكل ماده اورمعموم می وواسین اندر کی بدلتی کیفیت سے پریشان می جے نی الحال وہ بچھنے سے قامر می مرجب عالکہ کی جائی بتانے پر نوقل نے اپنا اتنا سفاک اور بھیا تک روپ اے وکھایا تھا وہ اس کی وات کی ہستی کوچل میا تھا اس کے دل کو بردی بے دردی د و کہ تو میں تمہیں وے رہی تھی۔ میں شنرین رضا ہول آیک سے تو رکیا تھا پر وقت گررنے کے ساتھ ساتھ اس پر بیان ر ماندمیرا دیواند ہے۔ تم جیسے چھوٹی اوقات کے لڑکول سے تو منکشف ہوتا کمیا کہ وہ نوفل صن ہے تھن عاہت وعشق کاجو مل بات بھی کرنا پیند نہ کروں وہ تو میرے اور عاتکہ کے ورامہ کردی تھی در حقیقت وہ ورامہیں بلکہ تع میں اس

آنيل اكتوبر ١٥٤٥م ١٥٩م



نوفل حسن کے وہ الفاظ است آج مجی آری کی طرح کاف كرر كادية تقوه جم الرك سهدوى كرتى مي يا اقتيار لاشعورى طور يرنوفل كى إلى بين هييه تلاش كرف لكي محى مربر باراے ناکای کا مندو یکھنا پرتا تھا اور آج ..... آج وہ ستم کر بورے مطراق سے ال کے سامنے آئی اتھا۔ ووتو مہلے سے مجمى زياده كريس فل اورد يسنث لك رما تعاـ

" كول نوفل ..... كول آمية م أيك بار م م مجمع ميرى عي تظروں سے گرانے کے لیے یا پھر جھے کوئی نیازخم لگانے کے کیے۔"بافتیارخودسےبول کردہ بوری شدت سےدودی۔

₩ ₩ ₩

"میں نے بوری معلومات کرلی ہے سر توفل لا ہور کے رہے دالے ہیں دیسے تو وہ سی گاؤں سے معلق رکھتے ہیں مر اب ایلی والدہ ادر چھوئی بہن کے ساتھ لا ہور میں رہے ہیں اور بہاں لا ہور کی بو نبورش سے ٹرانسفر ہو کرآ سے ہیں۔ یشمرین کیمیس کے لان میں بیتھی نوٹ تک برلیکھرا تار رای می جب بی بادیددهب سے اس کی قریب بیٹنے ہوئے بولى مرشنرين بنوزايي كام من مصروف ربى هفته بمرغير حاضر بره کرال کا کافی نقصیان ہو کیا تھاجب ہی وہ بادیہ سے عجماف لیلچرز لے کراہے تقل کردہی تھی جالانکہ ہادیہ نے اسے فوٹو اسٹیٹ کروانے کا مشورہ ویا تھا مر بتول شغرین کے کہاں طرح سارا ملجرال کی سمجھ میں آئے کے ساتھ ساتھ دہن

تشين معى اليمي طرح سي موجا تا ہے۔ "ویسے بیای آفرین سرنول کے لیے آج کل شندی آبي جربي تظرآ راي باوره الكش في بارمنت كي امبروه و نوفل سر کی ایک جھلک و مکھنے کے کیے ہر وقت ہارے ڈیمار شنٹ میں جک مجھیریاں لگارہی ہونی ہے۔ 'بادبیال كى معلومات من اضافه كرتے موتے بولى تو شغرين اينے تحصوص انداز میں کندھے اچکا کر ہولی۔

"ان لر كون كونو بهانه جايدان طرح كي فعنول المكثى

"خرزول مرجزى الى بي كه ناجات موسة بمى والدرضا احمف اسعاب كمر عيل بلاليا 

اوراذيت آلكيز بالنب السيكيذين من آتى جلى كني - بادب نجانے اور کیا کیابول رہی ممی مرشہرین کے اعد برد متا ہوا شور ال كوماغ كومادُف كيعديد بالتعا-

" محك ي شرين الحمهيل اي حسن اور ذبانت میں جب اتنا ہی محمنڈ ہے تو نوفل حسن کو جھکا کر دکھاؤ

تب میں مانو۔'

واوه كم آن عاتك إيداتي برى ويل تبيس بينول حسن مرف میری توجہ حاصل کرنے کے لیے بے نیازی وکھارہا يب وكرند شنرين رضا كواح تك كوني نظرا عداد تبيس كرسكا والله عمر چيانج تم نوفل كواينا ديوانه بنا كروكماؤ "عا تكسك آ واز کی بازگشت مامی کے کنوئیس سے انجری معی اور اس کی ساعت من توجئ جلي في عي-

"دنہیں مجھے تہارا چیلنج ہر گز قبول نہیں ہے عا تک۔" اجا تك شمرين وحشت زوه لهج بين تحف تحفي انداز من جلاكر یونی تو ہادیہ نے اعمل کر جرت و پریشانی سے اسے دیکھا اس بل تنیرین کے چرے پراس قدر دحشت می کہ بادیہ مُری

" حتم تعمیک ہوشترین! کون ساچین اور بیاعا تکہ کون ہے؟ ماویدی مفکرانیا وازیردہ جوالی محرچند اسے ماویدکو ضالی ضالی نگايول سده مورتي ره كي

و مشتمرین کیا ہوائم تھیک تو ہوتا۔" بادیداں کے ہاتھوں کو اسے باتھوں میں لیتے ہوئے ہولی تو شنرین نے ایک کہری سانس مینی پرخودکوریلیکس کرنے کے انداز میں اسمیس مويدكر چندالم بعد كموليس

معمل بالكل محيك مول اور بليز اب سينتين چاؤ مجمع بهت بعوك لك ربى ب-" وه باديه كو يحمد يمني كا موقع ديتے بنا جلدي جلدي چزي سميث كربول مي جب كه بادية من استدمخاره ألاء

دہ جہاتلیر کی برتھ ڈے مارٹی سے کمر داپس آئی تواس کے

النظام أن كاعد القل مقل مع وى بهت ى تكليف ده ملى سيل موكيا ب جبك مرتفنى في اندن مين عاشادى كرك

آنيل&اكتوبر&165، 165

كلاس روم ميں اس وفت بالكل خاموشي منمي صرف بوفل حسن کی ولکش آ واز کونج رہی تھی وہ انتہائی انتہاک ہے میلیحر دييغ ببن مصروف تقائمام استوونتس بهت غورسے اس كاليلجر سن ریه ہے متھے جبکہ شہرین کا وہن بار بار بھٹک رہا تھاوہ ہرتھوڑی ور بعد البینے ذہن کو جھٹک کرنوفل حسن کے میلیخری جانب اپنا دھیان لگانے کی کوشش کررہی تھی کہمعاز وردشورسےاس کے سیل فوان کی بیل کو بچ آھی۔ توقل حسن نے انتہائی تا کواری سے شنرین کی جانب دیکھا جواس مل بدحواسی میں اپنا بیک الیٹ يلك كرراى هي جب كه يوري كلاس مونون مين ديي ويي اسي کیے اسے کافی ولچین سے ویکھ رہی تھی جب کہ چھیے بیٹے اسٹوڈنٹس بھی آ ہے بیٹھی شہرین کود مکھنے کے چکر میں بہلویدل کر اُ بیک کر و میصنے کی کوشش کررہے ہتے جوئی شہرین نے الييغ سيل فون كي أواز كالكلا كهوشا نوفل حسن زور يسي كرجا وومس شنرین! آپ کوکلاس روم میں بیٹھنے کے میز زہیں آتے آب نے اپناسل سالند برکیوں ہیں رکھا جھے و سجے فون ۔ " نوفل کے کہنے پرشنرین خاموش سے آئی اور ڈاس پر جا کرموبائل فون رکھ کرا ہی جگہ برا سمی ایسی تو ہیں دہتک کے احساس سے اس کی آئمھوں میں یائی ساتھرآیا اس بل اس کا ول جام کیرسامنے رکھی موتی سی کتاب اس کے سر بروے بارے اور اچھی طرح اس کی طبیعت صاف کردے جیسے تیسے اس نے کلاس میں وقت کز ارااور نوفل کے جاتے ہی وہ انتہائی طیش کے عالم میں کلاس سے نکلی ہی تھی کہ ای بل وفل مجی بورى الهييد سے اغرر واحل موا تصادم شديد تفاشنرين كاسر پوری قوت سے نوفل کے کشادہ سینے سے فکرایا بمشکل نوفل نے خودکوکرنے سے بچایا جب کہاس کے دجود سے اتھی کلون اور پر فیوم ک خوش بوشمرین کے دیاغ میں سائٹی نجانے کیوں وہ مرعت سے ایناسراس کی سینے سے اٹھائیس سی کے۔ کسی نامانوس احساس نے اسے سن کردیا۔ نوفل نے انتہائی جارحاندا عماز مشورہ دیا تھا تو شیزین بہت پریشان موئی تھی مگر انہوں نے میں اس کے بازود ک کوتھام کرخود سے الگ کیا تو سکے گخت وہ

سے دیں کے دروں کی کریں گے۔ ''اوہ یوٹو ٹی کرل! ایسی کوئی بات نہیں ہے اوے۔'' ''اوہ یوٹو ٹی کرل! ایسی کوئی بات نہیں ہے اوے۔'' '' جھے معلوم ہے ڈیڈی!'' شہرین تین آمیز لیج ناگواری سے اسے ڈپٹ کر بولا۔ ایک لائے نے ٹوفل سے

تمحر بساليا \_ ميں جا ہتا ہوں كەتمبهارامستفتل بھى كسى ذ مددارادر محفوظ ہاتھوں میں سونب دوں۔'' شہرین کی والدہ دس سیال سلے جگر کے عارضے میں مبتلا ہو کر واغ مفارقت دے گئ کھیں۔ماں کی تربیت کی کمی اوران کی متنا کی محرومی نے شہرین کی شخصیت میں کافی مجمول بیدا کردیے ہتے۔ بید تقیقت ہے كمايك مال اين اولا كوز مانے كے جال جلس اور اوس ي ج كى بابت جوتربیت دیتی ہے دہ ایک باپ دینے سے قاصر رہتا ہے خصوصاً بیٹیاں ماں سے زیادہ قریب ہوئی ہیں۔ وی عمر کی نادانیوں ادر کم سن وہن کی تا محکیوں نے اس کے قدموں کو وُ مُركاسا ویا تھا صنف مخالف ہے دوئی ان کے ساتھ کھو منے فهرنے وقت گزارنے کووہ غلط ہیں جھتی تھی جب کہ رضا احمہ نے بھی اس یر کوئی یابندی مبیس لگائی تھی وہ خود کولبرل ماسنڈ ڈ كہلوانا پسندكر تے مصاوراي بدولت انہوں نے تنيون بچوں کو زاوی وے رطی تھی مجراس کی اسکوانگ بھی وہاں ہے ہوئی محمی جہال اڑئے کے لڑکی کی دوئی انتہائی عام بات تھی مکر پھر بھی شبرین نے بھی بھی اپنی جدود کرای کرنے کی کوشش ہیں کی مھی اس نے سی بھی اڑے سے بیار وعبت کا تھیل بیں کھیلا تھا سوایئے نوفل حسن کے کسی سے بھی محبت وروبانوی باتیں جبیں کی تھیں اگر کوئی دوست ودی کے رہتے ہے نکل کر دوسرارشتہ بنانے کی کوشش کرتا تو وہ اس ہے فورا معذرت کر کے سائیڈیر ہوجائی تھی یو نیورٹی میں جہانگیر اورشنرین کے متعلق جوالی سید همی خبریں تھیں وہ جہانگیرنے ہی چھیلائی ہوئی تھیں جب كشنرين كونوكول كي مطلق بروانبيس تحى\_

" فیڈی میں فی الحال شادی کرنے کے موڈ میں تہیں۔" شمرین کے مند بنا کر ہو لئے برر منااحمہ ہے افتیار ہس ویتے۔ "اچھاتو پھر ہماری پرسس کاموڈ کب بے گا؟" وہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولے\_

"جب موڈین جائے گا تب میں آ پ کو بتا دوں کی تب آب ابنامود مت بناليجي كا-"شهرين مسكرات موع بولي ایک دودفعہ جب احمد رضا کے دوستوں نے انہیں شادی کا اسے یقین وہانی کروائی می کہوہ بھی بھی دوسری شادی نہیں ہوش میں آئی۔

آنيل ﷺ اکتوبر ﷺ ۲۰۱۵ ، 166

Seeffon

ہاتھ سے کری کتاب اور حاضری رجسر است تھایا تووہ " تھینک يو" كبهكروالس دائس كاطرف ما اورايي روم كى جاني جس كى وجہ ہے وہ دوبارہ آیا تھا لے کر لیے لیے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا جبكهاس باربھی شہرین ہیر ہے کرخود بھی وہاں سے نقی توہادیہ بھی اس کاسل فون جونونل نے ڈاکس پر بی چھوڑ دیا تھا اسے اٹھا کر شہرین کے پیچھے بھا گی تھی۔

₩....₩....₩

شهرین برآج کل قنوطیت سوارتھی اس کا دل کسی بھی کام مستبیل لگرر الفا ایک عجیبی ادای ویاسیت اس کےریگ و مے میں سائی تھی۔ دودن سے وہ کیمیس بھی جین جاری تھی ہادریکا بھی کی بارفون آیا مرمخضر بات کرے وہ اسے بھی نظر اغداز کریر ہی تھی۔ دہ لاؤریج میں جیتھی تی دی کے چینل سرج كررى مى كداى بل جها تكيركى كال اس كيسل به آتى \_ يسك توشیرین نے سوچا کہوہ کال نہاشینڈ کرے پھراس خیال سے كه جهانكير فون كركر كے اسے زج كردے كاميروج كريس كا

برین کیا ہے یارہم تو مجھے بہت بور کررہی ہو دودن ے میں کیس آر ہیں نہمہارا کوئی سے آتا ہے اور نہ کوئی فون كال .....كيا مسئليه بوئيرا" جهانكير كي صفحملاني موني آواز اس کی ساعت سے تکرائی تو وہ ملکے تعلیکے اعداز میں بولی۔

"میں تھوڑی بری تھی تم سنا وُ اور کیا چل رہاہے؟" " مجھ خاص تو نہیں مرائع شام میں مہیں یک کرنے آ رہاہوں تیارر بہنا او کے "وہ قطعیت بھرے کہے میں بولا۔ ومنہیں جہانگیر! میرالہیں بھی جانے کا موڈنہیں ہے۔ حنبرین بےزاری ہے کویا ہوئی تمرجہانگیرنے اس کی رتی برابر جمی پروائبیں کی۔

المتمهار مود کی ایسی کی تیسی میں تمہیں سات بج يك كرف آربابول بائے۔ "جہانگیراسے مجریجی بولنے كا موقع دیئے بنا وفون بند کر حمیا تو وہ تھن بے بسی ہے بیل فون کو دىيىتى رەڭئى

كافى دورنكل، كَيْ مَعْي مغرب كى اذان يمى ہوچكى تمى جس جگہو كمر مستقربال كوني بمي تبين تفار "تم اوایے جھ ریکررای موجیے جھے سے میلے مہیں کسی

نے چھوا بی ہیں ہے اوہ کم آن بنی! پیشرافت کا ڈرامہ بند کرو اورمير يستكاس ونت كوخوب صورت بنادوي

'''شٹ اپ ..... ہم نے جھے سمجھا کیا ہے؟'' " كيا .... كيا مجھول مهيں من الم جيسي الركيال مم جيسے لڑکوں کے دل بہلانے کا تھلونا ہوتی ہیں مجھیں۔ جہاتگیر

ك فظول نے اس كو چندا ہے كے ليے چريناديا تما بحراس این جانب برهتیاد کھے کروہ غصے دحقارت سے بل کھا کر پیچیے بنتے ہوئے بولی می۔

میرے قریب مت آیا ولیل انسان ورند میں شور مچاوک کی۔ جہالگیر پرشنرین کی بات کارتی برابر بھی اثر ہیں مواده مزید کوئی پیش فقری کرتا کیائی دم ایک قیملی بال جلی آئی منزین نے جیسے کسر کی رکی سائس بحال کی پھریک دم ہے تخاشا سمندراس كي محمول من سايا-اس كادل جابا كده وي چے کرروے مراس نے بمشکل خود کوسنجالا اور میسی لینے کے خیال سے وہاں سے ڈمکاتے قدمیوں سے چلی آئی۔ واقعی زمانہ سب سے بڑا استاد ہوتا ہے جہائگیر کے اس طرزعمل نے اسے بہت کچھ کھا۔۔۔۔۔ مجھادیا تھا۔

توقل این رائشگ تیبل پر بینها لیکچرک تیاری کرد با تعامر بارباراس کی ذہنی رو بھٹک رہی تھی۔وہ بوری توجہاہے میں حرکی تیاری بی لگانے کے جتن کررہا تھا مر ہریار تا کام ہوجا تا۔ خر کارتھک ہار کراس نے پین نوٹ بک پر شخااورایل پشت کری كى بيك سے لگالى۔ شنرين كا چېره ايك بل كے ليے بحى اس ك دهميان وكميان ك يردب سيميس بناتها اس وودن آج بھی پوری جزئیات سمیت یاد تعاجب عاتکہ نے آ کر شہرین کی سجائی اسے بتائی سمی اپنی محبت کی بے قدری اور تذلیل سے زیادہ اسے اپنی مرادی پرکی چوٹ نے بلبلا کردکھ دیا تھا ان دولوں لڑ کیوں کے سامنے اپنی ہٹک وتو بین کے "تہاری ہمت کیے ہوئی مجھے چھونے کی میں مہیں کیا خوف نے اسے دہ روبیانانے یر مجور کردیا تھا جو اس ک جمی اورتم کیا نظے۔ ہٹومیر براستے سے اورا کندہ اپنی سرشت میں شامل تھا۔ وہ صنف تازک کا بے حداحر ام کرتا تھا منحوں معودت جمیے بھی مت دکھاتا۔ " شہرین غصے میں کیوں کہ یہی صنف اس کی ماں اور بہن بھی تھی جب شہرین م المرت ہوئے بولی وہ اپنے خیالوں میں م جہانگیرے ہمراہ اس کی جانب برامی تو ابتداء میں اس نے کترانا جاہا مرشنم ین

آنيل الاوبر الم 168ء 168

Nogi ton

کی معصومیت اورادا دُل کے آھے دہ سرتگوں ہوگیا مگر دہ ہے بات ہرگر نہیں جانیا تھا کہ بظاہر بھولے بھالے معصوم چرے دالی شہرین اندر سے کتنی چل فریب رکھنے دالی لڑکی ہے جوخود پہند ادر مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ دوسردں کے جذبات سے ادر مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ دوسردں کے جذبات سے کھلنے اور دل آوڑنے کی بھی خصلت رکھتی ہے۔

ا ج پورے پانچ دن ہو گئے تھے شہرین کلال سے غیر ما منزمی بے ارادی طور پرنونل حسن کی نگا ہیں گیا جرد ہے ہوئے بار بارای تینج کی جانب اٹھ رہی تھیں جوشنمرین نے اپنے لیے مخصوص کر لی تھی جب کہ اس کی دوست بادید تینج کے دوسرے مخصوص کر لی تھی جو رہانہا ک سے کی جرکے پوائنس نوٹ مک

یے گانہ ہوگی۔

Refflon

میں اتار رہی تھی یک دم نوفل کا دل ہر چیز سے اچاہ ہو گیا اس کا دل چاہا کہ دہ ہادیہ سے پوجھے کہ شہرین کیوں بونیورشی نہیں آ رہی گلاس سے باہر لکل کر بھی اس نے یونکی نگاہیں دوڑا میں کہ بیں دہ دکھائی دے جائے محردہ اسے کہیں بھی نظر نہد ہوئی

''تی بتائے کیا بھے میں نہیں آیا آپ کو؟'وفل کمبیعر بنجیدگی سے گویا ہوا تو آفرین اسے کہری نگاموں سے دیکھتے ہوئے بتانے لئی ۔ نوفل اسے سمجھانے میں ممن تھا جب ہی اجا تک سوفی سا

آ فرین بول-"سرآب نے بھی محبت کی ہے؟" آفرین کی بات پرنوفل نے انتہائی تا کواری سے آسے دیکھا۔"میرامطلب کوئی آپ کو انجھالگا بہت اچھا ۔۔۔۔ بہت اپنا اپنا ساجتے دیکھ کرآپ کواس سے جا ہت کا احساس ہوا ہو۔"

من کیا بکواس ہے مس آفرین! یہ سم تم کی چیب ہاتیں کردہی ہیں آپ سرآپ ہوش میں تو ہیں؟"

د دنبین سرایس سب معلاچکی مون آیئے ہوش دحواس اپنا چین دسکون جب ہے آپ کود یکھامیری نیند .....

''نشٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ اور آئندہ میرے کمرے میں آنے کی جرات مت کرنا۔'' نوفل انتہائی طیش کے عالم میں اپنی مشیاں مینجیج ہوئے کری سے کمٹر اموکر بولا آفرین مجی میراکر کمڑی ہوئی۔

المیں کی با پون کو بلاؤں؟ انونل کا بس نہیں چل رہاتھا کہ جا کیں گی بایون کو بلاؤں؟ انونل کا بس نہیں چل رہاتھا کہ آفرین کا چرو تھیڑوں سے سرخ کردے جب کہ دردازے پر کمٹری ہادیہ کا بکا سی اعما کا منظرد میستی رہ گئی۔ نوفل اپنی ڈائری وائری وائس پر بسول آیا تھا ہادیہ کی نگاہ پڑی تو سوچا کہ ڈائری نوفل کو

آنيل&اكتوبر&169، 169

ان کےروم میں وے وی جائے وہ ان کے کمرے کی جانب آئی تو آفرین کی باتیس س کرے ساختہ وہیں جم گئ نوفل کا غصه دیکھ کر ہادیہ بُری طرح سہم کئ جب کیآ فرین بھی اندر ہی اندر يرى طرح خائف موكى اس يسع يملح كمة فرين بابرة تى بادبيرعت ستدبال سيرفو چكر بهوگی ا

₩.....₩.....

شهرین کا بخاراتر چکا تھا مگر نقامت بے پناہمی اس رات جب ملازم شہرین کورات کے کھانے پر بلانے کی غرض سے اُس کے کمریے میں آئی تو قالین پراسے بے سدھ پڑاد مکھ کر یے تعاشا تھبرائٹی اس نے بھاگ کررضا احمد کواطلاع دی۔ دہ تقریباً دورت ہوئے اس کے کمرے میں پہنچ اور ملازمہ کی مدد ہے ہے ہوش شنرین کوبستر برانایا اور فوراً ڈاکٹر کوفون کیا جس نے گھریر ہی ٹریٹمنٹ دے دی تھی۔ شہرین کودودان سے ملکی ملکی حرارت محمی مرده خود ای کوئی دوا لےرای تھی جب کہ جہانگیری اس حرکت نے اسے خت ذہنی دھیکا پہنچایا تھا۔ نوفل کے بہال آ جانے سے بھی وہ سلسل وہنی دباد کاشکار تھی ان سب عوامل کا متیجہ اس کی بے ہوتی ادر بخار کی صورت میں نکلا تھا۔ بادیاس سے ملنے اس کے گھرآئی توشیرین یونمی مصمی جیشی رہی۔ سی خوتی ودلو لے کا اظہار نہیں کیا 'بادیہ کوشنرین کی بە كىفىت پرىشان كرگئ ـ

''شہرین میری جان! ریم نے اپنی کیا حالت بنالی ہے مجھے بتاؤ مہمیں کیا اسریس ہے انکل بتارہے تھے کہ ڈاکٹر کہہ رہاتھا کہتم ذہنی دباؤ کاشکار ہو۔" ہادیہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے انتہائی محبت سے اسے نیاطب کرکے بولی تو یک دم شپٹ ڈھیرول آنسواس کی آنگھوں سے بہتے جلے مکئے۔ بادیے نے انہیں یو نجھانہیں بلکہ شہرین کا سرایے شانے سے ہولے سے نکالیا اور پھر جیسے سیلاب کا بندھ ہی توٹ میا۔ شنرین زارد قطار بلک بلک کررودی شنرین کوما دید نے کھل کر رونے دیا تا کہ دہ اپنے اندر کی طنن جونجانے کتنے دنوں سے اس کے اعد مجری اے دیمک کی طرح کھوکھلا کردہی معی وہ آلسو كيسبار عبابرلكل آئے جب وہ بہت سامارہ چى خود

کرلیا'ا ہے کسی راز داراور مخلص انسان کی ضرورت معی جس کے آ مے وہ اینے دل کا حال کھل کر بیان کر سکے۔ "میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ میں نے محبت كرنے كا درامه كيااوراس نے بھى مجھ سے فريب كالمميل كھيلات شہرين كردن جھكا كر كھوئے ہوئے ليج ميں بولي تو بادية الجي دالعانداز من بولي-

"کیامطلب؟ جس ہے مہیں محبت ہے تم نے اس کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیا اور اس نے محکومہیں فریب دیا محکی شنرین میری تو مجی می یا نہیں بڑا تم ممل کر بتاؤے شنرین نے باد پرولخظ بحر کرد یکھا چرد جیمے کہے میں کو یا ہوئی۔ "" م جارسال بہلے اپنی کزن کیلی کی شادی میں لا ہور گئی تودہاں میری ملاقات ایک اڑے سے ہوئی ۔ مجروہ سب مجمد بتاتی چلی ٹی سب کھھ بتانے کے بعدوہ ایک مکن زوہ سائس جركر خاموس مونى تو باديه نے محصوصة موسة اس استفسادكها\_

> "الركحكانام كياتها؟" "نوفل جسن"

ور کیا....؟ " شنرین کے منہ سے بیام من کراہے تو کویا ہزار دالٹ کا کرنٹ ہی لگ گیا' وہ بے ساختہ اپنی جگہ ہے اچھلی پھر انتہائی بے یقین نگاہوں سے اس کی جانب ريمنى موئى يولى\_

"تمهارامطلب بمرزونل ....ايغرزونل!" "بال دای .... وه ای نوفل ہے جس سے میری ملاقات لا بور میں مونی تھی اور حض عاتکہ کو نیجا دکھانے اور اپنی ناک او کی رکھنے کی خاطر میں نے نوفل کی توجہ اور محبت حاصل كرنے كالمينيج عاتك سے كيا تھا اور يهي ٹاسك ميں نے اسے بعى ديا تعامر باديد .... من اتن يُرى طرح بارى مول كديد فکست کا احساس مجھے دن ورات مچوکے لگا تا ہے۔میرے اندراضط راب د بقراری كاطوفان الما تا ب كونكه من سج میں نوفل سے محبت کرنے لکی تھی ادر اب بمنی اسے بہت شدنوں سے جا ہتی ہوں۔ میں اسے تطرت کرنا جا ہتی ہوں اپنے دل کے نہاں خانوں سے اس کی هیمید کو کمریج کر پھینکنا "ہول اب بناؤ کیابات ہے ایسا کون سامسکد ہے جے جاہتی ہول مریس ہر بار ہار جاتی ہول فکست کھاجاتی ہول الرحم اتى اب سيث اور دسترب مو "باديدات بغور ديمية اس كى محبت كآمي " تريس وه برسي ولاجارى والے والمع المعلى المعترين في المصب والمعتمان على المازين بولي توباديه والمعروج كراس كي جانب ويمية موسة

آنيل&اكتوبر&۲۰۱۵، 170

میں موجودنی کوصاف کیا کچھ ہی در بیس ملازمہ کی معیت ہیں کسی خاتون کی آ وازآئی۔

''اس وفتت کون آسکتا ہے؟''شہرین فورا آ داز کو پہیان شہیں سکی وہ قدر ہے متبعب ہوکرخود سے بولی پھر جب تعوزی ہی در میں لیک کو اپنے جٹے کے ہمراہ سامنے پایا تو خوشی د حیرت سے اس کی چیخ ہی نکل گئی۔

''او مائی گاڈ .....کیلی باجی آپ ..... مجھے تو یقین ہی آئیں آ رہا' داٹ آ سر پرائز!'' میہ کمرشنرین کیلی سے انتہائی جوش د خوشی ۔ بالیٹ کئی تو لیل بھی ہنس کر گویا ہوئی۔

دوان ہے وفا الرحمہیں باجی کی اتنی یاد آئی تو بھے سے ملے لاہور آئی اور بھی سے ملے لاہور آئی تو بھی سے ملے لاہور آئی تو بھی سے ملے لاہور آئی ہور الرشنرین سکراکررہ کی ایم لیاں کے شوہر کی کراچی میں کوئی خاص میڈنگ تھی وہ دون کے لیے یہاں آرہے تھے تو لی نے بھی فورا شنرین کے گھر جانے کا پردگرام بنا ڈالا تعااس واقعہ کے بعد سے شنرین نے لاہورکارج بھی نہیں کیا تھا۔

دن کے گھانے سے فارغ ہوکر کیلی اسے بیٹے تمزہ کوسلاکر فارغ ہوئی تو دونوں آرام سے ادھراُدھر کی باغیں کرنے لکیس۔ باقیس کرتے کرتے اچا نک کیلی کو پچھ یاد آیا تو اس نے فوراً شہزین سے استفسار کیا۔

و و فراست نوفل بهال ٹرانسفر ہوکر ہو نیورشی بین آیا ہے تا مہاری ملاقات ہوئی ؟ "شہرین بل مجرکوکر برائی مقی مربع منتجل کر بے پرواانداز بین کندھے اچکا کر ہولی۔ " جی کیلی باجی وہ جارے ہی ڈیپارٹمنٹ میں ہیں۔"

' ہائے اللہ کے اللہ کے یہ بہت ایکی بات ہے بہت تائی اور اچھا اور کا ہے نوفل! میں تو سوج رہی تھی کہ اس کی شاوی اپی کزنز سے کراروں اور کے بوچھوقو تم مجھے نوفل کے لیے پرفیکٹ وکھائی ویس محر ..... کی بات پر شہرین کی ول کی دھڑ کئیں ہے تر تبیب کی ہوگئیں جب کہ ذہمن ' محر' لفظ پر اٹک سا مجا۔ شہرین نے استفہامہ نظروں سے کیا کو و یکھا تو لیلی مویا مویا ہوئی ' محروہ کسی اور لڑکی میں انوالو ہے۔' شہرین کے منہ ہے ہے و دیکھی اور لڑکی میں انوالو ہے۔' شہرین کے منہ ہے ہے و دیکھی اور لڑکی میں انوالو ہے۔' شہرین کے منہ ہے ہے

ساختہ پھسلا۔ ''ہاں عاشر بتارہ سے کہ جاری شادی میں ہی اسے وہ از کی دہاں لی تھی تمر غالبًا وہ اڑکی نوفل میں انٹرسٹڈنبیں تھی میں آو ر بیر کی نیچرکے مالک ہیں وہ تو بہت ڈیسنٹ اور باکر دارانسان ہیں۔ ' پھراس نے آفرین والا تمام قصہ من وعن سنایا تو شہرین چپ ہی ہوگئ جبکہ ہادیدایک بار پھر کہری سوچ میں چلی گئی پھرانتہائی کہرائی سے بولی۔

''سرنونل! نے اب تک شادی ہیں کی ہوسکتا ہے کہ جس طرح محبت ہوتے ہوئے تم نے ان سے جھوٹ بولا ہواس طرح انہوں نے بھی تم سے جھوٹ کہد یا ہو۔' ہاد ریک بات پر شہرین نے تیزی سے سراٹھا کراسے انتہائی اچھیے سے دیکھا پھرز درز در سے نفی میں سر ہلا کروہ کو یا ہوئی۔

و منهیں نہیں ..... ایسانہیں ہوسکتا' ناممکن! یہ بالکل نہیں ہوسکتا۔'شنرین کے انکار پر ہادیے حض اسے دیکھتی رہ گئے۔

₩.....₩ شنيرين كالبخاراب اترجكا تقامكر وه خود كوكافي كمزور فيل كرروي تھى جس كى وجہ ہے اس نے فى الحال كيميس جانا شروع مبیں کیا تھاوہ سیٹنگ روم کے آرام دہ صوفے برینم دراز چیتل سرچنگ میں مصروف تھی۔شنرین اس دفت خود کو بہت تنهامحسوس كرربى هي يايا بهى آفس من من عضاورايى بهانى سے مھی اس کے دوستان روابط قائم مہیں ہوسکے تھے۔ وہ شادی ہوکر جب آئی تب ہی سے فریال (بھائی) نے شہرین سے بهت ريز رور وبدر كهاتما كارشنرين بمى فريال كاروكها يهيكامزاج و مکھ کرایں کے قریب مہیں آئی تھی جب کے دونوں بھائی بھی اپنی ا پی زندگی میں مصروف ومکن تھے۔اس بل اچا نکی شہرین کو ائی ماں یادا محتی بے ساختاس کی خوب صورت آ تھے وا سے شفاف یا لی بہنے لگا وہ تقریباً تیرہ چودہ سال کی ہوئی تھی جب اس کی دالدہ اس دنیافانی ہے کوچے کرمی تھیں جب کہ جارسال ان کی اذبیت تاک بیاری میں کئے تھے ماں کی آغوش اس کی عدیت اس کی بیار بحری سرزنش ان سب سےدہ بہت میلی محروم موچی می اگرا ج وه زنده موتنس توان نتیوں بهن بھائیوں میں تهمی اتفاق و ریگانگت هوتی اور شاید.....! شنرین بھی اتنی خودسر

اورنا دان ندہوں۔ لامتابی دمنتشر سوچوں میں کھری شہرین نجانے کتنے پل برنی میشی رہی کہ یک دم دوڑ بیل کی آواز نے اسے حال کی دنیا برنی میشی رہی کہ یک دم دوڑ بیل کی آواز نے اسے حال کی دنیا میں اور کا اول

آنچل؛اکتوبر، ۱71 م 171

سوچتی ہوں کہ وہ لڑکی متنی برنسیب ہوگی جس نے نوفل جیسے ہیرے کو معکرادیا۔ 'وہ ہونفوں کی طریح کیلی کو دیکھے گئی جس کے موبائل پراس بل عاشر کی کال آسٹی کھی جوشمزین کوشا کڈ كركے خود عاشر سے باتوں ميں مصروف محى اس وقت شنرين كاعرجيدهاك سيورب تق

" بيسسيد كيم موسكتا ب نوفل نے تو جھ سے خود كہا تھا كدوه بنى ميرى طرح محص سے محبت كا درامه كرد ما تھا۔ وه انتبائی متوحش ی موکرخود سے بولی۔

" ياالله بيركيا چكر بي ليل باجي كيا كهدري تفيس كيابيسب سے ۔۔۔ کیا ہادیدی بات مھیک تھی کیا واقعی نوفل .... شنرین انتهائی الجه کرخود سے سوال و جواب میں مصردف تھی جب ہی کیلی فون بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ "عاشر بتارہے سے کہ جاری کل شام کی فلائٹ ہے اب

بتاؤ کیا پر وکرام ہے۔ کیلی کی بات پرشہرین نے انتہائی وتوں سے خود کوسنعالا اور بمشکل سر جھٹک کران کی جانب و بکھ کرمسکرا

ولا بينائيس يروكرام اكركبيل طلنه كامود موتوبتا كيس-" بجركل شام تك وه ليل كے ساتھ بے حدم مروف رہی \_رات من عاشر بمائي بمي آھي تھے شہرين كا دفت بہت احجما كررا جبكه ذبن ميں ليكى كى بات كانے كى طرح جيجتى رہى \_ ليكى اور عاشر کے جانے کے بعد جب اس نے انتہائی فرصت سے اس سے برسو جاتو یہ خیال ذہن میں ورا تے ہی وہ مایوس ی ہوگئی۔ ''موسکتا ہے کوئی اور بھی کڑی ہوجونوفل کوشادی میں ملی ہو مر جھے کوئی لڑکی اس کے آس یاس دکھائی تو تہیں دی۔ أف ميرے خدا .... جمعے مجھ بحص ميں ارباء وہ بتحاشاتھک كرخود سے بولى اس كا ذبن واقعى كچوسويے بيجھنے كوآ بادہ جيس تما مروه اين دل كوخوش ميم مي متلانبيل كرنا جا مي تقي \_

₩.....₩ نوفل حسن کے کہنے رہ مادیدائتائی مود بانداندازےاس کے مقابل کی کری برہیمی تو نوفل حسن سہولت سے بولا۔ "فريائي سياويه! كيابوجهنا الماسكة بوي "نولل مجهرا

ے خاکف کیے دےرائ می جب کراس کا غصہ می وہ انجی

طرح دیکھے چکی ہے۔ ''سر! میں لیکچر کے متعلق نہیں بلکہ شنم بن رضا کے ''سر! میں لیکچر کے متعلق نہیں بلکہ شنم بن رضا کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔' اور پیمشکل تھوک نکلتے ہوئے قدرے جھجنگ کر بولی تو نوفل نے

ائتبانی چونک کراے دیکھا۔

"شهرین کے متعلق.... میرامطلب ہے شہرین رضاکے بارے میں جھے ہے آپ کو کیا بات کرتی ہے؟" نوفل کے متعجب مرزم خو کہے نے اس کا حوصلہ برد حایا تو وہ قدرے ريليكس مونى فرمبولت سے بولى۔

"سرامیری شمرین سے دوئی زیادہ برائی ہیں مریس نے اسے جتنا سمجما جتنا جاتاوہ مجھے خودسر ہونے کے ساتھ ساتھ کائی نادان ادر معموم لى \_ مجيماس كى شخصيت من مجمد كمرويال محى نظرة مي مرجب اے قريب سے يركما تو معلوم مواكم عمرى ميں مال كاساميا تحد جائے بھائيوں كى ياتو جبى اور باب کی بے جا آزادی نے اس کی شخصیت کو گدلدسا کردیا ہے۔ ایک لڑی ہونے کے ناطے اس کے اعماز واطوار اور عادات میں جو خامیان اور کمیاں ہیں وہ اپنی ماں اور اس کی تربیت کی محردی کا نتیجہ ہیں۔ سر میں نے تو یہی اعماز ہ لگایا وکر نہوہ بہت ا میں اور معموم اور کی ہے۔ اور میری باتوں کونوفل بہت عور سے س رباتفاده مزید کویا مونی " سراای حافت اورای کم عمری کی ناوالی میں اس نے آج سے جارسال سیلے ابنی کزن کے اكسانے برايك الركے سے محبت كا كھيل كھيلا تھا۔" اس بات بر نونل این جگه بهلو بدل کرره کیا۔ "بیه تقیقت میں کہوہ محض ایک مینی جینے کی غرض ہے اس کی جانب برقمی می مر پھر ..... وہ تھوڑا رکی تو نوفل مُری طرح بے چینی میں جتلا ہو کیا وہ بے ساخته عجلت ہے بولا۔

" بكر پراے سے مج اس لاكے سے محبت ہوگئے۔" نوفل حن کورلگا کہ جوآ مگ چھلے جارسالوں ہے اس کی اطراف میں لی ہوئی تھی وہ یک گخت جا تد کی شنڈی جا تدنی تھا کہ وہ لیکچر کی بابت کچھ معلوم کرنے آئی ہے کیوں کہ اکثر میں بدل تی ہو ..... واقعی لفظوں میں بھی کتنی تاثر ہوتی ہے اسٹوڈنٹس بعد من محمی اس ہے کر ہوچھ لیتے تھے۔ بادیائی سیالفاظ ہی ہوتے ہیں جوہمیں یا تال میں وعکیل ویتے ہیں سہبلی کی خاطریهاں آتو تحقی محراب اسے مجھ میں تہیں آرہا۔ اور پیلفظ ہی ہوتے ہیں جواجا تک ہمیں آسان کی بلندیوں منا كدوه كيسے بات كرے وفل كى رعب دار يرسندى اے اندر سر پہنجا ديتے ہيں۔ نوفل كے ساتھ بھى ايها ہى ہوا تھا باديہ

آنچل اکتوبر ۱72 ۱72، 172

READING Section

کے لفظوں نے اسے ساتویں آ سان پر بٹھا دیا تھا وہ دم بخو د سا مادید کو دیکھا رہا۔ مادیداس کی کیفیت محسوس کرکے مسكراني تونوفل خفيف سامو كميا-

"جىسراوه ياكل الركي آب سے بے حد محبت كرنى ہے دان درات آپ کی جاہت گی آگ میں جلتی رہتی ہے۔اس داقعہ کے بعد سے وہ صرف اور صرف آپ کی محبت میں روز جیتی ہے ادرردزمرنی ہے مرآب سے مجھ می کہنے کی ہمت بیس رھتی كيول كده جهتى ہے كمآب بھى اس كے ساتھ

و و مب جموث تفامس باديه! مير ان الفظول ميس كوني سجانی مبیں گیا ہی بے عزتی کے خوف سے میں نے بھی ڈرامہ کیا تھا۔'' نوفل ہادیہ کی بات درمیان میں ہی ایک کرصفائی وييغ كے انداز ميں بولاتو ماد سے بے اختيار ميس دی۔

'' بجھے معلوم تھاسر کہ آپ کی تیجیر میں ایسی بات ہوہی ہیں سلتی۔" ہادیہ کے میشین آمیز کھتے پر نوال نے اسے منون الكابول سيد يكها

'' ہادیہآ پ جیسی دوست واقعی بہت بردی نعمت ہے۔ شہرین بہت خوش نصیب ہے جہے آپ جیسی مخلص ادر سمجھ دار دوست کی ہے۔ ' نوفل حسن تشکر آمیز کہے میں بولاتو وہ متحض مسکرا کررہ کئی پھرمعاً نوفل کو کوئی خیال آیا تو وہ ہادیہ سے کویا ہوا۔" آپ اے مجھ میں بائے گا میں خود اس ے بات کروں گا۔

" تھیک ہے سرجیے آپ کی مرضی۔" بیے کہد کر ہادیہ دہاں ے اٹھا تی جب کے نوفل دہاں سرشارسا بیٹارہا۔

"مس شنرين! أكراك كواتن كمي چيشيان كرني تعيس توسم ازكم أيك درخواست بى آپ يهال پېنجاستى تھيں به كماطريقته موا كير بناء كوني اطلاع ويئ آب دس دن كرير بيش سني-ير مانى كا ب اوكول نے جيسے نداق مجھ ركھا ہے جھے ایسے غير ذمددارادرلا بروااستودنش بالكل يسند بس "نوقل حسن شهرين بربورى طرح كرج برس رباتها جب كدتمام استودنس مسخرانه نكابول سےاسے و يمتے ہوئے ال تماشے كالطف لےرب تصاور شغرين كالوغي سے يُرا حال تعاده بمي نوفل كوكوئي كرارا جواب دين الحالمى كم باديان تيزى ساس كا باته بكر كراب زور يوباكر جيب ريخ كااثاره كياتوده ايك جلتي الكاولوفل يرد ال كرخون كي محوث بمركرر وفي جب كلاب آف

ہولی اور نوال اینے روم میں آیا تو تھوڑی ہی دریمیں وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے مرے میں چیجی تھی۔

" ت خود کو بچھتے کیا ہیں وہاں کلاس روم میں اگر آپ کی ڈانٹ برخاموش رہی تو اس کا مطلب میہ ہر کر جیس کہ میں آپ ے ڈر کئ یا پھر فضول سے رعب میں آ گئی مجھے آ پ۔ شہرین کی لن ترانیوں کے جواب میں نوفل تھن سینے پر ہاتھ بانده كربرك ريليك اندازيس بيضااس بول وكهربا فغا جیسے وہ کوئی بہت اچھی باتیں کررہی ہو۔ شہرین مل بھر کوسیٹانی مكر پهر و دكوسنجال كردوباره اسارث موتى -

" " من اليمي طرح جانتي هول آپ كا مقصد صرف مجمع نيجا د کھانامبری بے عربی کرناہے کر کان کھول کرمن لیں آ ب اس مقصد میں آپ ہر گز کا میاب ہیں ہوں گے۔

و مشهرین اتنی بدگمانیاں انگھی مہیں ہوتیں تم تو <u>سہلے</u> ہی عِدْ بِاتِّي اور ہے دقوف ي .....خيرمس شهرين! ميں آپ كاليچر مول ادرآ ب کی غیر فرمہ دار بول برآ ب کوسرزنش کرنے کا بورا التحقاق رکھتا ہوں اور اسے پیشہ دارانہ معاملات سے جی معاملات كودورر كفتامون اب سياسكتي بين "نوفل جويهك اتنی حلادت سے بولاقھابعد میں انتہائی ردڈ انداز اپناتے ہوئے اے جل کر کیا شہرین نے الجھ کراس کی جانب دیکھا جوائی تیبل کی دراز کھول رہا تھا چھر انتہائی نا کواری ہے بلیث کر مرے سے باہر کارخ کیا اس کے جاتے ہی نوفل کم صم سا ہو کمیا تھوڑی ہی در میں مادبیاجازت کے کراندر آئی تو نوفل نے اسے استفہامیرنگاہوں سے دیکھا۔

عید قربال کی رونقیں عردج بر تھیں لوگوں کے محمر جانوردل کی آمد جاری تھی شہرین کواب پہلی بارعید قربال کا اصل منہوم معلوم ہوا تھا۔ بدعید کا دن منانے کی اینے رب ے اور کی رضا اس کی مرضی پر سرتسلیم تم کرنے کے عہد کو تجدید کر نے کا تھا خدایاک ذات کی راہ میں سب پھی قربان كرنے كے عزم و دعد بے كوتازہ كرنے كا دن تھا نا كہ مرف موشت کے مزے مزے کے بناکر بارٹیاں کرنے کا فہرین این رب کے حضور ابی سابقہ کوتامیوں اور ب وتو فیول برمعانی ما ملک چکی می اور بے شک دہ غفور درجیم ہے جوبندے کے بڑے سے بڑے گناہ من چند ندامت کے آ نسو کے حوض معاف فرماد یتاہے۔

آنيل&اكتوبر&٢٠١٥م 174



موسم مبع سےخطرناک تنور دیکھار ہاتھا تمروہ صرف نوفل حن کی ڈانٹ کے خیال ہے بونیورٹی آ مٹی تھی مگر یہاں آ کریتا جلا کہ چندایک اسٹوڈنٹس کے علاوہ بوری کلاس غیر حاضرتهی بادید بھی عائب تھی۔ وہ آ کرشد پدکوفت زوہ ہوئی نوفل حسن نے مجھی کم چاضری کی بناء پر کلاس جبیس کی۔شہرین نے سوچا جب وہ آ ہی گئی ہےتو لائبر ریبی میں جا کر پچھ نوٹس بناليے جاكيں وہ اس جانب جل وي تقريباد و تھنے بعد جب وہ وہاں سے نظی تو بارش اینے جو بن برگھی وہ یائی سے بردی مشکل ہے بچتی بیجاتی اپنی ڈیبیارٹمنٹ میں پہنچی تو اس مل وہاں بالکل سانا تقام شهرين كوتهورًا خوف محسوس موا وه تيز تيز قدم الثالي ہوئی وہاں سے باہر نکلی اس کارخ یار کنگ کی جانب تھا تا کیدوہ جلدے جلدائی گاڑی میں بیٹھ سکے مراجا تک ہی جہاتگیر اہیے دودوستوں کے ہمراہ اس کے راستے میں آسمیاوہ جوتقریباً بھائے ہوئے راستہ عبور کررہی تھی تیزی سے رکی تھی ورنہ جہانگیرے زورے مراجالی۔

'' بیکیا بدتمیزی ہے جہانگیر! چھوڑ دمیراراستہ'' اس پل جہا تگیر کی موجود کی شہرین کی ریڑھ کی ہٹری میں پھر بری سی دوڑا

''جان من تمہارا راستہ رو کئے کے لیے ہی تو ہم یہاں بیٹے تھے۔ 'یہ کہتے ہوئے جہانگیراس کے قریب آیاتو انتہالی بدحواس موکر شہرین نے اپنا بیک اس کو مارنے کی غرض سے اجمالا مرجهانكيرن استيح كرلياشنرين السليع بيتعاشه محبرانی کئ تمام چیزیں بیک ہے نکل کرزمین پر بلفر گئی تھیں وه سریٹ دوڑی اور پھر بھا گئی چکی گئی تیز بارش اور کہر کی وجہ ہے کچھنی دیکھائی ہیں وے دیاتھا۔ جہیزین کاسر بُری طرح ے چکرا کیا ہ تھوں کے سامنے بلسرائد جراچھا کیا۔ " یاوحشت شنرین! اس طرح اجا تک کہال ہے فیک جانی ہواور اتن بارش میں رایس لگانے کی کیا تک بنی ہے۔ نونل کی آوازاس کے آس یاس بلمری توشیرین کولگا جیسے وولسی مضبوط پناہ میں آ حمی ہووہ بے ساختہ نوفل سے لیٹ کی اور محوث محبوث كررون كالئ نوفل أيك دم تعبرا كيا-"كيا مواشنرين! آربواوك كيامواي بليز مجمع بناؤ" وہ انتہائی نرمی پیاروحلاوت سے بوجور ہاتھا۔ شہرین اورشدت سے رونے کی نوفل نے ادھراُدھرنگاہیں دوڑا میں و تھوڑی ہی

'''آوَان طرف چلومیرے ساتھ'' وہ اے زیردی خود ے الگ کرکے تیز تیز قدم اٹھا تا وہاں پہنچا تو وونوں نے شیڈ کے بنچآ کر بے بناہ عافیت محسوں کی شیرین کی ہ جمعیں اس ىل سرخ ا نگاره مورى تھيں \_ بليك شلوار قيص برريداين<u>ڈ</u> بليك لنٹراسٹ کے دویے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی جو بالكل يليهو حكي تقي

"أب بتاو كيا جوا تفا؟" وه استفهاميدانداز بيس بولا تو شنرين ايكسسى بمركركويا مولى-

''وہ کمپینہ جہانگیرمیرے ساتھ ....'' وہ فقط اتنائی کہ سکی جب كدرين كرنونل كى كنيشيال جنجهنا الهيس

''اس کتے کی اتنی ہمت میں چھوڑوں گائیس ایسے۔' ''حچھوڑیں نوفل!میری ہی علمطی تھی جواس جیسے مخص سے میں نے دوستی گئے۔' شہرین اینی الکلیاں مروز ستے ہوئے ندامت وشرمند کی ہے بولی تو نوفل محض اے دیکھارہ کمیا پھر دونوں کے درمیان مبیمر خاموتی جھائی اجا تک نوفل کو کھھ یاد آياتوانتاني حركربولا\_

''جہیں اتنے خراب موسم میں کیمیس آنے کی کیا ضرورت محمى بمحى توايي عقبل كواستعال كرابيا كرو-"

ور آپ کی وجہ ہے .... صرف آپ کی وجہ ہے میں استے خونناك موسم ميں آئی ورن آپ کو ججھے ذکیل کرنے کا موقع جو ہاتھ آ جا تا۔ منظرین بھی بے بناہ تنک کر بولی تو نوفل نے چند ثانيے اسے بغورد يکھا پھر بے ساخت مسکرا تا چلا گيا۔

يمس نهايت و كوادرانسوس يندك

محترم عکیم محرقمر ہاشمی ( بایا) محرحاشم تاجرشر مدوالي بِرِمِناے الّٰی انگال فریا مجے ہیں۔

مرحوم ایک نهایت ی شخیق اور بهرردانسان متے عليم محرقر ماهي كي طب بينائي شركر افقد رخد مات كرييشد يادر كما جاسي كا-ہم اللہ جارک وتعالی ہے د عام کو ہیں کہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنند اللرووى عي اعلىٰ مقام يرفائز كرے اور أن كو او التي ركا

مبروجيل مطافرائ \_(آجن)

دعاكر: جي من واسوائي انتل واسوائي ميكسل كميونى كبشنز کا یک ایک اکتان۔

انچل؛ اکتوبر ۱75 ۱75 فر

Section

وورائساك شيانظرة ميا

"میری شکل پون ساایبالطیفه پژه ایا جواتی بنسی آرای سیمآب کوایک تو میرا بیک دیس گر کمیا گاژی کی جابیال اور مو باکل می ای میں رو کیا۔ آخر میں وہ تفکران انداز میں بولی تو لوفل بنوز انداز میں است دیکھارہا۔

"كيامسئلہ ہے كيوں كھورے جارہے ہيں جھے آپ؟"
د جنہيں كيا مسئلہ ہے جيرى آئىسيں ہيں ميں جھے بھى جا ہوں كھورد ، توفل ڈھٹائى ہے بولاتو وہ تحض اسے ديکھتی رہ اللی پرغور كيا كہ بارش اب بالكل مرحم ہو چكی ہے اس نے الممينان كاسانس ليا بوائز ہوشل بالكل قريب ہى اسے نظر آيا تو شخر كن آ ہستہ ہوئى۔

شنرین آستہ ہے ہوئی۔ "آپ کی منزل آسٹی ہے ہیں چلتی ہوں۔" "میری منزل تو نجانے کہاں بھٹک گئی ہے کانی عرصے ہے اس کی حلائی ہیں سرگرداں پھرر ہا ہوں مگروہ جھے ٹل کریں ہیں دے رہی۔"عقب ہے نوفل کی کھوئی ہوئی آ دازاس کی ساعت ہے مگرائی توشنرین پھر کی ہوئی۔

" من بہت یُری ہوشترین ..... بہت یُری!" شیزین نے مرزول کی جانب دیکھا اس بل وہ اسے بہناہ بھر ایکھرا اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے سینے سے لگ کرا جی بے قرار ہوں کا افر ارکر مے مردوسرے ہی سینے سے لگ کرا جی بے قرار ہوں کا افر ارکر مے مردوسرے ہی اسے اول کے سفا کا نیالفاظ یا فالے گئے۔

"آپ بھی بہت کرے ہیں ٹوفل! بہت زیادہ کرے۔" پولتے ہوگتے اچا تک دہ محررونے لکی تو نوفل اس کے پاس آیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے کند معمقام کر بولا۔ "آئی ہیٹ ہوشترین ....آئی ہیٹ ہو۔"

"آئی ہیٹ بوٹو ....." وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولی تو بے اختیار نوفل نے اس کے مونٹوں برائی شہادت کی آفکی رکھ دی۔اس کی آئی موں ہے بھی موتی کرنے گئے۔

"بریل تباری یادی تر یا بول به دوقت سلگا بول ..... انجر کالے یانی کی مزاکیوں دی تم نے بچھے۔"

"تم نے بھی بجھے بہت رُلایا ہے لوفل! بہت ستایا ہے۔
میرادل میرا چین وسکون سب بچی بچھے بہت رُلایا ہے لوفل! بہت ستایا۔ دولوں
اس بل دنیاو مانیہا ہے بخبراقرار مجت کررہے تھے۔
"آئی لو بوشنم بن! بہت مجت کرتا ہول تم ہے۔"شنم بن مید بھاری کراور بھی شدت ہے دووی چند تا ہول تم ہے۔ "شنم بن مید بھاری کے والو بھی شدت سے دووی چند تا ہے بعد شنم بن قر

" بہیں اس طرح کسی نے دیکھ نہ لیا ہو۔" نوفل اس کی بات برسکراکر بولا۔

موسم میں دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ تم فکر مت کرو۔ ' نوفل کی موسم میں دور دور تک کوئی نہیں ہے تم فکر مت کرو۔ ' نوفل کی بات براجا تک اسے تجاب سمیا۔

" بجھے جانا ہے کافی در ہوگئ ہے بچھے روڈ سے تیسی مجی لینی ہوں۔" شہرین نوفل کی جانب دیکھنے سے کریز کرتے ہوئے ادھراُ دھرنظریں دوڑاتے ہوئے پولی۔

''' جب مجھ سے محبت ہو ہی گئی تقی تو مجھے بتایا کیوں بدیریں''

''آپ نے بھی تو جھے لائلم رکھا۔'' ''اپی سیل کے خیال سے جھوٹ بول میا تھا' مگراب میں اپنے رو مصے نم کومنالوں گا۔'' وہ تقین آمیز سیجے میں بولا۔ ''آئی ایم سوری نوفل!''

"آئی ایم سوری ٹوشنرین!" معاشنرین کوکوئی خیال آیا تو اس نے انتہائی اجتمعے سے دیکھا۔

" بہرسب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟" شہرین کے ہوئق چہرے کود مکھ کر نوفل ہنس کر بولا۔

" اوریے نے جھے سب کھو بتادیا تھا اس کے جملوں نے جھے کو یا دیا تھا اس کے جملوں نے جھے کو یا دیا تھا اس کے جملوں نے جھے کو یا دیا تھی گئی اوٹا دی تھی گئی کے تاریخ

" نوفل کوتا ہی میری تھی جھے سر الوملنی جاہے تھی نال۔ 'وہ سر جھکاتے ہوئے بولی تو نوفل اس کے قریب آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کرا یک جذب کے عالم میں کو پیا ہوا۔

دنیتی باتیل بھول جاؤ آؤ ہم دونوں ل کرائی منزل کی طرف برصے ہیں۔ شہرین اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے، دیے اثبات میں سر ہلاکرنوفل کے قدم سے قدم ہلاکر وفل کے قدم سے قدم ہلاکر علائی جب کہ بارش کے بعد شفاف نیلکوں آسان آہیں دیکھ کر دھیرے سے مسکرادیا۔ بارش کے پانی نے تمام بدگمانیوں اور تھی کود موڈ الاتھا۔

آنچل، اکتوبر ۱76%، 176





عيد الاضحى میں تیرا جما عيد الأضخي عيد الأضخي عيد الأضخى عيد الأضخى عيد الأضخى

> تمره چھولوں کا گلستان لیگ رہا تھا..... دویے کی اوٹ سے جہاں تک اس کی نگاہ جاسکی اسے گلاب اور موتیا کی بے تحاشا لزيال وكهاني و مربي تعين اتنام بكتا موااستقبال..... اراب نے اس کے تراشیدہ لبوں کوچھولیا۔ آسمیس حیاء سے جھک کئیں۔ ذراساسیدھی ہوئیشی تو کان کے جسمکوں نے كالول كو جوم ليا جوريال ادر تنكن جيسے كلائيوں سے أتعكيلياں نے الکے شرکیس مسکرا ہے تھی کہاوں سے جدائی ندموری مھی۔زندگی نے آج ایک نیامورلیاتھا۔

اتن جا واتن ميت سيكوني كسي كواسية والمن مي سمينة توخود پر نازیسا ہونے لگتا ہے۔ دل کے آئٹن میں وفا کی پھواری برین کتی ہے۔ سوچیں جیسے ایک ہی وھاریے پر ہنے کتی ہیں۔ ارتکازایک نقطے پرسٹ تا ہے۔ باہل کت نکن کے برندوں کی چیجہا ہمیں کھولوں کی خوش ہو جھولوں کے ہنڈو لےسب مسيحة تهبس بهت دورره مميا تفامح بتؤس كى ان چھپر جھاؤں كوچھوڑ وين يربنے والے نسوم سوكھ مئے تصريبى جادوكى دوركمى جس سے بندھ کروہ یہاں آئیجی تھی۔ جہال خوابوں کا ایک انو كهاجهان تعاروه مين كامن ميت تعا .... بهار كاموسم تعالار ہنسی کی پھوار....!

کھٹکا ساہوااوروہ فندر ہےسیدھی ہوئیتھی سپنوں کے بوجھ تلے دبی لرزتی ملکوں کو ذراسا اوپر اٹھایا۔اس کا زندگی کا سامبی ال سے چندقدم کے فاصلے برآن ممبراتھا۔ چند معے خاموتی ت سرك محية - فيحروه اس تحقريب موبديها ..... دومضبوط باتعول دين اس كول مخليس باتعول كوتها ااور بانتها خوب حالت غیر ہونے کی شرم جھک آنے والے تحول کا محبت آمیز کے اختیام پر زبروست سے فوٹوسیشن کے بعد نیرج نے خوف اسےخود میں سیٹنے پر مجبور کر کیا۔ شاہرل نے بہت دلیسی شاہرل کوجا پکڑا۔

ہے اس مختلیں می کڑیا کونظر بھر کرد یکھا تھا۔ "اریج ..... معبت محری سر کوشی پر مجمی اس نے آ ملمیس

" الآسميس تو كھولو... تمهاري ساري سج دھيج تو ميس نے و كيه لي م بحيكون و يمي كا بعلا .... " شابزل كى شرارت آميز معتملا بث يرال في حميث الما تعميل كلول كراس ويكها اورنگا ہیں جیسے اس پر تک می کنیں۔

"بهت بارالك ربابول نال ..... "اس في مخور سے ليج من كماتووه اس من سك كى رحبت من بلهرن اورسمنك كى مجمی عجیب می واستان ہوئی ہے کمحول کی آئے تھے مجولی میں رات كب بيت كئ خبرى ندموني\_

545, ...... 200 ...... 300 545, ...... 200 ولیمه فائیواسار ہول میں تھا۔مہمانوں کی تعداد کم بی تھی کیونکه شاہزل اس شہر میں نو دارد تھا اور بہت شارے نوٹس سر ہونے والی اس شادی میں دوسرے شہروں اور ملک سے باہر مقیم ال کے قریمی عزیز شرکت نہیں کریائے تصداس کی طرف میص مرف اس کے والدین اور در تین دوستوں نے شرکت کی متى \_، بدارج كى فيملى بحى مختصري تعى \_امي بابااور نيرج اس كى چھوٹی نئن۔ایک چھپواوران کی تیملی ....مخضر مے مہمانوں کی موجودگی میں ولیمہ کی تقریب شائدار اور باوقار طریقے سے انجام بالى الرح كالمتحمول من حيكت جكنواورد كي ركب من معلی محبت کی گلابیاں بہت حد تک ای بابا ادر اس کی قیملی کو مطمئن كرتش - كولدن بحارى كام كے كاؤن ميں تغييس سے صورت تقلن اس كى كلائى كى زينت بن مجئه اس كے دل كى زيورات نے اس كى سجاو ك كو جار جا ندا كا ديے تھے تقريب

آنيل اکتوبر ١٦٥، ١٦٥م

"کیسی ہے میری بیٹی۔"بہت دھیرے سے اس کی پیشانی يرا ع بالول كى لت كومحبت سے مستنے ہوئے انہوں نے اس يصوال كياب

"بالکل میک ای! آپ..... آپ کیسی ہیں؟" وہ مال کے سوال میں چھیی قرمندی کا تکلف جان تی تھی خود بھی کچھ جھیک ر ہی تھی۔ ایک ہی رات میں کتنا نامانوس اور برایا بنا دیا تھا چند

"شاہزل کیماہے؟ اس کے کھروالے ....؟ میرامطلب ہےوہ '''ای نے بات الاحوری چھوڑ دی۔

"سب بہت ایجھے ہیں ای بہت خیال رکھنے والے شاہر کہ بھی اور ان کے ممی یا یا جھی ۔

ووفشکراس باک بروردگار کا..... ای نے اطمینان بعری

سالس لي-" ای آب سے ایک بات کہنی تھی۔" وہ کی جھائے اتے ہوئے یولی۔

« کهوامی کی جان ..... ایک کیاسوبا تنیس کهومیرا بچه..... "وه شاہرل کہ رہے تھے کہ انہوں نے مہلے سے ہی سینیں ریزرو کروانی ہوئی ہیں برسول ٹاردرن ایر یازے کیے ہم دونوں نے لکانا ہےاور کل شام کی فلائٹ سے می <u>یا یا</u> عمرہ کی اوا میلی کے کے روانہ ہورہے ہیں۔اس کی کل دن میں ہی مجھے والیس جانا موگا۔"اسے ای بات مل کرتے ہوئے کچے دفت ہوئی تھی۔ شاید بیاحساس کرای کیاسوچیں کی مکرای کے لبوں پر پھیلتی

مسکراہثاہے مطمئن کرمئی۔ ''تو ٹھیک ہے میرا بچہ .....کل مبح فون کرکے شاہرل اور اس کے می یا یا کو سے پر انوائیٹ کرلؤمیں نے تو ڈنر کا سوچ رکھا تفاتمهارے يروكرام كے پيش فظرتبديلي كى جاستى جاوريول تجمی میری بیاری می بنی تواب ای کمر کی بنی ہےنا۔ بہت احیما ہے جس طرح وہ سب جاہیں ای طرح کرو۔ ای رتک میں وهل اؤ۔ میں تمہاری کامیانی ہوگی اور میں میری تربیت انہوں نے برارسے اسے مطے نگاتے ہوئے کھا تو اس کی چلیس بهيك بنسس كياخوب صورت اور مان بمرارشته بيدول كا مع كر في ماحول من جاتى ہے۔ جہال بار محى موتا ہے

''شازی بھیا! اب ہمیں روانہ کرنے کی تیاری سیجیے ہم اپنی بیاری ی آنی کودانس لے جانے آئے ہیں۔"

"جھئی پہتو سراسرطلم ہے جھٹر یب پر۔اکیس سال آپ کی آئی آپ کے محمر میں رہی کیامیں نے کوئی اعتراض کیا اور آیک ای دن کے بعدا ب مارے کھر کی سارمی رونق سمیٹ کر لے جانا چاہتی ہیں۔'شاہرل نے شرارت سے مونث کا کنارادانتوں مين دباكرايي بهلومين بيتهي امريج كي طرف نگاه بحركرد يكها\_ "اوقوه بھیاجی! ایک ہی دن کی تو بات ہے ہم کون ساان کو

بمیشہ کے لیے لے جارہے ہیں۔ ''نصف بہتر جی! آپ ہی کھیدو کیجے نال''شاہرل نے است خاطب کیا جواس کی باتوں سے کھیشر مائی میکیائی خود سے الجھتی ہوئی می دل میں اتر جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔

" من ..... بين ..... كيا كهون .....؟" ولیعن این قیملی کود مکھر آپ بھی بدل تنئیں....اب کچھ نہیں کیا جا سکتا بھی نیرج تی ..... ہماری نصف بہتر نے بھی ہری جھنڈی دکھادی ہے۔ ہاراسب سے مضبوط ووٹ آپ کی طرف ہےتو آپ جیتی ہم ہارے۔ "شاہرل نے بڑے دار با

ےانداز میں ہتھیارڈائے تھے۔ "وچلیں آئی جی ...."نیرج نے سی قدر کھوئی ہوئی اریج کا بازوتهام كركويا أن كى تحويت تورى شابزل اوراس كي كي يايا البيس مي أف كرنے بيار كنگ الاث تك آئے اور بہت محبت \_ البيس رخصت كياتمار

رات کیارہ بجے کے قریب امی سب کاموں سے فارغ موكراس كے ياس مبتصل جب سے اسے لے كرآ ئے تھے اس کی دوستوں اور پھیو کی بیٹیوں نے اسے کھیرا ہوا تھا۔ پھر م محدد رائے کمرے کی مانوس فضامل جانے پر جیسے وہ سب فليجير بجيول بعال كرايي بسترير جاليتي اور محول بين كبري نيند میں چلی کئی۔ رات کے آٹھ بجے نیرج نے اس کے کمرے میں جھانکا تواہے یوں بےسدھ سوتا پاکر جگانا مناسب بیس سمجما ۔ ویرد محمند بعد خود بی اس کی آسکم کی تو جلدی سے منہ ہاتھ دھوکر بال سیٹ کرسب کے درمیان آبیٹی گیارہ بج ہر بوجھ بانٹ لینے والا ہردروائی متنامی سمو کینے والی ہال ونیا جاکر کہیں امی کواس سے بات کرنے کا موقع ملا۔ وہ اس وقیت کی سب سے اہم ہستی .... جس کا بیچے معنوں میں ادراک اس اینے کمرے میں بیڈے کراؤن سے فیک لگائے نیم درازمتی وقت ہوتا ہے جب مال کے کمرے رفصت ہوکر بینی ایک جنب ای اس کے یاس آ جیتمیں۔

آنچل&اکتوبر&۱79ء 179

READING Section

عزت بھی ملکیت کا احساس بھی اور ذمہ داریاں بھی .... نہیں ہوتی تو ماں کی متانبیں ہوتی .... اس متا کی جھاؤں میں گزارے کئے بے قکری کے دن بیس ہوتے۔ ایک استحان گاہ ہوتی ہے جہال اس کے بل بل کا حساب لیاجا تا ہے۔ اس کی اسی کا اس کے دونے کا اس کے جلنے پھرنے سونے جا گئے کا

اوراس امتحان گاہ ہے گزرما ہرلڑی کا مقدر ہے۔اب بیاس کا نصیب کہاہے بیار عزت ملکیت ومحبت کا احساس ملتا ہے یا مخوکرین کے جمر جمری کا آگئی۔

"رب تعالی ایجے استحانوں سے محفوظ رکھنا اس شے سفر کو میں سے سے استحان کی بہت لا ڈی تھی۔ آج تک میر سے لیے آسان بتاتا۔ ووامی کی بہت لا ڈی تھی۔ آج تک میں بہت انہی ہونے استحدادہ کھر کے سب کاموں کی بھی بے حد شوقین تھی نہ صرف اچھا کھاتا یکا لیتی تھی بلکہ کھر کی سینگ شوقین تھی نہ صرف اچھا کھاتا یکا لیتی تھی بلکہ کھر کی سینگ پینٹ کے ایک اور ایسے بی کی شادث کور میز بھی کرر کھے تھے اور بیسے بی کی شادث کور میز بھی کرر کھے تھے اور ایسے بی کی شادث کور میز بھی کرر کھے تھے اور ایسے بی کی شادث کور میز بھی کرر کھے تھے اور ایسے بی کی شادث کور میز بھی کرر کھے تھے اور ایسے بی کی شادث کور میز بھی کرر کھے تھے اور ایسے بی کی شادث کور میز بھی کرر کھے تھے اور ایسے بی کی شادث کور میز بھی کرر کھی تھے اور ایسے بی کی شادث کور میز بھی کرر کھی تھے اور ایسے بی کی شادث کور میز بھی کرر کی تھیں۔

"به نیرج کوتو خداعتل عطا کرے سب کچھ بنا کر دینا پڑے گا پیر بھی جانے کیا حال کرے گی اور بیمری ایرج توالی ہے کہ مانو جمونیر می میں جی جلی جائے تو سویرا کردے "ایک مال کی ساری محبت ان الفاظ میں سٹ آئی تھی۔

اورابرب پاک نے اس کے لیے شاہرل جیسے بیارے
بند کو چنا تھا۔ می بایا جیسے مہریان ساس سرکی موجود کی نے
اے بہت تعقیت دی تھی۔ مرف ایک دن بی ان کے درمیان
گزار کرا ہے یوں لگا تھا جیسے وہ کافی عرصے سان کے ہمراہی
میں رہتی آئی ہو۔ ایک بل کو کسی نے اسے اجنبیت کا احساس
نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ دل بی دل میں ان محبول کے امر
ہوجانے کی دعا ایکی تعید کی مہریان وادی میں کوئی۔

اگلادن خاصاب کامرائے جلوش کے طلوع ہواتھا۔ تن ای من اس نے اسے شرکیں کیج پس شاہر ل اور کی بایا کوئی کے کے انوابید کیا تھا۔ تن اس نے فرق ول سے قول کرلیا تھا۔ کرب بج تک بجن شرای کا ہاتھ بٹانے کے بعدان کے زبردی سیجے پروہ تیارہ و نے اپنے کمرے میں جلی آئی۔ کہرے پر بل ریک کے انگر کے میں ملکا میک اپ اور بھاری زیورات کے ہمراہ وہ آج بھی پہلے وان کی دہن می دکھائی دے دی تھی۔ بارہ جماری دیورات کے ہمراہ وہ آج بھی پہلے وان کی دہن می دکھائی دے دی تھی۔ بارہ جماری دیورات کے ہمراہ وہ آج بھی پہلے وان کی دہن می دکھائی دے دی تھی۔ بارہ جماری دیورات کے ہمراہ وہ آج بھی پہلے وان کی دہن می دکھائی دے دی تھی۔ بارہ جماری دیورات کے کھانا بے حد خوش کوار

ماحول میں کھایا گیا۔ تمام دفت اپنے جیرے پر مسلمتی دو بے باک آئیسیں اسے خود میں ہمننے پر مجبود کرتی رہیں۔

"بیشاہزل بھی ....بس مدکرتے ہیں۔ ول کی بے چین دهم كنول كوسنجالتي وه ال كتصور ي الكوركال محى الدركمين عاہے جانے کے احساس نے ڈھیروں گلاب کھلاویتے تھے یہ احساس بى كتناجال فزاتھا كەجس ستى كى خاطردەسب تياك كر ال ين سنط رنكل هيئال استى كى جر بور محبت اورساته كاغرور مجى اسے عاصل ہے۔ وہ خوب صورت ہے۔ بدایک حقیقت سمی مرس حقيقت كالمل رنك توتب بى وكهانى دے كانا جب اس مے من میت کی آ محصیں اسے سراہیں کی اور نیر فخر اسے نصیب هو كيا وه كيول نه تفلكه لا تي اس كي آنه عين كيول ينه وكتي و کھائی دینتی جبرہ کیوں نہروش ہوتا وہ جیسے ہوا ہے قدم دھرنی کسی متلی کی مانندادھر سے ادھر ڈولتی چھری۔اس کے وجود کی قوین قزاح نے ای مے ول کو دھر کا دیا۔ انہوں نے چکے ہی چکے بزاروں دعا تیں مانگ ڈالیں۔ شاہرل اور اس کے می بایا کے ساتھ جاتے سے ایک بل کو ملٹیں کیلی ہوئیں مردومرے ہی بل مسی کی محبت کے احساس کی شدت نے ہر درد کوخود میں سمیٹ لیا۔وہ بہت بلکی پھلکی می شاہرل کے مراہ فرنٹ سیٹ برجیقی ائر بورت کی طرف روال دوال حی جہاں سے آج شاہرل کے والدين عمره كفرض كادائيكي كي كييجار بي متع

رسی با کورخصت کرکے وہ جب کھرلوٹے تو دک نگرہے سے سے انہا کام اور مصروفیات نے جیلے ڈرڈوھ ماہ سے بے انہا کام اور مصروفیات نے جیسے ہڈیوں کے اندر محکن اتاردی تھی۔
کام اور مصروفیات نے جیسے ہڈیوں کے اندر محکن اتاردی تھی۔
پور پور بوجھل تھا۔ چینج کر کے جب وہ بیڈروم جی آئی تو شاہرل بازوا تھا۔ بھینا وہ بھی بے حد تھکا ہوا بازوا تھا۔ بھینا وہ بھی بے حد تھکا ہوا تھا۔ اس نے بہت وجیرے سے زیورات بیڈسائیڈ جیبل پر محلے اور جانے کو پلٹی ہی تھی کہ ہاتھ شاہرل کی مضبوط کرفت میں آئی۔

" آئیم .....کیا ہور ہاتھا جکے چیکے۔" شرارت ہے اسے دیکھتے ہوئے اسے اپنی جانب تھینچاتو وہ اس پر کرسی گئی۔ اس شرارت پرنگا ہیں جھک کئیں۔

''وہ .... بیں جمی آپ .... سو گئے۔'' ''کمال ہے بیکم صاحبہ! کل شام سے آپ کی واپسی کی

کریاں کن رہے ہیں اورآ پ نے ہمنی سوتا بنادیا۔ "محبت کا محساراس کے کردینک ہونے لگا۔ وہ مجوب ی ہونے لگی۔ روم

آنچل&اکتوبر%۱۵۵، 180

ردم محبت کے احساس سے لبریز ان کھوں کے امر ہوجانے کے لیے دعا کو ہوگیا۔

وہ ہے گئی ہم ہنی مون کے لیے روانہ ہور ہے ہیں اور جنابہ نے گئی ہم ہنی مون کے لیے روانہ ہور ہے ہیں اور جنابہ نے کوئی تیاری بھی ہیں کی ابھی تک ۔'اس کے بلامر سے بالوں کوسنوار نے ہوئے اس نے جیسے ایرج کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔

"قصبح المحركرلول في جناب.....

اور پھر محبت کے خوب صورت بل پر فسول اور جادد کی رات کے سائے میں گزرنے گئے۔ ہر در فہر دکھ کہیں بہت دور جا سویا۔ احساس رہا تو اتنا کہ اسے محبت کے دیوتا نے اپنے نرم پردل میں سمیٹ کر اس کے دجود وروح کی تھکن کو دور کر دیا۔ شاہر ل نے کہری تکا ہوں سے اس کی نمیند سے بوجھل لرزلی بلکوں کو دیکھا تھا۔ ہونٹ بھنچ مجھے تھے اور چہر ہے پر بجیب سا تناوا تھا۔ ہونٹ بھنچ مجھے تھے اور چہر ہے پر بجیب سا تناوا تھا۔ اس کا سرائے باز و پر سے تکھے پر تھل کر گے اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھل کر گے اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھل کر گے اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھل کر گے اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھل کر گے اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھی کر گے اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھی کی اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھی کی اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھی کی اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھی کر گے اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھی کر گے اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھی کی اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھی کی اس کی المراب باز و پر سے تکھے پر تھی کی تھی کر تھی کر تھی کر سے تکھی کر تھی کر تھی کر تھی کر تھی کر تھی کر تھی کے کہ کر تھی کر تھی کر تھی کر تھی کر تھی کی تھی کر تھی کر

المرات کی ایک سحر ہوتی ہے جو رات کے اندھیرے کو دور

کرکے ہرست روشی پھیلا دیتی ہے۔ ہرست زندگی جاگ آختی

ہے۔ آرام کے بعد جاگ جانے والے پھر سے کاروبار حیات

ہیں معروف ہوجاتے ہیں۔ اس مجب بحری رات کی بھی تحریموئی

میں معروف ہوجاتے ہیں۔ اس مجب بحری رات کی بھی تحریموئی

میں معروف ہوجاتے ہیں۔ اس مجب بحری رات کی بھی تحریموئی

سے پیکنگ میں معروف تھی۔ شاہرل کے جاشے سے پہلے ہی

اس نے کمر کے سب ہی کام نمالے سے جانے ان کی واپسی

سے بیکنگ میں معروف تھی۔ شاہرل کے جاشے سے پہلے ہی

سے بیکنگ میں معروف تھی۔ شاہرل کے جاشے سے پہلے ہی

سے بیکنگ میں معروف تھی۔ شاہرل کے جاشے سے پہلے ہی

سے بیکنگ میں معروف تھی۔ شاہرل کے جاشے سے پہلے ہی

سے بیکنگ میں معروف تھی۔ شاہر اس میں موجود تقریباً سب ہی

حزیں اور سامان سمینے والا تھا۔ فرت کی میں موجود تقریباً سب ہی

چزیں سوائے اپنے ناشتے کے اس نے برتن دعو نے والی مائی کو میں سوائے اپنے ناشتے کے اس نے برتن دعو نے والی مائی کو رسیدیں اور جب وہ ناشتہ تیار کر چکی قوشا ہزل کھی اٹھے کیا۔
"ار بیکم! آپ نے سب کام اسلیے ہی نمٹا لیے۔"
شاہزل کی تکاموں میں سائش اور تعریف تھی۔

"آپ فرات بی تو کہا تھا کہ ہارہ بیجی فلائٹ سے روائی ہے۔ ای لیے میں نے جلدی جلدی سناوہ پھر جھینپ کریتا نے تی۔

ورنسف بہتر سخت ووڑ جاری ہے پیٹ میں چوہوں کی ....بس جلدی ہے کچھ کھانے کودے دیجیے۔ وہوہیں کی سیس ملدی ہے کچھ کھانے کودے دیجیے۔ وہوہیں پیچی میں ہی سٹول مینے کر بدیٹھ کیا۔

" اسن کی جہر ان ہوکر ہو جھا۔
" بی بالکل یہیں ..... او تکلفات ایث آل ..... کی کا وَسُر پرر می آ ملیٹ کی پلیٹ اٹھا کرکائے ہے۔
اور کی شاہر ل معردف اعماز میں بولا۔ تاشتے کے بعد شاہر ل معردف اعماز میں بولا۔ تاشتے کے بعد شاہر ل تیاری میں معردف ہوگیا اور ایرج نے فون پر امی بابا سے اور نیر جس کے دریر بات کی۔ آئیں اپنی روائی کا نتا کروہ می تیار ہونے کی ۔ آئیں اپنی روائی کا نتا کروہ می تیار ہونے کی ۔ آئیں اپنی روائی کا نتا کروہ می تیار ایک ورڈ رائیوں اس کے ساتھ تھا کیونکہ آئیں اگر بورث پر ڈ راپ ایک ڈ رائیوں ان کے ساتھ تھا کیونکہ آئیں اگر بورث پر ڈ راپ کورک ان کی دائیں اگر بورث پر ڈ راپ کے دائیں اگر بورث پر ڈ راپ کورک ان کی دائیں اگر بورث پر ڈ راپ کورک ان کی دائیں اگر بورث پر ڈ راپ کورک کا ڈی واپس ال نی تھی ۔

"مف بہتر ....اسلام بادجانے والی فلائش خماب موسم کی دجہ سے ملتوی ہوئی ہیں ....میں نے کراچی کے دو فکت لے اپنے ہیں۔ وو جارون رک کروہاں سے اسلام آباد کی سینیں رلیس محے کیا خیال ہے۔ "شاہرل نے اسے خاطب کیا۔ "لا کوئی بات نہیں۔ کمروایس جلے جلتے ہیں نال۔" امریت

ئے آسان حل نکالا۔

"ار منبس اب جب لكل كمر عاوي بيل وبس پھر محوسے پرتے ہام کزاریں کے کیوں مربیت کراتا خوب صورت وقت منالع مرين" شابزل شرامتي موا بيت مسكرات مورى ى دريس وه كرا في الريود ف مراتر مسيح بنابزل كماته كزرائح قرسغر بيعد خوب صومت اورياد كارتعا ار بورث سے کیب لے کروہ ہول کی طرف جاتے ہوئے كراجى كمناظر المغدائدوز موب تصرجب احاكك گاڑی ایک بلند وبالاعمارت کے قریب آن رکی۔ اس نے مجم حرت بي شابزل كالمرف و يكماريو كوني رياتي بلانك وكمائي و روای می مول و تیس تفار شابزل نے اس کی موالی نظریں انے چہرے رجموں کرنے کے باوجود بول فاہر کیا جیسے اے مجر محسول بی جبیں مواراس نے بھی سوال کرنا مناسب جبیں سمجماراناسنری بیکسنبالے وہ شاہرل کے مراه کا دی سے لكل آنى اوراس كى معيت شى اس علات كا عمد عالى وقل لفث كذريع ومثايد بالمج يربيا جمثى مزل كم المع عص طويل كويدور تاريك اورسنسان يرا تقاعدات كود كيدكر لكاتفا كررابحي في تعير كي في مو زياد وتر قليث شايد خالى يز عست شاہرل اس سے محددم آھے جل رہا تعلیجیب نا قابل قہم سا روية ال كالمارين كى بحدث ثيل أما تعالى كالما كالمرود اک فلیٹ کے قریب مکا اور جیب سے جانی تکال کر تالا کھولا

آنچل؛اکتوبر، 181 ا

دردازہ کھول کراندرداخل ہوگیا۔اس کے کی کمل سے بھی یہ نہیں اگر ہاتھا کہ وہ یہاں پہلی بارآیا ہے۔ابیا لگتا تھا جیسے وہ طویل عرصے سے یہیں رہتا ہو۔ وہ جیران کی اس کے پیچھے اس کھلے ورواز سے سائدرداخل ہوگئی۔

"وردازہ بند کرو۔" تحکمانہ انداز میں کہتے ہوئے شاہرل نے بیک صوفے بردھرویا ....ایرج دردازہ بند کرکے کنڈی جڑھا کرآ مے بڑھا تی۔

ورمیانے ورجے کے اس فلیٹ میں بہت سادہ سافر نیچر اورسامان وکھائی دے رہاتھا۔ چھوٹا سالا وَنَح جس میں ایک پرانا صوفہ سیٹ رکھا تھا جس پرشاہزل نے ابھی بیک رکھا تھا اور اب خود بھی براجمان تھا۔

" کین کا دروازہ دہ سمامنے ہے۔ دیکھ بھال او سووکپ چاہئے بنالاؤ۔ خشک دودھ کا پیکٹ چینی ہی وہیں کیبنٹ کے اندر ہیں۔'

'' شاہرل یہ کس کا گھر ہے اور آپ نے تو کہا تھا کراچی ''سی ہوٹل میں رہیں گے۔'' وہ زیاوہ ویر تک اسپے تجسس کو نہیں دہاسکی تھی۔

ومرنصف ببتر ..... تفؤر احوصل .... آست است برسوال كا جواب ل جائے گا۔ پہلے جو کہاہے وہ سیجیے "بو ہی صونے پر پنم وراز خاصے سرو کہ بیس کہا تو وہ خاموشی سے کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن کو و مکھ کرتو کو بااس پر منوں برف کر گئی مختصر سا پکن جس میں ایک طرف صیلف اور کیبنٹ ہے ہوئے تقے ادر ایک سائيذ يرسنك لكاموا تفاجوشا يدبهي استل كإنفا مكراب ابني رعمت اور جمک کھو جا تھا گنداسا کالا چواہاجس برکرنے والی جائے کی یتی اب تک لکی ہوئی تھی۔ کیبنٹ میں مصالحوں کے ڈیوں کے بجائے میکشن جن میں ہرمصالی چینی کی تھوڑی تھوڑی مقدار میں رکھی ہوئی تھی اور نیڈو کا آیک آ وھا استعمال شدہ پیکٹ رکھا تھا۔ برتنوں کے نام پر ووچار کلاک کپ سیجے پلیٹی اور دو ویکچیاں۔ یہ کئن کا کل ساز دسامان تھا۔اے ایے جہنر کی كراكرى اورشاندار كجن موم المائنسزيادة محية الساكى افى في ونيا جہان کی ہر چیز اے جہیز میں وی تھی۔ ایک بیند سمرقم اس کے نام یر مس ڈیازٹ ہونے کے باوجود بہت خوب صورت زیورات بنوائے تصدوی تو بٹیال تعین ایک اچھی گورنمنٹ یے پر مون کی وجہے بابانے نہصرف کمرین انہیں ہرسمالت مہا الما الما الما الما المال المال كا المحمد مستعبل كركيد

جھی ایک طویل عرصے ہے ہیں انداز کرد ہے تھے۔
'' یہ جس کیا سو ہے جارہی ہوں ۔۔۔۔ ممکن ہے شاہرل کے
کسی دوست کا فلیٹ ہوادر شاہرل جاہتے ہوں کہ نضول جس
یہاں خرچہ کرنے کی بجائے ہم زیادہ سے زیادہ ناردران ایریاز
جس انجوائے کرسکیں۔ کراچی کا تو ہماری پلانگ جس تھا ہی
نہیں۔' دیکی کواچھی طرح دھوکر جائے بتانے کے دوران وہ
سوچی رہی۔۔

و با کرجب وہ لاؤنج میں آئی توشاہر ل ای پوزیشن میں صونے بریا تکس پیارے نیم دراز تھا۔

''جائے لے لیجے شاہرل .....' وہ اس کے قریب ہی کھڑی جی اس نے تعمیل کھولی میں کھڑی جی اس نے تعمیل کھولی میں تعکاور ، کے ساتھ ساتھ کچھ نا قابل فہم تابرات بھی جیسے ہلکور نے لیزات بھی جیسے ہلکور نے لیزات بھی جیسے کے لیا اور سیدھا ہو جی اس نے خاموثی سے اس کے ہاتھ سے کر لیا اور سیدھا ہو جی اللہ اور بھا۔ وہ بھی مقابل بیٹھ گی۔ چائے سے کر لیا اور سیدھا ہو جی اللہ اور سیدھا ہو جی اللہ اس کا جائزہ لے رہاتھا۔ یوں جیسے جو کچھ ہور ہاتھا اس حوالے سے اس کا روئل جانتا جا ہتا ہوں جیسے جو کچھ ہور ہاتھا اس حوالے سے اس کا روئل جانتا جا ہتا ہوں جیسے جو کچھ ہور ہاتھا اس حوالے سے اس کا روئل جانتا جا ہتا ہوں جیسے جو کچھ ہور ہاتھا اس حوالے سے اس کا روئل جانتا جا ہتا ہوں جیسے جو کچھ ہور ہاتھا اس حوالے سے اس کا روئل جانتا جا ہتا ہوں جیسے جو کچھ ہور ہاتھا اس حوالے سے اس کا روئل جانتا جا ہتا

" بقیبیا بہت ہے سوال تک کردہے ہوں مے تہمیں ....

ہیںناں۔'' ''نن سنیں سنو۔''

" بین جانیا ہوں انسان کے ساتھ گزرے چندلیحوں میں ہی ہم بہت سانی سے جان لیتے ہیں کہ و کیسا ہے اور ہم نے تو اس حساب سے خاصا وقت ساتھ گزار لیا ہے لیقینا اننا وقت بہت ہے ایک دوسر کو بچھنے کے لیے۔ "این کواس کی تمہید غیر ضروری می محسوس ہورہی تھی وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد شاہر ل وہ کہ و رجواس کے اندر کھد بدار ہا ہے۔ ساتھ ہی اندر کھی ہوئے تھے۔ شاہر ل کیا کہنے چار ہا تھا۔ سے کہی ہوئے تھے۔ شاہر ل کیا کہنے چار ہا تھا۔ سے کہیں کے لیے کا برفیلا بن بہت دیر سے ایر جی کود ہلار ہا تھا۔ سے کہیں سی میں من رہی ہوں۔ "ایر جی نے بھشکل سے کہیں۔ " ایر جی نے بھشکل سے کی ایر فیل ایس کے لیا جان کی ان کی میں میں دی ہوں۔ " ایر جی نے بھشکل سے کو کی کھیں۔ " ایر جی نے بھشکل سے کی بھی میں میں دی کی دو ایک کی کھیں۔ " ایر جی نے بھشکل سے کہیں کھیں۔ " ایر جی نے بھشکل سے کہیں کی کھیں۔ " ایر جی نے بھشکل سے کھیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کی کی کھیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کی کے کہیں کی کھیں کی کے کہیں کی کھیں کی کھیں کی کے کہیں کے کہیں کی کھیں کی کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کے کہیں کے کہیں

بات المال المحصر المال المال المال المال المال المحصر المورد المحصر المورد المحصر المورد المحصر المورد المحصر المورد المحصر الم

آنچل؛اکتوبر،182 آنچل؛ 182

Regilon

لیج کی اتی ایرج کے دماغ میں جیسے چھ کی۔ اس نے بے صد كرسكتي محي-آج تيك وه بهت پياري بني ربي مي كسي جكداس نے اسینے کردار مس کی بیس آنے دی تھی۔ بھی کوئی ایسافلاقدم جران ہوكرشاہرل كے بتاثر جرے كاست ديكھا كيابيدودن حہیں؛ غمایا تھاجس براسے یا اس کے والدین کوشرمندہ ہوتا پڑا يهلي والاسخف بى ب جومحبتول كے جذبات سے لبريز تھا اورجس ہو۔ گھزال کے ساتھ بیسب کیے ہوسکتا ہے۔ کیے اس کے تے کیجے سے پھول چھڑتے تھے۔جواے کا چ کا پیر مجھ کر جها تديده ائ بابا اتنابر الموكا كماسكت بين .....كس طرح؟ سوال مبیں تھے.... ناگ تھے جورہ رہ کراس کے ذہن کوڈی رہے تصة مربطامروه كم جيميل كاطرح بالكلسا كست يبيشي تمي " بجھے نداق کرنے کی عادت ہے ندیبند کرتا ہوں اوراب

ہے تم بھی ای ماحول کواپنانے کی کوشش کرو۔ " يهال .... يهال برتو مجويمي ميس ہے .... اگر ميس ربها ہے تو وہاں سے جہز کا سامان منکوا کیجیے محر بہاں سینک كريس ميے "دل ير جرك كے اس نے ليے كوفقر سے بشاش ینانے کی کوشش کی۔

«مهول..... و يكفته مين ..... وه اثفه كمثر الهوك مميرا خيال ہے تم بھی تھک چی ہوگی سوجانا جا ہے۔"وہ کمرے کی طرف بردھ کیا۔ تو ناجاروہ بھی اس کے پیٹھے جل آئی۔ بیڈروم بھی کسی صورت کن سے مخلف نہ تھا۔ برانا سابیدجس بربرانی سی بید شیت چیمی مونی سی دو کرسیال اور ایک کیرول کی الماری اس كمريكي كل متاع يمي كلي مثابرل وبري مهولت سے يسركر سوكياتها عراس كى تمام دايت كردنيس بدلتة كزرتى ايك بل كو نيندا تجول من من آئي عي باربارا نسويلون ي مندمرون كو توزكر برآن كاضدكرة اوروها عميس في في كرائيس اعد کرالیتی۔ وہ حوصلے والی تھی جوابھی تک بی رہی تھی ورنہ چند محمنثوں کے اندرہی جس طرح اس کیے خوابوں کا حل زمین بوس مواتقا اورجس طرح اس کی زندگی کاسائمی اجا تک اجنبی بن کمیا تقاروه وجهاجول جهاج بمحاروتي توهم تمار

کل تک ای بایا کے چھپر حیماؤں سے وجود نے زعمی کی ہرتمازت کواس سے یکسروور رکھا تھا۔ بھی کسی د کھوالایت کوال تك يخفي ندديا تحا اورآج ان ہے كوسول دور وہ درو سے ب حال تھی جین وہ سب اس کی حالت سے یے خبر ستھے ان کی "آپ ....آپ بیسب کیا کمدے ہیں جھے کہ بھی سمجھ معلومات کے مطابق تو وہ اس وقت نارورن امریاز مس اینے نہیں آری ....بلیز شاہرل کہ دیجے تال بیسب ندان ہے۔ محت کرنے والے زندگی کے ساتھ اٹی شاوی شدہ آپ بیس آری کے ساتھ اٹی شاوی شدہ آپ بیسب بھے تک کرنے کے لیے کہ رہے ہیں تال۔" زندگی کے ابتدائی دنوں سے محبت کشید کررہی می وہ کیا جائے ایرین کی آواز ملے کے مبراہت خوف اور دکھ کے کیکیاری می ۔ کندگی اس کے لیے ایک بھیا تک خواب بن کی سے ایک ایسا

سینت سینت کرچین اتھا۔اورسونے کوبانہوں کا تکیہ دینا تھا کہ سربانهمي شخت ہے تمہاري نيند ميں خلل نصوب آج ..... جوه ينسرب نياز اور يهم بناجيفا تها-" بج .... جی .... اس نے تھوک نگل کر خشک لکڑی جیسے حلق كوتر كرمنا حيايا\_

دو کھے چیزیں میں تم پر واضح کردوں .... میں کوئی برنس مِنْ بَينِ ہول .....ايك ہوميو پايتھك ڈاكٹر ہوں \_ ہينڈٹو ماؤتھ کما تا ہوں سوبہت ی فرماکشیں کرنے سے ذرااحتر از ہی برتنا۔ كمريارجا سيدادك نام بريدو كمرون كافليث باوراى شى بى میں نے ابی زیر کی کا بیشتر دونت کر ارا۔ ابی مال کے مرجانے کے بعد میں نے اس فلیٹ میں کوئی تیاسامان یا فرنیچرخرید کر مبین رکھا۔ کچھ ناکز ہر چیزیں خرید لاؤں گا زیادہ کی امید مت ر کھنا۔ "شاہرل کے ہونٹ ملتے ہوئے دکھائی دے دے تھے مگر آ واز ..... آ واز اس کے وجود میں بریا زلزلوں کے جھٹکول میں مہیں دیگی میں۔ ان مے مرجانے کے بعد 'شاہرل کیا کہہ رہا تھا۔ انتد بیسب کیا ہورہا ہے۔ وہ جیسے چکرا کررہ کئی تھی كرے كى ہر چيز اے اسے الدكرد كموتى بحسوس مورى تكى۔ شاہرل نے بہت توجہ سے اس کی حالت کو لاحظ کیا۔

''تم شایدمی یایا کے بارے میں سوچ رہی ہوگی.....تو نصف ببترجس طرح البيجير بهت عيمة داشث ابناابنا كروارادا كرتے بيں اور پرايے كھرول كو چلے جاتے بيں كيونكهان كا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا بالکل ای طرح می یایا بھی کچھ مت کے لیے اینا کردار ادا کرنے آئے تھے اور اب این ممرون كولوث عظ إلى - ظاہرى بات ہے كوئى جھ جسے حمرے جمانث کو سے اپنی بیاری بنی دے سکتا تھا۔ مجوری می نصف بہتر بھے تہمہیں یانے کے کیے ایسا کرنا پڑا۔''

الماكيے مدكمات اس كالموزع كى كيوكراتا بعيا عك نداق نائث يرزس كانتام كا الميدمي بيل-

آنچل؛اکتوبر، 184 ما۲۰۱۰ با

READING See floor

اب زندگی کی تو بنیاد ہی دھوکے ہے رکھی گئی تھی .....ایک جھی چے جبیں تھا جواس کے ڈولتے دل کوسلی دے یا تا۔ برنس مین شان وار بنکله طرح وارمی اور تقیس سے بایا .... شان دار و لیمے کی تقریب اور بیش قیمت شاوی کے ملبوسیات .....سب ای کھے جمونا تھا۔ وہ کیا کرے ....کہال جائے کسی سے کیے كهداس كے ساتھ كيا ہوا ہے ....كى كودل سے لث جانے كى خبردے ....اس کے حوال اس کا ساتھ چھوڑتے ہوئے حسول ECM

مجر کی اذان کے ساتھ ای وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔وضو کرکے نماز ادا کرتے ہوئے ہے آ واز آنسواس کے کالول کو بھلوتے ر ہے۔ بہت دہر تک اللہ تعالیٰ سے باتھی کرتے اسے جیسے مبرسا آسمیا۔ جائے نماز تہدکر کے اس نے ایک نظر سوئے ہوئے شاہر ل کو یکھالور کمرے سے باہر آگئ۔

وه جان مي كم ال منون زده ماحول مي رمنا خالق حقيق نے اس کے لیے منتخب کرنیا ہے۔ اس کی آ زماش کا وقت آ تھیا ہاں کی ای کہا کرتی تھیں۔

اس بی ای کہا تربی میں۔ "اریح جمونپڑی میں بھی مورا کرسکتی ہے۔"جانے کون میا وقت تعاقبوليت كالمسكران كمهندس تكلے الفاظ رب تعالى كى بارگاه ميں شرف تبوليت يا محك تف اے سوريا كرنے ك لے جمونیردی وے وی کئی تھی۔ سب خواب ساری آرزوتیں حیات کے سب ریک اس سے دور کردیتے مجے تھے اور انتخان اس كے سامنے ركھ ديا حميا تھا۔ اس نے ایک طویل سالس لے كرخودكوال امتحان كے ليے تيار كرنا شروع كرديا۔ لاؤركم مل صوفے پر بیٹھ کراس نے بہت تعصیلی نگاہ سے محر کا جائزہ لیا اور تاكز رضرورى اشياء كاست ذبين مس بنالى-

"محک ہے جب بہاں رہنا ہے .... تو ای کوبہتر بنانے ی کوشش کروں گی۔ ووکسی سیای کی طرح کمرس کرمیدان مين الريمي ودمرا كمره مل كاله كبالريس بمراموا تفا-ال نے درواز و کھول کر اندر جما تکا تو ایکائی ی آنے لی۔ و بواریں حالوں سے بھری ہوئی کچرا وودھ کے خالی دیے سبزیوں کے نہیں ..... پرشتہ تو اعتبار اور اعتاد کا متقاضی ہے۔ اعتبار کون حیلائے کوں کے کارش پورا کمرہ الم علم اشیام سے بھراپڑا تھا۔ پورا بین نہیں تو پھررشتہ کیسا....اس نے کہیں پڑھا تھا۔" انسان ایک محند لگالے وہواروں کی جماڑ ہو تھ کرتے اور چیزوں کو دومروں کوایٹ آئیے میں دیکھا ہے۔ اور آج یہ بات تکی ایک محند لگالے وہوڈ تھیک ہوگیا مروہ خور بھوت دکھائی دے خابت ہوگیا گی۔ اس نے خودد موکا دیا تھا اس کے دل میں چورتھا

کے دروازے سے باہر رکھا وروازہ بند کرکے بلٹی تو سامنے شاہرل کو کھڑ ہے یایا۔ "كياكردى كلى بابر ..... "عجيب كرخت ـــــاعاد بسال

و کی ...... کونہیں .....وہ کمرہ صاف کیا تھا ..... تو مجرا بابرر كارى كائى "ال نے كمبراكروضاحت دى۔

" خیال رے دوبارہ الی حرکت مت کرنا۔ جمعے دروازے کھڑ کیوں سے جما نکنے والی عورتوں سے بخت نغرت ہے۔ میں بازار جار باهول ضروری چیزول کی کسٹ بنادو\_لیتا آ دک گا۔

کتے ہوئے وہ باتھ روم میں کھس کیا۔ صرف میں دن کے اندر کتنے روپ دکھا دیکا س تحص نے اسے ..... کہاں حران ہوتی اور کہاں بریشان .... اس کی معل چکرا کررہ کئی مینہ ہر باراس کی کوئی نہ کوئی بات اے افیت کے ایک نے معانی سے روشاس کردہی می دل پر بھاری بوجھ ليهوه كمرے مل التي ضروري سامان كالسف بناتے ہوئے اس نے بہت خیال رکھا تھا کہ چھر بھی فالنونہ لکھے .... کہ پھر ایک بزارایک باتی سی منی برس کی-

بھیکے بالوں میں ہاتھ چھیرتا ..... وہ اس کے مقابل آن كمر ابوا\_

"بنالى بىلىت-"

"بال جي .....!"ان نے کاغذ شاہر ل کو تعمایا۔

" يكياب ١٠٠٠ ال في استهزائيا الماز هل بوجها به ''بی<sub>ہ سب ب</sub>ے حد منروزی اشیاء ہیں۔ اس کیے لکھی میں....."ارج نے وضاحت کی۔

"او کے ...." اے جیسے اس پر ترس آ کمیا۔ خاموتی سے بردنی دروازے کی طرف برصتے ہوئے اس نے سامنے مک پر لكا تالذا تاركر باته من بكر الوربا برنكل كميا وروازه بند مواجر تالذ لكانے كي وائ كى اوروہ جيے كى يا تال مي جاكرى۔

"شاہرل میسب کیوں کردہا ہے ....کیاوہ شکی آ دمی ہے۔اسے اپنی بیوی اپنی زعمی کی ساتھی پر مجروسہ رق كى ترام كرايد \_ يد عدد كارش ين ذال كراس في كم اور يى چداس كاعد فلك كے تجدر باتفارو ووج ماتفاك

آنچل؛اکتوبر، 185

See for

نگاہوں میں مخصوص فرمی کا تاثر الجر کرمعدوم ہو گیا۔ " تمہارا ول چفر ہے شاہرل حسن ....اس ہے کوئی توقع تہیں رکھوں کی ہاں مکرمیرالیقین کرلو یہ پھرایک دن ضرور سیملے گا ..... بس دعا ہے كدوہ ون اتن وري سے بندآ سے كد جب اميدين ختم موه چکي مول \_تو قعات کردآ لود موچکي مول ادر دلول

يرڪائي جم جنگي ہو۔'' وو ماہ کزر کے ان دوماہ میں شاہرل ایک بارجمی اے کہیں نہیں لے کر حمیا۔ انہی دنوں ایک اور قیامت اس پر ٹوئی تھی۔ اس کا تمام جہیز کا سامان بک چکا تھاادر رقم شاہرل کے اکاؤنٹ میں منقل ہو چکی تھی۔ سیل فون شاہر ل نے الماری میں رکھ کر لاك لكاويا تيما مرف يندره ون بعدايك بارامي باباب اسك بات کروانی تھی اس نے .....ادراس میں جمی ساتھ ہی میشار ہا تھا۔ول کی تو کوئی بات بھی تہیں کریائی می وہ ہاں موسلی کے ووران این فرضی هنی مون ثرب کی واستان ضرور سناتی هی سب کو کہ بہت خوش ہے وہ .... شاہرل کی ہمرائی میں زندگی کے تمام خوب صورت رنگول سے متعارف ہور ہی تھی دہ .... اورالی ا ای کچھ باتیں کرے اس نے کال اینڈ کردی تھی۔شاہرل آیک بے انتہا خود غرض اور باذیب برست انسان تھا۔ اسے اندازہ ہو کیا تھا کہ وہ برنفینی سے الی جگر مس کی ہے جہاں سے لکانا اس کے لیے نامکن تھا۔ غربت میں ابنی زعر کی گر امنے والے شاہرل کے لیے دوسونے کی جریا ثابت ہوئی سی لاکھوں کا جہز اور زبورات س بے دردی سے اس نے فروخت کردیے يقداس كى اجازت يامرضى تك معلوم كرف كى زحمت ندكى تھی۔شایدارے سے شادی کے میجھے واحد مقصد بھی میں تھا۔ اب بارج کی برستی می کهاس کی نظرات اس بر مغیری می اس نے جان بوجھ کرایے کے ایک اسی لڑکی کا انتخاب کیا تھا جو مالى فحاظ مع ومعمل محمد مرعدم تحفظ كاشكار بمى تمى - بعالى اس كالبيس تفا والدبرزرك وي تقد كون اس كي خبر كيري كرسكا تعا اوراب اسے ہرطرح کی من مائی کرنے سے دو کے والا کوئی مجمی تهیس تفااور بیفلیث ..... کہنے کو کمیر ..... کمر جوسکون اور آ مام کی آ باجگاه مواکرتا ہے۔ اس نے لیے سی منن زدہ زعمان سے کم مقاہلے میں آج خاصا بدلا ہوا بہتر اور پرسکون دکھائی دے رہا تہیں تھا۔ اس کھرے دونوں کمروں میں کھڑ کیاں تو تھیں مگر تھا۔ کچن میں آ کرتمام مائن ڈبول میں رکھے تو کچن بھی خاصاً ہوری طرح سیل تھیں۔ کھڑ کیوں کے بث بند کر کے ان پر

ارج مجمی ای کی طرح کہیں دھو کے باز نہو۔ اس کے ہونتوں پرزخمی مسکراہٹ میں گئی۔''غلط اندازہ ہے تہارا شاہرل حسن ..... ارج علی اتن بھی کمزور نہیں .... باتھروم اور بیڈروم کی جالت زارورست کرتے ہوئے وہ ول ہی ول میں کڑھ بھی رہی تھی اور خود کلامی بھی کے جارہی تھی۔ آخر میں کچن کی باری آئی۔سارے سینکس خالی کرے اس نے کچن کے سیلفس اور فرش کوخوب رگر رگر کر دھویا تھا جو لیے کو اچھی طرح دھوکر جیکالیا تھا۔ کمرجیسے تختہ ہوکررہ گئی تھی۔ وہ تھوڑی وہر بیڈ ریسیدهی لیٹی اور پر پہلیس ساری رات کی طویل بے آ رامی اور بخوانی سی یا سبح سے اب تک کی جانے والی مشقت کی تحادث هي كدوه كينته بي بسده والي ببت در بعد كمري میں ہونے دالی کھٹ بٹ سے اس کی آ کھ کھلی۔ شاہر ل آجکا تفارسامے ہی اس کی لسٹ کے مطابق لائے محصے سامان کا ذیعیر رکھا تھا۔ کھے انتجانی سی خوشی ہے اس کی آسمیس بھیگ سنیں۔ مجھ برتن سے باتھ روم کی بالٹی مب دونوں کمردں کے یردے ایک نی بیڈشیٹ اور مبل مصالحوں کے ڈیے ادر راش كرو برائي شايراك شاير سے جنكن ادر مجھ سنريال بھي جمانتي وكفائي وسيدبي تقيس -

"المح كى موتو ذرا جلدى سے كھانے كو كچمد يكالو ص كے دو سلاس براتی در سے خوار موتار ہا مول " شاہر ل بیڈیر یا دن بسارتے ہوئے بہت عام سے اعداز مل کو یا ہواتو وہ جلدی سے دويشمينتي المف كفرى مونى-

" یہ نہیں کیے آ کھ لگ تی ۔ بہرمال میں جلدی ہے ہے سب مینتی موں اور کھانا ریکائی موں "وہ جانے لگی۔

'' تندہ سے کوڑا کر کٹ ایک شاہر میں ڈال کر دروازے کے پاس رکھ دیا کرنا گری جاتے ہوئے میں باہر ڈسٹ بن میں ڈال جایا کروں گا۔ وہ جسے اسے ایک بار محریادو ہانی کروار ہاتھا كاس كى مدورواز اے اس الحرف تك ہے۔

"جى بہتر ..... "اس فى سرجھكائے جھكائے كماادر فاموتى سے سامان سینے گی۔ ہر چیز کواس کی مناسب جگہ پرر کھنے کے بعد جب اس نعصیل نگاہ سے جائزہ لیا تو ممرکل کے ومنك كادكماني دين لكاراس في جلدى جلدى جكن بلاؤتيار لوس كى چورى بتريال إس مرح فف كردى مى تعيس ك کیا اور رائنہ بنا کر جب کھانا اس کے سامنے سروکیا تو اس کی محرکیوں کے یہ تہیں کھلتے تھے۔ صرف بیٹدوم کی آیک

آنيل الااكتوبر الالامام 186

كمرك كابث كملناتفاج شابزل بابرجان سيليلاك كرما مبیں بھولتا تھا۔ بورے فلیٹ میں کوئی ایک چیز بھی ایک ہیں تھی جوتنهائی میں اس کا دل بہلا عتی۔شاہرل مبح آتھ بجے کا ممیا رات ممیارہ بج واپس لوٹا تھا۔ جانے سے پہلے صرف سبری وغیرہ خرید کردے جاتا تھا۔ ایک دو تھنے کے اندر دہ کھر کا سارا كامخم كرم يجرسارادن فاموش ديواروب كوديلهتي راتى - بھي بهي جب بهت دل مجرجاتا نو خوب دل کھول کر اونيجا اونيجا روتی تھی ..... مگران کونگی د بواروں کے سواکوئی نہیں تھا جواس کی فریادسنتاکوئی نہیں تھا جوسلی کے دوبول بولیا۔ آنسو بہانے کی درو بھلانے کواپنا کندھا پیش کرتا۔خودہی روتی اور جب روروکرآنسو مو کھ جاتے تو خاموش ہو بیٹھتی۔ دن بدن اس کی ذہنی حالت ايتر موني جارين تكي

ان جالات میں مزید ایتری اس وقت ہوئی جب شاہرل نے چھوٹی چھوٹی بات پر مار پیٹ شروع کردی یقینا اب ارج كاوجوداس كے ليے كھفاص اہم بيس رہاتھا۔اس سے جس قدر حظ اللها سكما تها .... وه اللها حكا تها مالي اعتبار على وه اسے جس قدر فائدہ کہ بچا سکتی تھی وہ ....وہ فائدہ پاچکا تھا۔ سو اب معمولی معمولی بات بر مارنا بیٹنا اور گالم گلوج کرنا اس نے معمول بنالياتها \_ارج جيسي تعليم يافة لزكي جوصا براور قانع بهي تھی....جبروضبط کھونے لگی تھی۔

نماز برخصتے برجے کتنی ہی باز بھول جاتی کہ کہاں تھی۔کیا ת' פניט שם-

اب تک اپنی اتن بے قدری اور بے وقعتی نے اس کے حواسوں بر کاری ضرب نگائی تھی۔ شادی کو تیسرا مہدینہ شروع ہوگیا۔اس نے ای بابا نیرج کی آواز تک نہیں می تھی۔وروکی شدت ہے اندر ہی اندر دل جل کر را کھ ہوجا تا تھا ..... مگر کوئی سبيل نقى اين بيارون تك يخفي كأ بي أ وكوان تك كانجاية كى .... شېركاشېرى جىسىدىتىن تقا كىنا چوف چوف كردونى تقى وہ مر ..... کوئی نہ تھا جواس کی مدکوآ تا۔ یوں جیسے بہال سب مرد بيت مخ بحس جميت بعان لا شه

دونوں ہاتھ چبرے پرد کھے نیج یتھتی چلی می۔شاہرل نے ای پر بس ہیں کیا تھا۔ میز پر رکھاالیش ٹرے پیپرویٹ جانے کیا کیا مجها الفاكراس كي جانب شخار ماله مغلظات كالبك طوفان تفاجواس کے منہ سے نظل رہا تھا۔ کافی ویر بکتا جھکٹا اسے تھوکر مارتا وه بابرنكل حميا\_ اور امرح .... وه بي جان محرم مرى ديواركى مانندو ہیں ڈھیر ہوگئ تھی۔

"اختیار کس طرح ایک انسان کے اندو فرعونیت پیدا کردیما ہے۔ کیسے وہ مجمول جاتا ہے وہ خدا نہیں ایک انسان ہے .... رب تعالی کی ایک السی مخلوق جسے اس نے احسی تقویم تو کیا ہے مخرجس کی حیثیت ایک چیونٹی اور مینگنے والے ملجو ہے۔۔زیادہ نہیں....اس کی طاقت کے سامنے وہ بھی انتابی ہے بس ہے جتنی ایک ورت ....ایک کمز در تورت جس پرمر دکو ہر دشتے میں بالادست بنايا كما ب السين كدوه ال كالحقيرك .... ال ليے كدوه ال كمرور خلوق كا آسرابن جائے چيمپر چھايابن كر ال كير برسائيان كي طرح تن جائے احساس تحفظ دے اس كورد باف است تنهائى كااحساس ندمون دے اسے تنهائى ك وردية بجائ ..... بل بل اس كى خبر كيرى اور حفاظت كريد كى خراج بينت بينت كرد كه المركميا ہوتاہے یہ بالادی سی سریے کی طرح اس کی گردن میں فث ہوجاتی ہے۔ اس قدرتن جا تا ہے کہ نظر جھکا کر دیکھ ہیں یا تا کہ آخر کوئی ایسائمی ہے جواس کی توجہ کا طالب ہے کوئی ہے جے اس کے دو محبت بھرنے بولوں کی حاجت ہے۔ ای غدائی وعوے

میں دہ بنت حواکی تو ہیں برتو ہیں کیے جاتا ہے۔ آج ارج کے صبر کی طنابیں جھوٹ کئی تھیں۔ روتے روتے وہ جیسے حواس بھی کھونے لکی تھی۔ ماتھے پر چھپاہث محسوس موئي باتحد نكاكر ديكها توخون بهدر باتفا-شايد كوتي چيز زیادہ وزنی تھی جس سے ماتھے پر ممری چوٹ آ گئی۔ کئ ساعتوں تک ای حالت میں رہنے کے باوجودوہ بہت ہمت كر كے اتنى درد سے چور چور وجود اور جلتے ہوئے چرے كے ساتھ باتھ روم جانے کے لیے مڑی تو نگاہ سیدھا کھڑی کے اس دن و حدی موتی .... شاہر ل کوجائے پکڑاتے ہوئے سے پرجارای بد کھلا ہوا تھا۔ شاہر ل اسے بند کرنا مجول کیا تھوڑی ی جائے چھلک کراس کے ہاتھ پر کیا گرگئ ایک تھا۔ زیران میں روزن کھل کیا تھا۔ وہ بے تابی سے آ سے برقمی۔ قیامت ہی آ گئی اس نے وہی کے اس کے چہرے کی جانب میکروہ جگراتی عک تھی کدوہ اس سے باہر بالکونی میں ہیں جاسکتی اچھال دیا۔ گرم گرم جائے ایرج کے چہرے کے کانی جھے کو سختی۔ یانچویں منزل سے نیچے کا منظرواضح نظر آرہا تھا۔ کچھ مجلسا گیا تھا۔ اس کے حلق ہے دل خراش جینے بلند ہوئی اور وہ بچے نیچے کر کٹ کھیل رہے تھے۔ اس نے آ واز دی۔

آنچل؛187 م 187

" دیکھو....میری بات سنو..... "مگراس کی زخمی آواز ان کی ساعتوں تک نہیں ہینج یائی۔

"میری مرد کرو .....اللہ کے لیے۔" اس نے جلدی سے
ایک کاغذ پر لکھا اور ٹوٹے ہوئے ایش ٹرے کے ایک لکڑے
کے ساتھ اسے بائدھ کر پوری طافت سے باہر کی طرف اچھال
دیا۔وہ ککڑا ایک نے کے پاؤل کے پاس جا کرا۔ اس نے اسے
اشماتے ہوئے اوپر کی طرف نظراٹھائی تو ایر جے نے بے قرار سے
ہاتھ ملایا۔ نیچے نے کاغذ کھول کر پڑھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی
دکھایا۔ اس کے بعدوہ سب وہاں سے چلے گئے۔

آبرج کادل جیے علق بین دھڑ کے لگا۔ جلدی جلدی اپنے بال سمیٹ کراس نے دویٹ اچھی طرح اپنے گردسمیٹا کان باہر سے آنے والی آ ہٹول پرلگادیتے عین ممکن تھا کہ کوئی اس کی مدد کوآجا تا بندرہ منٹ گزر کئے اور پھر بیرونی وردازے پر کھٹ پیٹ کی آ دانیا گی۔

"شاہرل تو نہیں آسیا اس" اس کے ہاتھ یاوں کانپ مستھے۔

"اے خدائے برزگ وبرتر.....میری مد فرما....ایخ حبیب صلی اللہ علیہ وہلم کے صدقے میں جھ پرکرم کردے۔ تو جانتا ہے میں نے اپنی طرف سے برمکن کوشش کی صبر اور برداشت جس حد تک مکن تھی کیا ..... مرتبرے بیارے بی تو کہتے ہیں کہ خاموثی سے ظلم سہنے دالا بھی طالم کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ خدایا میں تھک کی ہول ..... بہت کمرور اور ناتوال ہول ایسانہ ہو تیری بیجی آ زمائش پر کھری نداتر سکول میرے مالک بجھے اپنی نظر کرم سے سرخر و کردے جھے اس عقوبت خالی مالک بجھے اپنی نظر کرم سے سرخر و کردے جھے اس عقوبت خالی مالک بھے اپنی نظر کرم سے سرخر و کردے جھے اس عقوبت خالی

زوردار کھٹکا ہوا اور ہر دنی دردازہ ایک دھاکے سے پوری طرح کھل گیا۔ درواز ہے کہ کر ہے چندنفوں نے اس کی ساری اوجہ اپنی جانب میڈ دل کرائی تھی۔ تین بچوں کے ہمراہ ایک خاتون اور دوآ دمی کھڑ ہے۔ تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 'آپ ……آپ پلیز ایندآ جا کیں۔' اس کی آ داز ایک انجانے خوف سے کانپ رہی تھی۔

بہت شائستہ کیجے میں کہا تو اے بھی وقت کی نزاکت کا سنے بہت شائستہ کیجے میں کہا تو اے بھی وقت کی نزاکت کا

احساس ہوگیا۔ یقینی بات تی کسی بل سی شاہرل کا آ دمتوقع کے اورا کران لوگوں کی موجود کی کے دوران ہی وہ آ مجی جاتا تو لائری تی بات تھی کہ ان سب کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیے کے بعداس نے ایرن کی بھی کھال اتارد بی تھی کہ آخر کس طرح اس نے ان اجنبی لوگوں خواہر وہ جا کیا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈروم کی طرف بھا گی الماری سے چا در نکال کرخود کو بہت اچھی طرح لیٹا سفری بیک میں دوچار کپڑے اور ضروری اشیاء رحمین کچھ پیسے جوشا ہرل کے ملم میں لائے بغیراس نے سنجال رکھے تھے وہ فائی کے درواز رکو بند کرنادہ ہیں بھولی تھی۔ اب تک اس تھ جاتے ہوئیں بھولی تھی۔ اب تک اس تھ جاتے ہوئی ہوئی ہی میں اس پر کیا کیا نہ بھی تھی۔ اب تک اب میں اس پر کیا کیا نہ بھی تھی۔ اب تک اس مینے کے اس بو یار ہاتھا کہ دوہ اس کے چنگل سے آ زادہ وگئی ہے۔ وہ خاتون سیکٹر فلور پر رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے دہ خاتون سیکٹر فلور پر رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے دہ خاتون سیکٹر فلور پر رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے دہ خاتون سیکٹر فلور پر رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے دہ خاتون سیکٹر فلور پر رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے دہ خاتون سیکٹر فلور پر رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے دہ خاتون سیکٹر فلور پر رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے دہ خاتون سیکٹر فلور پر رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے دہ خاتون سیکٹر فلور پر رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے دہ خاتون سیکٹر فلور پر رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے دہ خاتون سیکٹر فلور پر رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کے اس کے دی کھر اس کے سیال سیکٹر کے دوران کے دوران کے در کو سیکٹر کے دوران ک

" بخصر صوال نے کاغذ الاکردیا تھا جس کا بددکی درخواست کی ہے۔ آج کل نانہ بہت خراب ہو گیا ہے رضوال کے جاچواور یایا نے تو تحق سے مع کیا کہ کوئی ضرورت بیں اس کاغذ پر دھیان دینے کی۔اللہ جائے کیا معاملہ ہؤلیکن میرے کاغذ پر دھیان دینے کی۔اللہ جائے کیا معاملہ ہؤلیکن میرے دل نے کوارا بیس کیا کہ بول ان الفاظ کونظر انداز کردی آگر اگر متا ہے۔ "وہ آب مناسب مجمیل تو جھے بتا کیں کہ آخر کیا مسکلہ ہے۔ "وہ خاتون اسے تربیب بیمی اسے مخاطب کردی جیس اور وہ جانے خاتون اسے تربیب بیمی اسے مخاطب کردی جیس اور وہ جانے کن موجوں میں کم تھی۔ انہوں نے اس کا کندھ اہلایا۔

''آپ کہاں ہے آئی ہیں .... والدین کہاں رہتے ہیں آپ کے ؟' انہوں نے گھراس سے پوچھاتواری نے خضرالفاظ کی سے ہو جھاتواری کے خضرالفاظ کی سے مدہ خاتوں بہت تاسف سے اس کی آئی مول سے آسو ہیں۔
'' اللہ تعالی معاف فرمائے ۔ لوگوں کو بالکل ہی اللہ محول کیا ہے کسی کی بہن بئی کی زندگی سے کھیانا .... چند ہیں ول اور آسانشات کے لیے سی کی پوری زندگی کو تباہ کردیتا ایک ممال بن کہا ہوگوں کے لیے۔ دیکھوتم میری بہن کی طرح ہو جہیں بن کہا ہوگوں کے لیے۔ دیکھوتم میری بہن کی طرح ہو جہیں اس جنگی سے بچانا ایک مسلمان اور ایک عورت ہونے کے بن جہانا ایک مسلمان اور ایک عورت ہونے کے اس جنگی سے بچانا ایک مسلمان اور ایک عورت ہونے کے اس جاتا ہوں گئی سے بھانا ایک مسلمان اور ایک عورت ہونے کے اس جاتا ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں آپ پلیز کواس خاتون کے الفاظ نے انجانا حوصلہ یا تھا۔
''میں این ای بابا کے یاس جانا جاہتی ہوں آپ پلیز

آنچل، اکتوبر، ۱88



بجھے لا ہور مجھوادیں کسی بھی طرح ..... ' وہ روتے ہوئے کہ رہ کے تعیس\_

رنی گئی۔ " تھیک ہے۔ سیلیکن کیا ایساممکن ہے کہتم ایک دو دن مرکمیں کی ایسامکن ہے کہتم ایک دو دن یہاں....میرامطلب ہے میرے کھر پر رہو.....وہ مہیں کھر میں نہ یا کر یقینا بسول کے اوٹے یا پھرریلوے آئیشن کی طرف بھامے گا۔عین مملن ہے تمہاراتعاقب بھی کرے .... بم دوون یبال رہو جب وہ ہرطرف سے عمل مایوں ہوجائے گا تو ہم ممہیں یہاں سے گاڑی میں موار کرادیں کے ..... اگر جا ہوتو تم اسینے والدین کوفون براطلاع وے دو ..... بلکه مناسب ہے کہ ان کو بتادہ وہ سب سے پہلے تمہارے والدین کو ہی بریشان کرنے کی کوشش کرے گا تمہاری خاموشی لیفینی طور پر شکوک وشبهات پيدا كرے كى " وہ خاتون بالكل ورست كهدرى تھیں۔ شاہرل سے مجھ بعید تہیں تھا کہ خود کو بری الذمة قرار دیے کے لیے وہ اس پرنسی طرح کا الزام لگانے اور میچڑ اچھالنے ہے بھی کریز نہ کرتا .....ان تین ماہ میں وہ بہت اچھی طرح سمجھنی تھی اے۔

"میں ذرا کن دیکھ لول..... بیرفون سیٹ رکھا ہے تم الممينان سے اسے ای ابوسے بات کرلو .....اور ڈرومت بہاں تِمهارا كُونِي بِهِي وَ يُحْدِينَ بِكَارْسَكَ - "وه اس كاما تُحْصَيَعَ بوع الله کھڑی ہوئیں۔

ال نے ساتھاجب اندھرابر ھجائے توسمجھو کہ حرقریب ہے۔رب پاک سی پراس کی ہمت سے زیادہ بوجھیں ڈالٹا۔ بی خاتون اوران کے کھر والے اس کے کیے رحمت کے فرشتے ٹابت ہور ہے تھے ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ اس کی تکلیف کے خاتمے کا بھی وقت اورون مقرر تھا۔ سوشاہزل کھڑ کی کا پٹ بند كرنا بحول كيا تفا-اس كالكها موانوث أيك بيح كے باتحد سے ذمدوارلوكون تك جهيجا تفار الله تعالى في اس عقويت كاهست اس کے لکلنے کا انتظام کردیا تھا۔اس نے ریسیورا فعایا اور کھر کا مبر ڈائل کیا۔ بیل جار ہی تھی اور بیل کے ساتھ اس کا ول بے چین ہوا جاتا۔ چوکھی بیل پر کال ریسیو ہوگئی تھی۔ دوسر می طرف

طرف موجود مال کے کلیج برکسی انی کی طرح لگاتھا۔

"ای ....ای ..... کھیں کہ سکتی .... بس میں آپ کے یاس آرای ہوں ای .... میں آجا دُل نان آپ کے یاس .... وهروتے ہوئے کہدی گی۔

" الميرا بجه ....مت بوجه .... بس آجاميري جان .... مركزرنے والالحداب بہت سخت ہے .... بہت دن سے ميرا ول بہت بے چین تفالسی انہوئی کے ہونے کا خیال سے اور ہر بارجهنگ دین تھی۔"

"ای .....ای مارے ساتھ بہت برا دھوکا ہوا ای ..... شاہرل وہ نہیں تھا جونظراً تا تھا ای ....اس نے سارا سامان سب زبور نيج ويا\_اس نے جو پچھ بتايا سب جھوٹ تھا..... يهال تك كداس كے مال بات بھي ....اس كا اس ويا بيل كوئي مهين مان باب مر يحكي بين "وه بلك بلك كريتاري يمي " تمہارے بابا محدون سلے کئے تعیمبارے کم تالالگا موا تقائم بهارا اورشا بزل كالمبرجمي بند تقا ..... سي من كيا يو حيت ئس طرح مابط کرتے .... بس ول پر پھرر محصو<del>ن سے رات</del> كي جارب عظميري في .... تم آجاد .... المحى كمال مو... کہاں سے قون کرروی ہو اسٹ ای بے تانی سے بولیس تو اس

> متاکی سکیاں انجریں۔ "بس ميرابحه مهم آجاؤ"

مزید کھ باتیں کرنے کے بعداریج نے جب فون بند کیا توبهت عدتك دل كابوجه بلكاموكيا تقا ..... وه خالون جن كانام شابين تفاروه است كيست روم ميس كي ميس-

في مخضر الفاظ من آج كاسارا والعدكميد سنايا\_اي ول يرباته

رکھے اسنے وجود کے سب سے میارے لکڑے کے بھرجانے

کی داستان سنتی رہیں۔ این کے خاموش ہونے برریسیور سے

"تم میجددیرآ مام کراؤرضوان کے بایا کے آجانے براس مسككامل لكالت بين- "است محمود كرومابر جل سي " پیتہ جیس ..... ہولوگ کسے ہیں ..... کون ہیں؟ آسان ے کرا مجور میں اٹکا کے مصداق میں اہیں سی اور مصیبت میں نہ چس جاوی۔"اس کی نگاموں کے سامنے کی اخباری تراشے "ای ....." اس کے لیوں سے سسکتا ہوا یہ لفظ دوسری اور تی وی جندے بردگرام کمومنے لکے آج کل کسی برمروسہ كمناكبال تك تحيك رما تفا .... جب كمر ين باينتباري "ارت ساين ميرى جى سو كمال ب چنداس ملى سيرور نور نوالا الى ترسى بول و مرسى پر كىول خاموش ہے .... بول ناميرى بچى .... اى بھى سسك مجمى يفين كرنامكن بيں رہتا .... وہ بھى بے چين دل كے اعد

آنيل اکتوبر ۱89م، 189



بے تعاش بے اعتباری چھپائے بظاہر خاموث بیٹھی آنے والے ساتھ لائے تھے وہ اسے پڑ۔ دفت کا انظار کر رہی تھی۔شام کے سانے تھلنے لگے۔ '' نہیں شاخل ہے ایو گل انہیں '' سویج کرسانی جھور میں ہے''

" بنتہ بہیں شاہر ل آ عمیا ہوگا یا نہیں۔" سوج کے سانب نے جیسے اس کے ذہن کوڈسا۔" مجھے نہ پاکر کیا کرے گا وہ۔ " جانی تھی غصے ہے اس کا تنفس جلنے گئے گا۔ خوب توڑ پھوڑ کرے گاڑی ناگ کی طرح پھنکارے گا۔ شایداس مارت کے دیگرر ہائشیوں سے اس کی بابت سوال جواب بھی کرے۔ ابھی تک اسے پہلے تھی ہم خوبیس آ رہا تھا کہا ہے کیا کرنا جا ہے۔ باہر ہونے والی چہل بہل سے اندازہ ہورہا تھا کہ کھر کے مین آ بھی ہونے والی چہل بہل سے اندازہ ہورہا تھا کہ کھر کے مین آ بھی ہونے والی چہل بہل سے اندازہ ہورہا تھا کہ کھر کے مین آ بھی ہیں۔ بھی آ دازوں کے ساتھ مردانہ بھی آ دازوں کے ساتھ مردانہ بھی شخصی تبھی ہے۔ باہر شاہین نے درداز سے سے اندازہ جوانکا۔

"ارین اسمان کے بایا کرونوباہرآ جاد۔ رضوان کے بایا آگئے ہیں۔ دہ کچھ بات کرنا چاہیے ہیں تم ہے۔ اس نے چارا گئی۔ چارا کو ایسی طرح اسٹ کرد لینیا اور خاموثی سے باہرآ گئی۔ سامنے لاؤنج میں صوفے پر ددمرد حصرات براجمان تھے جن میں موف نے بردومرد حصرات براجمان تھے جن میں بری عمر والے غالبارضوان کے بایا تھے اوران سے قدر سے میں بری عمر والے بقینا جاجو ہوں کے دہ شاہین کے ہمراہ دوسر سے صوفے برسمت کر بدی ہی ۔

''دو یکھے بہن سدن کے وقت آپ کی فہن حالت الی میں مہیں تھی کہ آپ سے کوئی سوال دھواب کیے جائے 'سوہم لوگ اپنے اسی کا موں پر روانہ ہو گئے۔ ہمیں یقین ہے کہ اب تک کھر کے ماحول اور شاہین کے ساتھ پچھ دفت گزار نے کے بعد آپ مکمل نہ ہی تو پچھ حد تک مطمئن ضرور ہوگئی ہوں گی اب براہ کرم آپ ہمیں تفصیل سے بتا ہے کہ بیساراقصہ کیا ہے تا کہ ہم آپ کی مدد کر یا میں۔' شاہین ہی کی طرح ان کے شوہر نامرا (جن کا نام بعد میں پید چلا کہ فرقان تھا) بھی خاصے نامدار (جن کا نام بعد میں پید چلا کہ فرقان تھا) بھی خاصے مہذب اور سلجھ ہوئے تھان کے ہات کرنے کے انداز سے حصلہ یا کرآ ہستہ آ ہستہ ایرج نے اپنی شادی سے لے کراب حصلہ یا کرآ ہستہ آ ہستہ ایرج نے اپنی شادی سے لے کراب تک کی تمام کہانی سنائی دی۔

تک کی تمام کہانی سنائی دی۔ "آپ کے ای بابانے اس محض کی چھان بین کیوں نہیں کروائی۔"

"میرابهانی نبیس ہے۔ باباہارٹ پیشنٹ ہیں۔ بہت زیادہ بھاگ۔ دوڑ نبیس کر سکتے ....بس ان لوگوں کی زبان پر یقین کرلیا ' سب نے ....جن دوافراد کوشاہرل اینے والدین کے طور پر

ساتھ لائے تھے وہ اسے پڑھے لکھے مہذب اور سلجھے ہوئے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سب جو پچھے کہ درہے ہیں حمد من "

"بہن جی ۔۔۔۔ آج کل کی ونیا میں پھر بھی نامکن نہیں رہا۔۔۔۔ کی وفت بھی پھر بھی مکن ہیں رہا۔۔۔۔ کی وفت بھی کھر بھی مکن ہے چلیس بہر حال ان سب باتوں سے فطع نظر آپ کیا جا ہی ہیں کیا اس بندے کے خلاف ایف آئی آردرج کرائی جائے۔ چارآ ٹھ لتر پڑوائے جا تیں۔ سب بھی جو ہڑپ کر چکا ہے اس سے وہ بھی تو نگلوانا ہے تا۔''

در نہیں بھائی .... مجھے کھے بھی نہیں جاہے۔ میں اسے تکلیف نہیں دینا جاہتی وہ بے ممیر ہے میں نہیں تب مجھاہیے مرکب سے میں انہاں مجھاہی

ممی بابا کے گھر جانا ہے۔' ''دیکھیے ایرج بہن ۔۔۔'اگرآ پاسے اس کے کے کی سزا نہیں دلوائیں کی تو بقتی اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔اس طرح کے مردایک آ دھ کیس کے بعدر کتے نہیں ہیں۔مفت کا مال برد نے کے لیے شکار پھانستے رہتے ہیں۔آ پ جیسی کوئی ادر بہن پھراس کے چنکل میں پھنس کتی ہے۔''

دائی کی سب باتیں درست ہیں فرقان ...... کر میرا خیال ہے ایری فی الحال تھیک کہدرہی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضردری اس کی سیکیورٹی ہے۔ اس کا اپنے والدین کے گھر پہنے جاناسب سے اہم ہے۔ باتی کے معاملات کو بعد میں مجمی و یکھا جا اسکیا ہے۔ شاہین نے پہلی بازان کی تفتیکو میں حصہ لیا۔ ایری نے معون نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ معدلیا۔ ایری نے معون نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں معرف نے کہیں ۔۔۔ ایری کی موالوں کو مطلع تو کردیا ہے تاں۔ "فرقان آپ نے اس کی طرف بیٹے۔ صاحب اس کی طرف بیٹے۔

"به بهت اجها کیا آپ نے ....اب کم از کم ان مسٹری ادھردال بیس کلے گی۔"
ادھردال بیس کلے گی۔"
مالات سازگار ہوتے ہی ہم آپ کوآپ کے گھر پہنچانے کا بندد بست کردیں گے۔" فرقان صاحب نے نہایت سلی آمیز بندد بست کردیں گے۔" فرقان صاحب نے نہایت سلی آمیز الفاظ میں کہا۔" اور علی تم ذرااد پر کے فلیث کا دھیان رکھنا آیک دو باردراجا کرد بھے لیماس کن لیما بہت مردری ہے۔" آخری بات باردراجا کرد بھے لیماس کن لیما بہت مردری ہے۔" آخری بات انہول نے ایک اور بیٹرردم کی طرف بڑھ کئے۔
انہول نے اپنے بھائی سے کی اور بیٹرردم کی طرف بڑھ کئے۔
انہول نے اپنے بھائی سے کی اور بیٹرردم کی طرف بڑھ کئے۔ شاہرل

آنچل اکتوبر ۱۹۵، ۱۹۵۰



رات محميّے کھرواپس آيا تھا۔ يقيناً اس كے اندر كے بزدل انسان نے اسے بہت الکھی طرح منجھا دیا ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں آجانے والا بے بس شکارنکل بھاگا ہے۔اندر ہی اندر بہت زیادہ تلملانے کے باوجوداس نے خاموتی ہی میں عافیت جھی ك شوراور واؤويلا ال كے اسينے جرم پر سے پردہ اٹھادے گا۔ ممنام ہوجانے میں ہی بہتری تھی۔دودن مزید کزارنے کے بعد جب شاہرل کی واپسی کی امید ہیں رہی تو فرقان صاحب اورعلی حیدر نے اسے بذریعہ بس لا مورروانہ کردیا۔اسے ایک عرتی برقع مہیا کیا حمیا تھا اور شاہین کے برانے کپڑے ادر جوتے دے دیئے گئے تھے۔ کیڑوں کا بیک بھی احتیاطاً تبدیل كرديا كميا تقياراس حالت ميس شابزل است مركز بهي نديجيان سکتا تھا۔ زندگی میں اس نے ایسے سمیری کے دل جیس و عصے

ہے صرف خدائے بزگ وبرتر کی ذات تھی جس کے آسرے پر

وہ استے بڑے کر اسس سے نکلی تھی۔ ان تمن ماہ کی شدیداؤیت

کے نشان اس کے وجود پر تھے۔ فرقان صاحب اور شاہین نے

جھیقی معنوں میں بیٹا بت کیا تھا کہ بے شک آج انسان کی خود

غرضي کی وجہ ہے انسانیت شرمسار اور سرتگوں ہے مگر اب بھی

لہیں لہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر چلنے والے انسانیت

بیانے کی فکر میں کلے ہوئے ہیں۔ ہیں پھھانسان جو دائعی

انسان کہلانے کے عق دار میں انہوں نے حقید دن اسے اسیے

یاس رکھا ایک مل کو احساس مہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اجبی یا

حالات کی ماری ہوئی ہے۔ مجبورادر بے سے اور جب اسے

رخصت كرفي آئے عصل فرقان صاحب في لا مور كالمكث

خرید کردیے کے بعد بہت حکے سے دو ہزاراس کے ہاتھ پرر کھ

دیے تھے۔ایرج کے بے حدمنون ومشکورانداز یرانہوں نے

صرف اتنا كهاتها\_ "میں نے آی برکوئی احسان تہیں کیا۔ ایک بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ شاید ای کے بدیے رب یاک میری بہنوں کوسکھ عطا کردے۔رب یاک مجھے معالب فرمادے .... ا بی دعاؤل میں یاور کھیےگا۔"اسے یائی کی بوٹل اور کھانے مینے کی چھاشیاءوے کراس کے سریرہاتھ چھیر کرتیزی سے گاڈی ے الر منے تعمد ارج کی تعمیں دھندلائی ہوئی تعیں پھر بھی اسے ان کی آئی تعمول میں پھیلتی نمی نظر آئی تھی۔ تمام راستہ وہ بہت منی جوئی ای سیٹ برجیتی رہی می جب الامکان اس نے كوشي كالتمي كدفقاب ندافعائ ساتھ بينى خاتون سے بھى پرچل كرائج دە داپس آئى تھى۔ برے برزگول كا قول ہے تال

اس نے احتیاطا بات چیت جیس کی تھی۔اس خاتون کے دوحار سوالات کے بس ہول ہاں میں جواب دے کراس نے افق ساری توجد کھڑی ہے باہر مرکوز کردی تھی جس برسائھی خالون تجھی خاصی بدمزہ ہوکرید دسری طرف متوجہ ہوگئی تھیں۔

سولہ سے اٹھارہ کھنٹوں کے اس تھکا دینے والے سغرنے صرف اس کے قوی ہی مسلحل ہیں کیے تھے بلک روحانی طور پر بھی وہ بے صد د کھ ادر کرب سے کز رتی رہی تھی۔ گاڑی جانے بهجانه راستول برآنی توجیسے اس میں بھی زندگی کی ایک لیری د در گئی ده سدهی هو بینتی تنین ماه مهلے اس شهر کی فضایس وه سی متلی کی مانند آزاداور بے فکراڑنی کھرتی تھی۔ آزادی کے سالس لیتی تھی۔فضا میں اس کی ہلسی کے جلتر تک بجتے تھے اس کے آ کل کے رنگ بھرتے ہے ..... پھروہ لمحہ سیاہ آ تھیا کہ اس مے حقوق شاہرل کے نام لکھے گئے۔ نوشتہ نقدیر نے اس کے مقدر براذيت كي مهر شبت كي اوروه جهي جيسي مشيت ايزدي كاظم سمجير مانتي چلي کئي۔ سي جگه کردن اٹھا کرانکار يا بعناوت کي جرات جبیں دکھائی۔ عمراس کی دکھائی گئی عاجزی کوسا سنے والے نے اس کی غلاماند و بنیت مجھراس پر حکومت شروع کردی. صرف حکومت برای کیاموتوف اس نے تواس کا بے جا استحصال بی شروع کردیا تھا۔اس پرزندگی ہی تھک کرے رکھ دی تھی۔ زاوی کے بل سے کزر نے ہی شاہررہ ٹاؤن کے جانے پہچانے منظرف المن من زندكي مروى\_

"مجھ .... بھائی بہال آ کے ہی روک ویس ذرا .... میں نے اتر نا ہے۔ " بورے سفر کے دوران دہ مہلی بار بولی تعی۔ كنذ يكثر في مجمى مجموحيران موكرد يكها ادراثبات ميس سربلاتا كندهاجكاكآ محبره كيالااساب مياتفا

" نِرُو باجی .... آپ کا اسٹاپ آئے میا۔" اس کا ول دھڑ کا برس اور برقع سنبال كروه اثه كمرى موتى ادر تيزى سيسيثول کےدرمیان سے کزرلی بس سے اتر کئی۔ دن سکوس کیارہ بیج كادنت تفا\_اساب ير محمد فاص رش مبيس تفا\_كند يكث اس س کا بیک تھا کربس کو چلنے کا اشارہ کرچکا تھا۔ اس نے بھی ارز تے قدموں سے اپنے میکے کی مہر بان راہوں پر چلنا شروع كرديا۔ جول جول كم قريب آرہا تھا۔ دل كى دھر كن كى رفتار غيرمعمولي موتى جارى مى قدمول مير ارزش واستحقى ....كن ارمانول سے اسے رخصت کیا گیا تھا اور کن اذبتول کے کانول

آنيل اكتوبر ١٩٥٥م ١٩١٠ .

کہ ماں باب بیٹی کو تحت تو دے سکتے ہیں عمر بخت تہیں .....وہ سے ہی تو تھا تخت تو دیا تھا اس کے ماں باپ نے ....مروہ تخت سے لیے ہیں تھا ..... جاردن کی بادشائی کا ہرورامس غلای کے طوق کوخوش تماشکل وے کر بنایا گیا تھا۔ اس کی راجد حاتی بك تئ تھی۔اس کے مال باب کے ار مانوں کوکوڑ یوں کے مول تج دیا حمیا تھا۔اس کے قدم رک محے۔سامنے عی مانوس ملے رتك كاكيث اوه كملا وكهاني وسعد باتعا- چند محول من بي تين ہے کے کر رحقتی تک کے منظر سب بی ایک کمے میں نظرول میں کموم کیا تھا۔اس نے کیٹ کا عدیاؤں رکھا برس اور بیگ كاوزن جيسے نا قابل برواشت ہو كيا تعاله بينة بيس كبال وه اس کے ہاتھ سے چھوٹ کئے۔وود میرے دمیرے میں لاورج کے دردازے برآن رکی۔سب سے مبلی تظر نیرج کی بروی میں اس

"ای .....!" اس کے حلق ہے کراہ کی صورت تکلا اور ایس کلے ى بل دو بعاك كرارج كواتي يانبول بس سميفر دورى مي-نیرج کی پلیس می تیزی ہے بھینے لیں۔

"آني .... آني ... يكيا حاليت بوكي آپ كي .... نيرج بلك بلك كرروراي مي اى مى آئس اوربايا مى السال <u> کلے لگا کر جی مجر کرروئے ہتھ</u>۔وہ دونوں محی .....ای بنی کی بربادی بریا نسومبیں سے ان کے کلیج کا خون تماجوا علمول سے روال تھا۔ان دو بیٹیوں کے لیے کیا کیا نہوجا تھا انہول نے .... کیے کیے خواب ندیے متعے بٹیال مجد کرمیں سفے سمجه كرأبيس اعلى تعليم وتربيت في وازا تعالوماً ج ال كے كليح کے ایک مچول کونوج محسوث کر چی چی بھیردیا سمیا تھا۔ است تعام كرموف تك لاكر بشمان كي بعدده تيول ال کے کردیوں بیٹھ کئے متے کہ ایک بل کی در ہونے پر لہیں وہ آ عمول عاومل بى ندموجائے۔

"ميري نکي....کيها خاکم کيهاشتي تعا.....کيا حال کرديا اس نے میری پیول ی چی کا .... "ای ای طررح موے جاربی میں۔

"نیک بخت..... حوصله کرد....خدا کا شکرادا کرد..هاری بى بىم تك بىنى كى كى ما قابل تلافى فقصان بيس موا ....رب تعالی نے ماری کی کواس ظالم کے چھل سے بھالیا۔ ایااس كسراي شانے سے لكا كركلوكيرة وازيس يو لي اس كى روح كراواكي\_

" يابا .... مير ي بعو لے بابا .... اور نا قابل تلافی نقصال كيا موتائ بملا .... أب كى بني زنده ي بين الده وكماني دی ہے ۔۔۔۔اس کی توروح تک مردہ ہوگی۔اس بے حسی بے وتعتی نے اسے جیتے تی زعم در کور کردیا باباآپ کی وہ ذہین بنی ...جو محى آب كالخرجواكرني محى مركى بابا ....اس كى روح نے ال كاجياز ويرفعد يايابا-"ال كيمون ألى من يول بيوست يتے جيسے بھی تعليں مرا تعمين آبلوں کی طرح محوث برای محس وردي نوشا وجود سنبالناد وبمرموكيا تعا

" بب .... یانی ..... مبت وقت سے سالیک لفظ اس کی زبان ۔ اداموا۔ نیرج جلدی سے ہماک کراس کے لیے یائی لَا أَن .... دو كمونث بمشكل ماني منة عن ال كي المعين بند ہوکئیں محمکن اس طرح اعصاب برطانی ہوتی کہاس کے حواس اس کاساتھ جھوڑ گئے یا شاید ایک طویل اعصافی دیا ڈاور ردحانی افت سہنے کے بعد اپنول کے درمیان بھی جانے کے احناس فے اے بیروکردیا تھا۔ بابا کے ثانے پر سے اس كاسرؤ حلك كياتمار

"میری کی ...." ای کے آنسو تھنے میں ہی تہیں

"لب حیب ہوجاؤ .....اس کے سامنے اس طرح رونا بند كردد ين كور ما ول تم داول سے جب بيرجا مركوا سے محر کے ماحول میں سی تکلیف دوبات کا احساس نہ ہونے یائے .. بہت دکھ سہد چی ہے میری بنی ..... بہت بہادر ہے اور جتنى جلدهم السياس بوجوسية زادكرداليس اتنااح اليماي مجدرى موناميرى بات "بابارسان سے مجمارے تھے۔امی

نے اثبات عمر مربلایا۔ "نيرج الي آني كااب مهيس يهلي سے زياده خيال ركمنا موكا\_ايك چيونى بين كى طرح بيس ايك الحيى دوست كى طرحه ال كابرورد باثما موكا ميراخيال بيتحوز يكوبهت مانو ... " بایان کے کہتے ہوئے ایرج کوسٹمالا اور بیرج اورا می ک مدے اے اس کے مرے می لاکر بیڈیرلٹادیا۔ برقع اتارکر

أيك طرف دكمااورات مبل اوره ماكرد وتنول بابرا مي -جانتے تیے بہت ہی مسافت ملے کرکے آئی می ان ک بنى ايك بين بم ماى كاساته الاتعاات حس مرف اسے علی ماہ یراکیلای بیس کیا تھا بلکدا بران کی افرال كازادراه بمى لوث كرفي كميا تعارخالى باتحد خالى واكن كرديا تعا

آنچل&اکتوبر%۱۹۵م 192

اس نے ارج کو .... دن بھر بے سدھ دن تھی دہ ... شام ڈھلے کہ سی جاکراس کی آ تکھ کھی۔

الم المراس المر

ر میں ہوں۔ ''جاگ کی میری گڑیا۔''ای لیک کراس کے قریب آئیں اے ملکے سے لگایا۔

" بی سسارا دن آپ نے پھیلیں کھایا سس بابا بازار سے آپ کا فورث برااور چکن سینڈوج لائے تھے۔ یس نے اودن میں رکھ دیئے تھے۔ گرم کرول۔ "نیرج نے بے عدمجیت سے اس کی طرف دیکھ کرم کرول۔ "نیرج نے بے عدمجیت سے اس کی طرف دیکھ کرموال کیا۔

"نیری .....ایک کپ چاہے بلادو ..... بس چاہے ہے کو جی چاہ رہا ہے۔" ایرج نے کہا تو نیرج نے اثبات میں سربلاتے ہوئے چائے کابرتن برنر پرد کھ دیا۔ چائے بنا کرایک کپ اے تھاتے ہوئے نیرج نے ساتھ ہی بلیث میں سینڈوج مجی دکھ ہے۔

"آئی ....خالی چائے نہ پیکسماتھ کھیکھالیں۔" "تھیک ہے۔" ایرج نے مزید کھیجی کہنا بہتر نہیں سمجھا چائے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتے اس نے ایک سینڈون کھائی لیا۔

"ای کیانکاری بن"

READING

Section

"مر بااو اور فرائی قیر ...... جمهیں بہت پیند ہے تا ..... تہارے بابا اور فرائی قیر میں کہ میری بیٹی کی پیند کا کھانا پکانا ..... "امی کے لیج میں متا بحری مثمان تھی۔ پکانا ..... "امی کے لیج میں متا بحری مثمان تھی۔ "بابا کی وہی روٹیمن ہے .... بچھ بملا ہے تو وہ سیال .... "امیرج بے خیالی میں کہ می ...." بچھ بملا ہے تو وہ

آنچل، 194، ۲۰۱۵ ما۲۰۱۹ م

آ مچل مے دور کیا گئی زخم زخم ہوگی میں ..... اس کا دل بڑیا عمر سہ الفاظاس نے این اندر ہی کھوٹ لیے ایک مسکراہث لبوں پررینگ کی تین ماہ میں دونو بھول ہی گئی کماس کی بھی كونى يسندنالسندهى اكثرتودن كالمعانا كمريس موتابي بيس تفا-شاہرل اتن می سبری وے کرجاتا جس ہے ایک وقت کا کھانا یک یا تا اگروہ دِن کو کھالیتی تورات کے لیے کم بجتا سووہ اکثر دن کوجائے بی کر گزارہ کر لیتی رات کودر مکئے جب شاہرل آتا آتے ہوئے رونی لے کرآتا اس وقت تک بھوک کے مارے آ ننوں میں بل بررے ہوتے سے کھنٹوں میں صرف دوبار کھانا نصيب موتا ادر بهي بهي وه بمي يستدكان بهويا بحر بمي الله كالشكرادا كرك، وه روكها سوكها كها لتى -اس كى آيتكمون كے كنار ب بھیگ مسے مسید میں توخواب ہی ہوئی تھیں جیسے .... کہنے کو تنن ماہ تھے کر ایک ایک مل سال کے برابر تھا۔ اس کے دجود روح بران تنن ماہ نے اؤیت کے ان مٹ نفوش چیوڑے تھے جو جانے کب معدوم ہونے تھے یا پھر ہونے بھی تھے کہ مہیں .... مزید کبرے موکرا ملے بن جانے تھے۔ "ارج....ميري بخي..... کچهنجي مت سوچو.... بس اب تم ہمارے درمیان ہو .....اینے رشتوں کے درمیان .....سی کی مجال مبیں جو ماری بنی کی طرف آ تکھاٹھا کر بھی دیکھے"امی ال کے چبرے کواپیے مہر بان ہاتھوں میں تھام کر بولیس تو اس نے مال کے سینے میں منہ چھیالیا۔ کہاجا تا ہوںت ہرزم کاعلاج ہے بہترین مرہم ہے توب

میں ہوں .... میں وہ ہیں رہی میری پیاری مال .... تمہارے

کہاجاتا ہوت ہرزئم کاعلاج ہے ہمترین مرہم ہوتا ہو۔

ہوسا تھا۔ ایک دوبارشاین ادرفرقان صاحب نے فون کر کے ہوگیا تھا۔ ایک دوبارشاین ادرفرقان صاحب نے فون کر کے اس کی خیریت دریافت کی ہی ادرماتھ ہی بتایا بھی تھا کہ شاہرل دائی آگیا تھا۔ مندائد عیرے کمر سے جانا اور دات کے لوشا اس کا معمول تھا۔ ملڈنگ کے می دہائی سے اس کی مطام دھانہ میں ۔ جیسے ہی بایا کو یہ چلا انہوں نے فوری طور پرطلاق کالوس میں ۔ جیسے ہی بایا کو یہ چلا انہوں نے فوری طور پرطلاق کالوس اسے بھیج دیا۔ نوس جیسے کے بانچویں دن کمر پراس کی کال است بھیج دیا۔ نوس جیسے کے بانچویں دن کمر پراس کی کال آگی۔ خوش میں سے بایا گھر پر تھے اورفون انہوں نے ہی اٹھایا تھا۔ آگی۔ خوش میں سے بایا گھر پر تھے اورفون انہوں نے ہی اٹھایا تھا۔ اس کی آ وازین کرجوش خیا ہے۔

مال اس کی آ وازین کرجوش خیا ہے۔ ایس اس کے بعد یہاں فون کرنے کی جرات کا مطلب جانے ہو۔ 'انہوں نے ایک ایک لفظ کی جرات کا مطلب جانے ہو۔ 'انہوں نے ایک ایک لفظ کی جرات کا مطلب جانے ہو۔ 'انہوں نے ایک ایک لفظ

کوچیا کراوا کیا۔

'میں نے صرف بیہ بتائے کے کیے فون کیا ہے کہ ریفنول کے ہٹھکنڈ ہے استعمال کرنا حجمور ویں۔ ایرج میری بیوی ہے اوريس است طلاق دسية كاكونى ارادة بيس ركمتاً ووسرى طرف سے انتہائی سروانداز کے جواب پر بابا کا صبر جواب دے کیا۔ ''ابریج کا نام دوباره این کندی زبان برمت لا نا..... منصورعلی بوژ حاضرور ہے تر بے غیرت نہیں تم جیسے بزول بہت و میصے ہیں عورت برظلم كركے مردائل وكھانے والے مینے ..... تم سے جو بن را ہے کر کزرو ..... اور ایل بی کو بچانے کے لیے جھے سے جو ہوسکے گا میں کروں گا ..... اور ووباره بهال فون کرنے کی جرات ندکریا ..... یمی تمهارے ق میں بہتر ہوگا۔' بابانے ریسیور کریٹل پر سے ویا .... قریب صوفے برجیمی ارج کا چہرہ کھے کی طرح سفید ہوگیا تھا۔ خوف جیسے دیر ہے کی بڑی میں سنسنا کیا۔ بایانے اس کی طرف ویکھاتو تھبرا کرجلدی ہے آئے ہڑھے۔

"اریح ....ارج بیٹا .... تم تھیک ہونا۔" بابانے اس کے كنره يح كوچھوت ہوئے ہو جھا۔

" بابا..... وه ..... وه مجمعے مبیس حجمور سے گا بابا..... وه بهبت

"ارج بينا ....مت وروتم في ال كاكيا بكارا اسم ایون خوف زوہ ہو۔جو کھر کیا ای نے کیا ہے زیاد تیاں ای کی طرف سے ہوئی ہیں میرا بچہ ممہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت مبين ....الله تعالى كي مده مار عساته شال حال موكى -اس کے تو براے بھی مھٹنے ٹیکیں سے میری بنی ویکھنا جیت حق کی ہوگی۔' باباس کے سرکو وهرے وهرے تھيك رہے تھے۔ان کے کیجے کی نرمی اور محبت کسی مرہم کی طرح اس کے زخمی وہن کو سكون وسدرى محى ١٠٠ نے بابا كے كند سے سے سرتكاويا۔

''ہاہا..... کہتے ہیں انسان خود اینے نوے قیصد پریشانیوں کا موجب ہوتا ہے۔انسان ایل مشکلات میں خود اضافه کرتا ہے۔ لیکن بابا میں نے تو ہر ممکن مجھوتے کی کوشش كى محرشابرل برآنے والے ون يہلے سے زيادہ براكيوں ہوتا چلا گیا۔اس نے جس طرح جایا میں ای طرح رہی اس مجى دەند بچھے كہيں كے كركيانہ بى ميرى منرورت كى كوئى چيز مجھے لاکروی میں نے اس سے مانکا مجی نہیں کہ مجھے کھ

عاہے۔ پھر بھی اس کاروب پھرے ساتھ برے سے براہوتا چلا كيا-"اس كي بروى بردى المعول مين عجيب معموميت اور در و کا امتزاج بلکورے لے رہاتھا۔

" "میں جانتا ہوں بابا کی جان کہ میری شنرادی بہت مبرادر حوصلے والی ہے۔ تم نے ہرمکن بعانے کی کوشش کی ہوگی۔ مر شايد قسمت ميل سيامتحان لكها موكانان ..... بيرتو جانتي مونال میری بی کرب تعالی آز ماکشوں میں مرف اینے پیاروں کو ى جتلا كيا كريا ب اور پر عبر كاب حداجر بقى عطا كريا ہے۔ بول بی مجمو کہ بیامتحان اللہ تعالیٰ کی منظوری ہے کہاس نے مہیں صابر لوگوں کے گروہ میں شامل کرنے کو چنا اور میں اميد كرتا مول كرتم اس التحال اس آ زمانش ير كمرى اترى مولی " باہاس کے سوبو تھتے ہوئے بولے تو جسے اس کے ول كوسى مبرة بالم تكمول كيم كوثول كة فيل سے صاف كرنى مسكران كي كوشش كرتى وهبابا كوقا بل فخر بيني لكي في " كيا من ساميد كرسكتا مول كميرى بني اب مى موسة کی بین۔جو کچھ می ہوا اے ایک بھیا تک خواب مجھ کر بھلا کر

جينے کي بھر پوڙ کوشش کر ہے گی۔" " انشاءالله....." "كماياتس موري السابي بي من حيك حيك "ام ن

أبين لا وَرَجْ مِنْ مُؤْلِفَتْكُو بِإِيالْوَادِهِرِي حِلَى آتَمْنِي \_ " كيول بهنى آپ كو كيول بناتيس سيهم باپ بني كى

"وس از فاول منعور صاحب "" ای نے معنوی ناراضتی سے محورا۔

"اوبواريج بينا..... و ميه لوتمهاري اي جيلس موسكي \_ چ ..... چ سارا ون کمر برآپ ہی تو ہوئی ہیں جنابہ عاليه .... عاد كمح مم في الى بني سه كيابات كي آب جيكس ہولئیں۔ باباشرارت سے مسلماتے ہوئے ہولے

وارے میں جس میں ہم جیلس فیس موسع ..... فوب یا تمیں کریں..... ہاں مجھے سے بتاویں جائے کس نے چنی ہے

ہوتا چلا گیا۔اس نے جس طرح جا ہا بین ای طرح رہی اس "ای سستر پہنے جائے میں بناتی ہوں۔" ایرج نے بے جو کھلا یا میں نے خاموثی سے کھایا تین ماہ میں آبک بار فورا کہااور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ای نے بابا کی طرف دیکھا توانہوں نے انہیں کو بھی کہنے سے منع کرنے کا اشارہ کیا۔ای مطمئن موكر بديم كني -ابرج محن كي طرف چلي آئي -اي بابا

آنيل اكتوبر ١٩٥٥م ١٩٥٠م

**Negtion** 

بہت اچھی طرح مجھتے تھے کہاسے زندگی کی طرف لانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اسے مصروف رکھا جائے اور وہ و مکھ رہے تھے ہت آ ہت اس کی خوداعتادی بحال ہور ہی تھی۔ وہ جو کے سے کھنکے برہمی جونک جاتی تھی دروازے کی ہروستک اور فون کی ہربیل پردہشت سے جس کی معصوم آ محصیں بھٹ بردتی معین آہشہ آہشہ نارل ہونے لکی تھی۔ زندگی کی مجربور رعنائیاں نہ سی مرزعد کی محسوں ہونے لگ می سی اس میں .... مر مر سے باہر نکلتے ہوئے اب مجمی اس کے باؤں لرزتے يتع ....ا يحسوس مونا تعاجيب، ى قدم بابر تكافي كن كسي مور ى داست يرشا برل منظر كمر ابوكا اساديت كيجنم من

بایا شاہرل کی وسمکیوں سے مرعوب سیس ہوئے متھے۔وہ بہت الیمی طرح جانتے تنے شاہرل جیسے افلاق سے کرے لوگ اعدے بہت بردل ہوتے ہیں۔ د تفو تفے سے طلاق کے غین نوٹس کی جانے کے بعد وہ عدالت میں پیش ہوا تھا اور روائق او جھے ہتھکنڈول پر اتر آیا تھا۔ ایرج کے تھی فاکے کے جس صدتك يرفي الاسكافياس في الرائي السكروارير جتنا ليجر اجمال سكتاتها السف اجمالا اورجب باياك بالرك مے قابل ولیل کے سامنے اس کی کوئی دلیل نہ چلی تو اس نے ال شرط برخلع دين كاعند بيرديا كدوه ايزج كوديا جانے والا جہير

اورز بورات و محد مى بيس د ما بابا بہت المحی طرح جانتے تھے کہ دوسب کھے پہلے بی برب كرجكا بياد جزول سنديورات سيهين زيادهاجمان كى بنى كى زىم كى مى ان سے كوئى سب كھے لے ليتا اور بدلے مس امرح كاسكه اورخوشي وعديما تويقيبنا أنبيس فيصله كرنے مي ایک بل محی ندالکتا اوران محی ایهای مواقعاً انبول نے شاہرل کی بیشرط مان کرائی بین کے آزادی کے بروانے بروستخط کروا ليے سے اس دن كمرة كربايا لوث سے محق تھے بيدا الك سال يركيس عدالت من جلار ما تما اوراس ساري عرص من ك مقام يربحى انبول نے ہمت بيس باري سي ليكن آج جب وہ كساتھان كامقدر جرا بحس ہے يا احساس كرنے والأب انے مقعد میں کامیاب ہو گئے تھے تو کھر آ کر بہت روئے قدراہ یا قدر کرنے والا۔

تصايك خيال بارباراتيس افت دية جارماتما-کتنے برقسمت باپ تنے وہ لوگ اٹی بیٹیوں کی آبادی ان نصیب ایک جیسا ہو آنے دوآنے والوں کو .....اچی طرح کے سکتے برق کے سکھیے لیے اس طرح تھکتے ہیں .....اور آبیں اپنی بیٹی کو دیکھیں بھالیں سکے بھی ہاں کریں سے ان شاہ اللہ آپ خودکو

ایک شقی القلب سے بچانے کے کیے ممکنا بڑا اس ساری تعکادث کے بعدان کی بنی کے صفیص کیا آیا .... شوہر کانام تك ندرياس كے ياس ....و آباديس رى كى .... جتنے بار لاذ ارمانون اوردعاول كرساتهوات رخصت كياتما ووسب بی جانے کہال کمو محت تصدوہ دعا تیں وہ سب ارمان ملياميث مو كئے تھے بال بس ايك المينان تماك دو ائی بٹی کے لیے خوشیال زخریدیائے مرم از کم استاذ تول اور مصائب ہے ضرور بچالیا تھا....رب تعالیٰ نے اس معالمے مين ان كالجربورساته ديا تعاروه تواسيخ كمر مين مطمئن بيشے تنے کیان کی بین کوجاؤے میاہ کرلے جانے والا اس کے نازا تھا رہا ہوگا .... خدا نے ہر وقت مدکی اور ایریج وہال سے بخیر وعافیت ان کے باس کی می کا اور ان برتب واسی مواتما کہ ارج نے ان سےدور بیتمام عرصہ شوہر سے ناز بداری کراکے تہیں ایک عنورت خانے میں مات سے دن دن سے رات كرت كراما تها ايك ايك بل ايناآب مثليا تها اور بدلے من طعف تفقع اورتشدوسها تعالب بيجي كرم خداوعري تعاكد فرقال صاحب اور شاہین جیسے نیک لوگ اس کے حسامہ میں تھے جنهول نے بنا کئ غرض یالا کی کے اس کا ساتھ دیا تھا۔ورن تووہ بمی جان بی نہ یاتے کہ ایریج کہاں اور سی حال میں ہے۔ وه جننا الله تعالى كالشكر اداكرت مم تعاسيمر فيرجمي ول كيسي کوشے میں بہت دردتھا اس کی ہے آبادی کا دردتھا اپنی و بین لعلیم یافتہ قابل فخر بینی کی بے قدری کا .....اور بدوردرات کی تنهائيون من اي اوربابا دونون كوي بيتاب كرديما تعاران كي تعنق المول كورسن يرمجود كردياتمار

Es ..... نیرج کو کھلوگ د ممنے کے لیا آے تھے بزاروس امى باياك دل كود ولائة جارب تف

ومنعورصاحب! ميراول اعد كرزر باب بيال بمي كيها استفان مولى بن مليح كالحوان بالرائيس يواكري الد پر کسی اجنبی کے حوالے کردیں۔آ کے ان کی قسمت کہ جس

" او ہونیک بخت بیفرض ہے اور ضروری میں کہ ہرایک کا

آنچل اکتوبر ۱۹۵۰ء 196

See floor

بے جا ہلکان نہ کریں۔ جمعے اللہ کی یاک ذات پر بے حدیقین ہے وہی کرم کرنے والا ہے۔ "بابانے ای کوتوسلی دے دی می ليكن اعدبى اعدخودهمي خاصه خاكف تقيد الجمي بهت عرمه تو تہیں گزرا تھا امرح والے واقعے کو۔ وہ کس طرح سب کچھ فرامول كردية \_شام كومهمان آسكتيد يمين من الصلح ہوے اور تعلیم یافتہ و کھائی وے دے <del>سے تق</del>یم روہ پہلے بھی ایک بار وموكا كما على تعديثا برل اوراس كوالدين مى كحدام وكماني ندية من كر حقيقت من كيات .....؟ كتنابر المعادلا ك ہے وہ ان کے کلیج پر ..... بدر فم مرتے مرتے تو شاید عمر ہی گررجاتی۔آنے والوں کی اچمی طرح خاطر مدارات کے بعد ان سے پھےمہلت ماتی تی تی می رمنا (نیرج کا متوقع شریک زندگی ایک ملی میشنل مینی میں بہت الیمی پوسٹ پر کام کرد ہا تما۔ای مینی کی طرف سےاسے بنگلا اور گاڑی می میسر می يراع دو بمائيول كى شاديال مو يكي مين اور ده دونون عن يملى سمیت ملک سے باہر میٹل ہتے۔ایک چھوٹی بہن تھی جو ایم اب يربويس كاستوونت محى فصى شاكمت كوشى اس نے لو نیورش میں نیرج کود کھاتھا وہ اس سے ایک سال سنگر محى \_ اورا ج يهال التي على على ملى ما باخود لميني جاكر الكوائري كرك آئے تھے رضا كے بارے ميں ملنے والى تمام معلومات تعيك ثابت مون يرانبول نے المينان كاسانس ليا اوربال كهدى

" آئی .... آئی آپ ای سے میں نان می نے شاوی تبیں کرتی بلیز۔ "نیرج اس کا ہاتھ تھا ہے جی اعماز میں کہہ ربی تھی۔ ایرج بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ہوتے والے سانح نے اس کے خاعمان کوخائف کردیا ہے۔اس نے بہت ہار سے ای بہن کے چرے کو ہاتھوں الكري المسايم الم

" كول اعديش بالتي مونيري سب كر لياسب بحد ميشه أيك ساجيس مواكرتا \_جومواده ايسياى موناككما تفا-ايى زعر کی کوئسی اور کے معاملات سے خاتف ہوکر محروم کردینا کے اندر بی اس نے اپنی پوسٹ کا جارج سنجال کیا۔ چلتا ہوا انعماف ونیس تم انکارکر کے ای با کی پریشانی مت برد ماؤاور اسکول تھا بچوں کی خاصی تعداد تھی۔جدیدترین مولیات سے دین خود دل میں کوئی دمیر رکھو۔ رب یاک سب بچھ اچھا حرین اس ادارے میں ایک اتھارٹی کی حیثیت بے اس کے دین اس ادارے میں ایک اتھارٹی کی حیثیت بے اس کے كرف والا بـ "ارج كي دي مولى لي في نيرج كوفامول اعدكي ازلى خوداعمادى كودوباره عد جكاديا تما -كولى كى بحى تو

والول كاصرار تعاكم تكى بجائ ثكاح كياجا كاور جيماويعد عیدالاً بی بردهتی کی تاریخ مقرر کی جائے۔ای بابانے بتاوسی ردوقدح کے ان کی بات مان کی اور ایک ہفتے کے اندر نیرج منعورے نیرج رضابن کی بعدے آنے والی ول میں رضا اوراس کے فائدان کے اچھےرویے نے رہے سیے خدشات می معدوم كرديء اى بابالله كالشكراد اكرية ناتفكت محمرين فني اورردمی ہوتی خوشیوں نے محرے ڈیرے ڈال کیے۔ ایرج نے بھی اینے آپ کو کمپوز کرلیا تھا۔ ہر گزرتے ون نے اسے تی جهت ادر ہمت عطا کی تھی۔ کھاؤ بھتا بھی کہرا کیوں تا ہو بھر بی جاتائے مرزم کانشان جاتے جاتے بہت وتتو لے لیتا ہے۔ وقت نے اس کے زخم کو می مندل کردیا تھا مرجمی بھی ایک میں س اے بے حال کردی تھی۔ چبرے برمسکراہٹ سجائے وہ اسيخ بور هے مال باب كى سلى اور نيرج كى شادى كى تيارى مى ان کی وست راست بی جونی می ۔

المی ونوں اس نے بایا کوائی جاب کے لیے رامنی کرلیا تما وه باني كواليفائيد تفي - اين تعليم كوايية مصرف ش لانا طامتی می اور بابا بھی بہت اچھی طرح جانے تھے کہ اس کا معروف ہوجاتا ہی اس کی بریشانیوں سے بچانے کا واحد حل ہے۔اروگرد کے ماحول کی تبدیلی کا انسائی ڈہن اورسوچوں يربهد الربوتا الرجوتا الرجو كالقال كالعدباباس كى سی بی خواہش کو ٹالنے یا رد کرنے کی ہست خوو میں ہیں یاتے تھے۔اب مجی انہوں نے اس کی آرز دکوہی مقدم جاناتھا اورخوش ولی سے اجازت دے دی تھی۔ اپنی کمیونی کے ایک منتحكم اور بزے اسكول كے ليے اس نے برسل شيد كے کے ایلانی کیااورخوش متی سے انٹروبو کے بعد اس کی سلیفن مجمی ہوگئ۔ایک طویل عرصے بعدسب نے اسے خوش ولی ہے مراتے ویکھاتھا۔

بہت عرصے بعداس کی آسموں نے اس کے ہوٹوں کا ساتعددیاتھا۔بابانے اس کی اس کامیانی کوسلیمر بیث کرنے کے \_ليحسب كوفاتيوا شار موكل ميس شاعدارسا وتركرالا ووعمن ون كردياياس كے بعداس نے كوئى اعتران نيس كيا رضائے كمر نبيل تحى اس بيس اخلاق وكردار صورت تعليم تربيت خاعمان

آنچلهاکتوبر۱۹۶۰، ۱۹۶

برحوالے سے بےمثال می وہ۔ایے مقدرسے مجموتا کر لینے كے بعدات جينے كاكر بھى المحياتا۔

"ای ....ای "اس کے طلق سے ول وہلا وسیے والے انداز بیس بیکارنظی سی۔ای تؤی کراس کی طرف بھا گی آئیں۔ دہ لاؤ کج میں فون اسٹر بند کے قریب کھڑی تھی۔جھر جھر بہتے ہوئے نسودک کے ساتھ اس نے ریسیور کریل پردھراتھا۔ "كيا موا .... كيا مواايرج؟" كسى انهوني كاحساس في بال کے کلیج کود ہلاد ماتھا۔

''ای....ای رضا کا ایکسیڈنٹ ہو گیاہے ..... دوآئی سی بو میں ہے .... امشکل ہے اس کے لبوں سے نکلا اور ای تو دل پر باتھەر كھو ہیں فرش پرسفتی چلی تئیں۔

" ياالله ..... بيه كيا هو كيار ياك يرورد كار ..... معانب كروب سيخش وے ماري تفقيرول كومير ب مالك اب اور کوئی آ زمائش نبیس بهم کناه گارون میں اور کسی استحال کو سے کی سکت میں اے رب کریم "ای کے ہونث ایک ووسرے میں پوست مے ادرآ تھوں سے خامول آ نسو بہد رے تھے۔ نیرج کھریے ہیں تھی۔ لائبرمری تک تی تھی اور بابا ماركيث محية موسئ عقداى اين كوساته كيم المبلل تك آ میں یوں جیسے کوئی بل صراط تھا جس پر جل کرآئی ہوں آبلہ یائی کا سفرتو جیسے حتم ہونے میں ہی نہ برہا تھا۔ دل بے طرح غدشات کی زویس تھا۔رضا کی ساری فیملی ہاسپول میں موجود محمى - مجدور بعد ما بابھى نيرج كوہمراه كيے افتال وخيزال آسكے تحے۔ حادثہ بہت بھیا تک تھا۔ رضا کی کارکاسا منے کا سارا حصہ بالكل تباہ ہوگيا تھا۔ دنڈ اسكرين كے ٹوٹے ہوئے چھوٹے برے شیشوں نے اسے بری طرح زخمی کردیا تھا۔ ٹائلیں المنيئر عك ويل كے يتي دب جانے كى دجه سے كئ جكدسے فریلچر ہوئی تھیں۔اسے ویٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا ایک طویل . آ پریش کیا جارہا تھا۔خون کے بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ ے برگزرتا بل اے زندی سے دور کیے دے دیا تھا۔ جرک اذان کے بعد جب شاہ خاور کی شعاعوں نے دھرتی برخی منے کا

حشر کے دن کی مطرح طویل اور میرآ زما ہو کمیا تھا۔ نیرج جسے الجمي چند اي دن موسئ منه اين پلکول برخوابول کوا تکتيز ان خوابول كونهم جولى بناكران كيساته بنية مملكعلات .....كتني بے رحی اسے موت نے اس کی آئمھوں کے ان خوابوں کو وج لیا تھا۔ال موت كا بھى كونى فرمب ميں بعدد ہے ظالم ہے حق غضب کرنے والی سب پھر پھین کرائے دائن میں بجرنے والي اوركيسا پيك باس كاجو بحرتا بمي تبيس دينا تواسي بمي آيا ای میں بس لینا جانتی ہے تو چنا اور کھسوٹنا جانتی ہے نیرج کی مللیں خشک تھیں کسی صحرا کی طرح اور دل..... دل کا عالم تو دل دالا ہی جان سکتا ہے۔جس تن لا محسوتن جانے اذیت کا ایک بهت براسيلاني ريلاتم جوان سب كواسية بهاؤ من جان كهال ليح جار ہاتھا۔ لکتا تھا کہیں جہنم کا در کھلا تھا۔ آگ کی پہنیں ی آراى تعين اورائبي ليثول مين النادوون بهنول كينسيب جل

E ......

محريرايك بإسيت اورخاموتي كادوردوره تتعاب بأباس شديد صدے سے بمار ہو گئے تھے۔ ای جیب جاپ کمرے سکنے جنے کا منمٹا کرمصلاسنجال کر بیٹھ جاتی 'ان کے اورادووطا کف طویل سے طویل تر ہوتے جارے تھے نیرج کے ایکزام قریب یتے دہ کتابیں لیے ہمدونت کرے میں مسی رسی ایک بار بھی دہ تھل کر مبیں روئی تھی مگر بابا کی بولتی مینا کی آواز اب شاذ ہی بنائی دین منی زندگی چلتی کا نام گاڑی کے مصداق چل رہی محمی۔ برج نے بہت احسن طریعے سے اسکول کالظم وسق سنجال لیا تھا۔ آیک دہی تھی جس نے اس انتخان میں ای پابالور نيرج كوسنجالا موا تقام بهت مسايرهمي وه.....اور بهت سلجهادً أسميا تعااس كي طبيعت من وقت كساته ساته

م کھے وقت مزید سر کنے بعد پھر سے جینے کی امنگ دلول مس انجری۔ ای باباب دونوں بیٹیوں کے کیے جلد سے جلد کوئی فيمله كرمنا جاست تصان كوكفان في فها تيول كاعلاج بجي تعا كان كريساديج جاتيدام في مطي رقية نف س مجمی کہلوادیا کہ اجھے لڑے ہوں شریف ہوں حلال کمانے آ غاز کیا توساتھ بی رضا کی زندگی کاچراغ بچھ کیا۔ اعاز کیا توساتھ بی رضا کی زندگی کاچراغ بچھ کیا۔ رات بعرموت ادرزندگی کے درمیان محکش میں موت بازی عظی ندکرنے کے باوجوداین کی ایک بی طلاق یافتہ اور آیک المحلی۔ ایک بار پرمنصورعلی اوران کی اولاد کے صے میں رصتی سے پہلے ہوہ ہوئی تھی۔ ایسی او کیوں کے لیے اجھے اند ميرے درداور استحال آيا تھا۔ البعل سے كمرتك كا فاصلہ رشتے ملنا آج كے دور ميں كہاں آ بيان رہا ہے۔ لوگ بہلے ب

آنيل&اكتوبر&١٩٥، ١٩٥

- E - E

**Needlon** 

داغ لڑکی کوڈھونڈتے ہیں۔اجھا خاندان ادرخوب سارے جہز كى آس لگا كر بيشے ہوتے ہيں۔ ايسے ميں ان كى بجيوں كے كيها يخصر شتول كالمنامشكل كيانامكن بي تقارر قيهً نتي تواي كو خاصاد ہلا کر می تھیں بقول ان کے۔

"ارے بہن میں تو خدالتی کہوں گئ تمہاری بیٹیاں خوب صورت تعلیم یافتہ ہیں ہرخونی ہے مگر بیہجوداغ لگائے بیٹھی ہیں میداع ساری خوبیوں پر بھاری ہے تم بی جانوآج کل لوگوں کے د ماغ کتنے اونے ہو مکئے ہیں۔اب کوئی کنوارا تو ملنے سے رہا۔ ہاں البعندر نفروے یا دوسری شادی والوں کا رشندمل سکتا ہے۔' اُس طرح کی باتوں نے امی کوؤہنی طور برمفلوج کردیا تھا۔ان کابس جیس چل رہاتھا کہ سان سےدوبیارے بیارے شہرادے بلوا کر اپنی بچیوں کے گھر بسا دینتی۔منصورعلی بھی ایک مل صراط بر کھڑے تھے۔اکلوتی بہن کا برابیانیرج کا ہم عمر تھا۔ ول میں کئی بار گمان کرزرا بہن سے کیا ہی جاتا ہا ہر دالوں کو د مکھ لیا مم سے کم ایک بنی تو خاندان میں بیاہ دول مجھ سلی تو رہے کی ....کسی طرف سے تو مصندی ہوا کا جھونکا آ سے گالیکن ال سے ملے کہ دہ این سے بات کرتے پھپومٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں کیے کھر چلی آئی ہیں۔

''سوری بھائی جان ....بسشپر یار کے ابو نے اتنی عجلت میں بدرشتہ طے کیا کہ آپ کوخبرنہ کرسکی۔ان کے دوست کی بٹی معلیزہ ۔ " محبواتی دھن میں کے جارہی تھیں اور بابا کے ذہن میں جیسے جھکڑ چلنے <u>لکے</u> شایدان پراییاونت آ سمیاتھاجب سایا مجمى ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اندھیرے بہت بڑھ کئے تھے اِن کے كالمتعمون كوكوئي بمجي منظرواضح وكهائي دينا بندجو كمياتها -لكناتها ونیامی ان کے حصے کی خوشیاں بس اتن می ہی تھیں۔

See ...... ارج کے اسٹاف میں خاصی طرح دار اور ماڈرن لڑ کیاں تقيس مانيهي ابركلاس معلق رهتي تمي جوعض ثوة فاور اہے شوق کی تعمیل کے لیے فیجنگ کردی تھی۔خوب صورت خوش مزاج تقى دوى كانتصنے كافن تهى جانتى تھى بہت جلداس نے اپنی بالوں سے ایرج کے ول میں جگہ بنالی تھی۔ان میں وہ گزرچکا ہے اس وفت کوری کال مت کرد....جوشاہرل نے ایک ماس اور ماتحت کے دشتے کے ساتھ ساتھ کھی دوتی کا کیابہت غلط تھا مگرجیسے ہی وہ کیا اس کی یادوں کو بھی اس کے رشتہمی بنیتا جار ہاتھا۔وہ اکثر اسینے فری پرید میں ایرج کے ساتھروانہ کردوایرج .... نے سرے سے زندگی کی شروعات یاس فس میں آجاتی اس سے کی شری کے دوران اس کے کرد ..... چلو ..... چلو ..... چلو کے کے کی سزاخود کومت دو پلیز ۔" الحقیق کام میں اس کی میلی بھی کردیتی ۔ وہ اکاؤنٹس کا کام رائیکالہجد کھ ہے جر گیا۔ الحقیق کام میں اس کی میلی بھی کردیتی ۔ وہ اکاؤنٹس کا کام رائیکالہجد کھ ہے جر گیا۔

بہت اچھی طرح مجھتی تھی اس لیے اکثر سیلری اسٹیٹ منٹس سمعلی رپورٹس بنانے جیسے کام نمٹادیتی ۔ باتوں باتوں میں ایسے ایسے چککے چھوڑتی اور ماحول زعفران زار کردیتی با ہستہ ہستہ ارج اس بربھرومہ کرنے کی۔ رانیہ اکثر اینے فیاسی کے قصے تجمى سنايا كرتى اورامرج كومحى بلكابلكا كربيدتى ربتتى اور پھراكيدن

اس نے ایرج سے تمام معاملہ الکوالیا۔
''بکتنا براکیا اس منص نے سیم تواتی پیاری ہو کہ کوئی مجی تمهميں پا كرخودا ہے نصيب پر فخر كرے .... بے قدرا تھا قدر بى نەكرسكامىرى اتى بىيارى سى دوست كى -"

" اب تو خاصاوفت گزر گیا ..... بهت د که بوتا تھا پہلے ..... محراب سب ٹھیک ہے۔ وقت وقت کی بات ہے رانہ ہے <sup>۔۔۔۔۔جو</sup> ہوا میرے اللہ کو میں منظور تھا۔ اور وہ جس حال میں رکھے ای س فول رمناها ہے۔

"اب آمے کیا ہوجا ہے۔ 'رانیاس کے سامنے بیٹی بغور اس کے چرے کود مصفے ہوئے ہوئی۔ '' چرنہیں۔''

''کیامطلب کے نہیں ....زندگی گزارنے کے لیے پچھاتو سوحا موكاناً "رانية في المجهن ميزانداز من يوجها-

"جو کھے ہوا ....نبس نے ابیا سوجا تھانہ جا ہاتھا، ممر پھر مجمى موكميانان مسهمارانفيب مارى سوج كے تابع تو تهين ہے ہم اپنے نصیب کے غلام ہیں کے پتلیوں کی طرح تاج تو سکتے ہیں مر ہماری ڈوریں تو کسی اور کے ہاتھ میں ہیں نال سو اس پرسوچنامحض وقت كاضياع ہے۔'

"ميراخيال تفاارج تم بهت سلحماؤ رکھتی ہومعاملات کی مزاكسة كوجهتي مؤايك تلخ تجربيكي نذرايي بوري زندكي كرديتا كہاں كاانصاف ہے بتاؤ ..... يتواليا بى ہے جيسے شاہرل سے جان بیا کرنگل آنے کے باوجودتم ای کی تید میں ای کے عقوب خانے میں جی رہی ہو۔ ضدا کے کیے ای ج زندگی صرف ایک بارملتی ہےاسے احتقان فرر اور فوف کی نذرمت کرو میں مانتی ہوں اذبت کا ایک طویل دورگز ارا ہے تم نے ....کیکن

آنيل اکتوبر ۱۹۵%، 199

Seeffor

''تو مجھے کیا کرنا جا ہے مہاراتی صاحب 'ارج نے مسکرا ک این جذباتی دوست کود مکصا۔

''کسی بھی پیارے سے اجھے سے انسان کا ہاتھ تھام کو۔جو حمہیں اذبیوں سے دور لے جائے ایک بار پھر سے تمہارے اعررزندگی کی حرارت پیدا کرے ممہیں ہروہ سکھدے جوتم ڈیزرو کرنی ہو۔" رانیے نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو امرح

"اوروه پیاراسااحیماساانسان ملے گا کہاں....؟ جس میں اتن ساری خوبیاں کی ابول میراخیال و می ہے کہ ایسے اجھے انسانوں کی مقدار خاصی کم ہوئی جارہی ہے۔"آخر میں اس کا

لہجہ شرارتی ہوگیا۔ ''ملے گا۔۔۔۔کہیں نہیں سے ایک دم کیے دم احا تک ہے۔ ''ملے گا۔۔۔۔کہیں نہیں سے ایک دم کیے دم احا تمہارےسامنے کمراہوگا۔ دیکھنا جبتم خود بھی اس سے اپنا واس نحصر اسكوكي "

''اد کے ....اوے میر اخیال ہے خاصا دفت ہوگیا ادھر ادهركى باتول ميں \_ كام يددهمان دياجائے \_" ايرج كال طرح موضوع میٹنے پررانی کو بہت کونت ہوئی۔ لیکن اس نے مت سيس باري مي گاہے بگاہدہ اسے احساس دلاني رہي مي كه ايك تنهاعورت كى زندگى عزت كى زندگى تبيس موتى الوكون کے لیے وہ ایک دلچے یا جو کیلا اور خاصاً کرم موضوع ہوتی ينبهت أساني سياس يألل الفالي جاستي سي يجرا المحالا واسكا بأوراس كاجيناحرام كياجاسكا بايرج بهى دهميان معی بدهانی میں اس بے باتیں کیے جاتی اب وہ اس کوکیا بتاتی کہدل کا ایک فانہ اس خوب صورت تعلق کے کیے ہوتا ہے اوروه فاندايك اى بالآباد موتاية آباد بوكراجر جائة فحراس كا بستا ممکن نہیں ہوتا مجر صرف مھجوتے ہوا کرتے ہیں اور مجموت كرك جينے سے لا كورے بہتر ہے كہتماى زندكى

مخزار کی جائے۔ لیکن مانیہ مایوں نہیں تھی۔اس نے بالا بی بالا ای بابا سے ا - ك أن كاعتدر معلى كما ان كاكمها فعاكم مليمي ان كا فيصله ارج كحن من بهتر فابت جبس مواقعا اب كى باروه اس يركوني دباؤنبيس والس مخاس بارفيط كاساراا ختياروه امرح كو

رانيكى مت ك دادر بى يرمى كدده اكلى عى دود محافرول ير الاتيري اي بابادل عط بي تقايرة كوايك بار محرشادى

كے بندهن ميں بائد منے كو .... إلى كاآ باد كمرد يمنى كآرزوان کےدل میں بھی مجل رہی تھی .... مرابرج کے لیے بیسب کھے محض دوسال کے مختصر عرصے کے بعد مجرسے آزمانا مجمد قابل تبول میں تعانب مانیہ کا بھائی مجھلے یا یک سال سے ملک سے باہر تھا' خاصی ماڈ فیمل تھی کھاتے بینے کوک منے کڑے کی تصویر اورملی کود یکھنے کے بعدسب ہی نے ایرج کومنانے کی کوشش

ں مردی۔ ''آئی....۔ آپ جھے مجھاری تھیں نال کہ سی ایک سانعے عدد ركراتم بورى زندكى يولى ميس كزار سكة .... تمام أوك ايك جسے ہیں ہوتے اور نہ ہی سب کو ایک نظر سے دیکھ سکتے ہیں تو آب بھی زندگی پر مجروسہ سیجے بھنی طور پرامی باباآپ کے لیے بہت ایھاسوچیں کے۔ہم بھی تورانیہ کوچانتی ہیں وہ بہت ایکی لڑکی ہے اور آپ بھی اے اور اس کی قیملی کو جانتی ہیں۔میرا خیال ہے آب اس بارے میں ضرور سوچے۔ "نیرج اس کا ہاتھ تعیک کرا تھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے چلی تی۔

ارج کی برسوچ نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ ایک حقيقت پيندار كالفئ بهت المجمى طرح تمام معاملات كو بحصفوالي باباکی بیاری ہر گزرتے ون کے ساتھان کی بردھتی عرامی کی ہے چینی اور بے قراری ان کے طویل تجدے سب ہی چھاس کی ہ تھوں کے سامنے تعاران کی بھی اور برامید نظریں اس سے محقی بیس میس

"میرے بیارے بابا میری پیاری ای میں سب جانتی مول آپ جھے کیا جائے ہیں ہرمال باب کی طرح آپ جی ابی بیٹیوں کے متعقبل کے بارے میں پریشان ہیں بے چین ہیں میرے بس میں بیوسیس کہ کا کا تمام پریشانیاں خود میں جذب کراول آب کےدل کا ہردردسمیث لول مکر بیاتو میرے بس بيس سيستال كما ب كما رز وكوروند كرول .... بويس ايسابي كرون كيابااي-"

فيسله وكما فعاس نين كوركا كالمحديا كمائ باباجاب جابي اس ك زعر كى كافيصله كردين أيك بار محرسعادت مندبني تی طرح اس نے والدین کے سامنے سر جمکا دیا تھا۔ ایک بار محروہ ان کا تخرین می ای بابانے کافی سوچ بجارے بعد سکندر علی کے لیے ہاں کردی تھی۔اس باران سے چھ بھی چمیا ہوا

سكندر على ابدود سے كر يجويش وكرى مولدر تعا اس في

آنچل، اکتوبر ۱۰۱۵،۱۵۹۹، 200

ONLINE LIBROARY

FOR PAKISDAN

المع مركة محية ال يح إلى تليال مبكتي مسكراتي ال كرودوى مرياوجيمان بايكسم موع داول عن تبعى اطمينان جاكزين موكيا\_

المتحال حتم مو كئي ..... أن أشي اين انجام كو كان كيك دائن فوشیوں کے لیے زرخیر ہو مجئے آنچلوں میں دھنک کے رنگ سننے کے چمول بر محبول کے غرور نے بجیب ساحسن بخشاای بلائیس لینے معلمیں بابادل ہی ول میں مسرور موکران خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعائیں مانکتے ....ان کا تو جینا ہنسنا بولنا نہی بٹیاں تعیں.....حیدر کی پیسٹنگ کوئٹہ ہوگی تو نیرج بھی اس کے ساتھ بی کوئٹ چلی تی ۔ کرال صاحب اوران كى بيكم بصحد منفق اور خليق من المهول في سي في نيرج كويد احساس جیس دلایا کہوہ اس کے ساس سسر ہیں جیشہ ایک مال باب كى طرح اس كاخيال ركمااوران ونول وه دو حى سن مى توده اور بھی زیادہ فکر مند سے اے ننہا سمجنے پر کیکن حیدر نے ہر طرح ان کی سلی کردائی می که ده بے صد بے حساب اس کا خیال ر کے کا ایمی بھی جب جہاز نے فیک آف کیا تو حیدر نے ارد کردکا خیال کے بنااس کے دولوں کا لوں پر ہاتھ دھردیتے اور اے خودے قریب کرلیا کہ ہیں فیک آف کے دفت آنے والی ساؤنڈز سے نیرخ کمبرانہ جائے اور نیرج کمبراتو کئی تھی جہاز ك كيك أف كرف رئيس بلكمسرحيدك بياكى ي-

"كياكردي إلى جيزوس كي بيس مول سن"اس في هارول طرف د یکها ارد کرد والول کی شوخ اور پیچه کهتی نظرول معده خاصی جزیر بوکر بولی می-

ومسز ١٠٠٠٠ آپ چي ايس بين مرجناب آپ ي مجراب کالسی اور پر بہت برااثر پڑتا ہے ہمارے دل سے پوچھیے۔''وہ تموزااس كي طرف جمكتے موتے بولار

"بس کر جائیں حید کیوں مرے ہوئے سارے عاشقول كا ج بى الصال أواب م بنجائے كدي يوں" "ميرى بارى كوف بولى يوى مالو ..... بويال تو عاتنى كے اليے سرعام مظاہروں يرخاصا فخر وغرور سے كرون تان کے کمڑی ہوتی ہیں اور ایک آپ ہیں۔" وہ مصنوی خفلی

"دیکھیے خدامعلوم اس ٹائے کی بیویوں کوعاتی کے ایسے مظاہروں برفخر کی کون می بات گئی ہے بہر حال جناب ماراول قدردان ہے آ یک محبت کا اور میراخیال ہے کہ محبت احساس

انگلینڈ جاکر برد حائی کے بعد نوے فی صدیا کتا نیوں کی طرح وہال کی سوسائی سے متاثر ہوکروہیں رہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنی كلاس فيلوجيني كے ساتھ شادى كركے وہيں كے ماحول ميں رتك كيا مرف چندماه بى كى شادى شده زىدكى نے اس يرداسى كرديا كه بيرزندكي صبرآنيا بهي تمي اوركسي حد تك t قابل برداشت بھی .... سو چھ ما میل وہ جینی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس بے باک ماحول پر تین حرف بھیج کر یا کستان واپس آسمیا تھا۔ددشکت لوگ ....جوادث زمانہ کے ہاتھوں مجبور اور محبت کی تلاش من نا كام بوجانے والى دوستيال وقت شايداس باران دونوں کی ع محرومیاں محتم کرنا جا ہتا تھا دونوں کے کمر ٹوٹ جکے من دونول ای اس دروسے آشاہتے کہ جب زعر کی کا ساتھی مجھنے والا احساس كرنے والا نه ہوتو دلوں يركيا كرراكرتى ب ارج کے دل میں اگر کچھ ضدیتے سے بھی تو سکندر علی کا ماسی سامنے آ جانے کے بعد کم ہو مجے۔ بہت خاموثی کے ساتھ است سكندرعلى سي منسوب كرديا حميا اوربيجي خدا كااحسان موا کہ ادھرارین کی دعائے خبر ہوئی ادر ادھر محلے کی ہی ایک اچھی سیملی سے نیرج کا رشتہ مجی آسمیا۔ بابا کے بہت برانے دوست ریٹائرڈ کرا اخیار علی ایک طویل عرصہ کراچی میں دہنے کے بعد محدماه يمل يهال الي كمرشفث موئة تن سبابات اكثر منة ربع تفينرج اور رضاك نكاح من شريك موك تف اوررضا کی موت پر کافی ملول رہے تھے۔ ہریل بابا کی جمت بندهانے والے كرال صاحب نے اسے سب سے چھوتے منے حدد کے لیے نیرج کا رشتہ ما تک لیا۔ بابا کی آ تھیں خدائے واحد کی اس مہر بانی برائک بار میں ای شکرانے کے سجدے کرتی نہ ملتی میں آ خرکار بارگاہ ایردی میں ان کی تمام دعائيس شرف قيوليت يا كئ ميس - يا من رضامندي يه ايك ئی دن ودنوں بہوں کے نکارے اور رحمتی کی تقریب رعمی می۔ باوقارى تقريب ميس بهت ساوكى كيساتهامين اورنيرج ايخ بابا کی مرشفقت آغوش اور متاکی مبریان جماوی جمود کرایل ا بنی جنت کی طرف حلی تعیں۔ دل میں خدشات کا ایک جہاں آ باد تعااوراً محصين أي رفاوت كے خوابول سے جماري تحس سرخرو بوكرامى بابا كيسينول يدهم ابوجه جيس سرك كياتها ان مصديكا كربينه كياتونيرج كالكي فكل كي كردل دعا كويت آسكمين أسوول سيالبريز اور مونول پ غاموش وعاكس محنى رب ك حضورالتجاسي ميس E .....

آنيل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۰ 201



## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کا دوسرا نام ہے مارے اس رہتے میں اعتبار مجروب وفا اور احساس ہے تو اس سے زیادہ خوب صورت اور کوئی رشتہ ہیں اور اں کوشوآ ف کرنے کی ضروت بھی نہیں۔ آپ کومیری اور مجھے آپ کی کیئرے کہی سب سے خوب صورت بات ہے۔ نیرج نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بہت زم سے کہے میں کہا تو

مسزبهي بهي مي سوچها مول كه نصيب بهي كتنے عجيب ہوتے ہیں ودلوگ جوایک دورے کے لیے بے ہوتے ہیں اہیں ایک دومرے سے ملنے کے لیے کیے کیے حالات بن جاتے بين بين كبال اورتم كبال تعين اوركس المرح خداني جميس الأويا-" "أى كوتفقر ركها جاتا ہے جناب "نيرج مسكرائي \_

" سچ کهره بی موسسه بیسب نه موتاتو خدا کی بنائی قسمت بر کون یقین کرتا اور میں اس رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ميرى تقدير كافيصله اتنابيار الكهار "حيدركي جمكاتي آعمول من نیرج کاعلس بلکورے لے رہا تھا اور نیرج کے لیے بیددنیا کا سب سے خوب صورت منظر تھا ہررات کی ایک سبح ہوتی ہے ہر وهلتى شام كے بعد حركا آناتل موتا بهادر براند جرب كاانجام اجالے برجونا قانون قدرت ہے۔خزائیں ہمیشہیں رہیں بمارول کے آتے ہی اپنا واکن سمیٹ لیا کرنی ہیں رولی ہوئی آ تھوں میں سکون اورخواب بھی آبسا کرتے ہیں اور دو کھی ہوئی ہلسی بھی مان جایا کرتی ہے درد کے کارواں دلوں پر سے اپنا پڑاؤ اٹھالیا کرتے ہیں اور دلوں کی سرزمینوں پر سکھوں کی برکھا بھی برسا کرتی ہے حیدری محبت نیرج کے صحرائے زندگی میں تخلتان کی طرح بھی کسی مہربان ابر کی طرح برس کراس نے ول کی بیای دھرتی کوجل کھل کردیا تھا اور وجود دروح کو مالا مال كرديا تفا كوئيك كمردمرز مين برازت وفت اسيفاس بيار ہے جیون ساتھی کا ہاتھ تھام کر چلتی نیرج کی جال میں طمانیت اوراتحقاق بمرامان تقا.

شروع کے دن تو وعووں کا ایک طویل سلسلے میں بیت منے۔ آہتہ ہت زندگی روعین برآئی گئی ایرج سکندرعلی کے مزاج کو تھیک ہے بھے بھی تہیں یائی تھی بہت عجیب ساسر دمزاج ے الحقد سائیڈروم میں بہت ساوقت تنہا گزارنے والا۔ ایرج نے چند ہفتوں میں بارہا اے سائیڈ روم میں کی گئے منف

كزارت يايا تها معلوم بين وه وبال كيا كرتا تعام مراريج كوسي ک ذات کے بارے میں بہت زیادہ مجس ہونے کی عادت نهیں تھی نی<sub>ا</sub>ی کسی کی زانتیات میں بطل دینا پسند تھا میمرخواہ دہ زندگی کاسائھی ہی کیوں نہ ہؤرانی کوئی کورس کرنے الکلینڈ چلی کی ۔ تو دن مزید بوریت ہے گزیے گھے۔ اس کے ساس مسرخاصے ریز رواور اپنی دھن میں مکن شم کے لوگ ہے سارا دن وہ بس بولائی بولائی محرتی۔ایے شوق کے سبب کی میں هسى توسى وشررطيع أزمائي كرواي مريال كاعجيب بى رواج تفاند سى كوبهوك كام كاج كوئى غرض تعي اورندي سراہنے کی عادت سمی ۔شام کا وقت دہ لاان میں بودوں کو یائی ویتے کھایں برجہلتے گزارہ بی شردع میں دانیے نے اسے خوب منى دى كى كىكىن چرا ستة ستاده مى النى وسل كالينوفير مى مرزی ہورتی چلی کئی۔ ایرج کے لیے اس ماحول میں دفت کراریا بهي بمي مشكل موجايا كرما مكروه بمرتبعي شاكر تفي الله تعيالي نے اسے بے صد میر دیا تھا اور چربی تو مجھ می بیس تھا کیا تھا اگر اس کی زندگی کاساتھی اس کی طرف ہے چھے بیاز اور سردمہر تماس کے نام ک عزت تو حاصل کی ناں اے معاشرے میں ايك اليمامقام ففأ ساحى حيثيت الخليقى روسيل ايجوكيون ومل ميز و تھا ده بس ای میں خوش کی۔

"ابرج میں ایک باہ کے لیے سنگا پور جارہا ہوں.....تم آگر اسینے کھرجانا جا ہوتو چلی جانا ..... "سکندرعلی کی آ داز براس کے المارى ميں كيرون كور تيب ويت التحقم محية ال في المارى دیکھا وہ سائیڈروم کے دروازے میں کمڑا تھا اوراس کی غیر معمولی سرخ ہوتی ہوئی آ تھوں کا عجیب سا تاثر ارج کواندر ستعد بلأكمياتها\_

"جی بہتر۔"اس نے خاموثی سے الماری کے پاف بند کے بلی تو وہ ای طرح خاموش کمڑااے و مکھر ہاتھا۔ وہ بیڈ

"ميري پيکنگ كردينا" وه كه كراندر جلاميا تو وه محمل اور هريم وراز موكى\_

الهيل خلاتها جوائدين اندر برمعتاجار باتعاف فاموشيال أكر ساتحص تھادہ۔ چین اسموکرزیادہ ترجیب رہنے والایا پھر بیڈروم محبت کے اسرار میں لیٹی ہوں تو بہت معنی خیز ہوتی ہیں بہت بیاری محسوس موتی بین کیکن اگریمی خاموشیاب سرومهری کا غلاف ادرُ ه لیس توان کی چیمن بول کے کانٹوں سے زیادہ تیز

آنجل&اكتوبر&١٠١٥ 202

READING

اورز ہر بلی ہوتی ہے۔ ٹوئی تو وہ بھی تھی مگراس نے اسپے ٹوٹے كاماتم نبيس كياتها كالرسي خودكوجوز كرنياس فرشروع كردياتها يمر سکندرغلی نے ٹوٹ جانے کے بعد خود کو بھیر ویا تھا اور سی کو اجازت وسينے كوتيار بھى نەتھا كەاسے سميٹ كے وہ بورے خلوص اور بالوث محبت محساتهاس كى زند كى ميس شامل موكى تھی۔اینے سیب در داورا ذبیتیں وہیں باپ کے کھر کی وہلیز پر چھوڑ کرآئی تھی اور یہاں آنے کے بعد بھی این ول کی مرائول كيساتهوس في الآكمن ساينابراصال جوزا تھا۔ مرسکندرعلی آج بھی اس سے میلوں ووری کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ایے اوراس کے ورمیان اجنبیت کی اس وبوارکواس نے جان بوجه كرحائل كردكما تفا\_

جس قدروه خاموش تماسى قدرخاموشي يسدوه سنكابور جلا کیا۔وہ بھی چنددن امی بابائے یاس رے آئی گئے۔خود رہمی کا خول چر صائے خوب ان سے پیس باللیں اور رات کی تنہائی میں اہے بیارے سے کمرے کی آغوش میں جی کھول کرروئی مجی ایک ماہ کزرگیا ہے: بھی نہ جلا سکندرعلی کے آنے سے ایک ون يهلي وه ايخ سسرال وايس آهي صاف مقرا آراسته وبيراسته كمره جس حالات من جه وزكري مي اى طرح تما كما تما جوال مر میں ہیں تھا ہروہ سہولت جس کے ایک لڑی خواب دیمتی ہے اور جس کھر کے تصور سے ہی ایک لڑکی کوسکون اور ظمانیت ملتی ہے بالکل وبیا کھر تھا یہ محل نما کھر کے وسیع وعریض سہولیات سے مزین کمرے ہرا سبر لان اٹالین باتھ رومز اساكمش كين سب مجمعة السنبيس تعاتو المينان قلب نبيس تعا محبت وبيكا تكت اور رشتول كى باجمى جم آ جنكى نبيل تقى يهال رہنے والے انسان کم روبوث زیادہ وکھائی ویتے تھے جوبس اہے اپنے جھے کا کام کے جارہے تھے جن کا آپس میں ورد کا ول کا کوئی تعلق محسوس نہ ہوتا تھا۔ سکندرعلی کی واپسی کے بعد بھی وای رویش وسلسلے منظرانیہ کورس ممل کرنے کے باوجود الکلینڈ میں بی تھی اوروایسی کا کوئی ارادہ بیس رکھتی تھی۔

امرج كي مجيد من بديات الدينة في تعلى كما كرسكندولي كوبوى سی ضرورت جہیں تعی تو اس نے شاوی جبیرا فضول قدم اٹھایا ہی کیوں نہ بی اس کے والدین اس حوالے سے مجمع خاص حساس متى اسے اس سب كے بيتھ محض مانى كى ضدمحسوں مولى جس كندر على اسے جران كردينے كا اراده كركم التا عاده مائيدروم طرح وہ ایرج اور اس کے افی بابا کے پیچھے ہاتھ دموکر پڑگئی تھی میں ہیں بلکہ بیڈ پر نیم وراز تھا۔ اس محسیں بنداور ایک باز و پیشانی ای ار حاس نے سکندراورائے والدین کا پیچھائی لےلیا ہوگا پردهراتھا۔

اور خرکاران سب کواس کے سامنے بار مانی بی بڑی مولی۔ جس کے نتیج میں ارج راحسان می موکیا تعااور کمرکوایک کل وفتی چوکیدار ممی نعیب موکیا تعابر سرائے کی طرح استعال ہونے والے اس کمریس وہ مستقل رہائش پذریمی اور اس اونیج قلعے و کمرینانے کی کوششوں میں معروف دائی کی۔

اس دن کندرعلی کمرینیس تعارده بیزردم کی میفانی کرواری مى يرجان كالى من أنى كرسائية روم من جامسى ساكي ورميان سائز كاكمره تعاجس مين أيك كادر في دوخوب معدستك بنقش كرسيال اور وبوار كرالماري ميس ودخوب صورت س بلور کے جام نہاے سلتے سے گااپ میل پر دھرے سے آیک طرف مقش تالى برشطرنج كى بساما يحمى مونى مى ال يختر \_ كمرے ميں كندرغلى كى ولچيسياں تعين وہ يهال كى كى تصفيتها بين كرشراب سے ول بهلاتا تھا اكيلا بينا شطر ج كميلا تھا۔كتنا تنها تعامة وروى ايك شديدليرنے اس كول كوم يعن كركے ر کھوریا مس طرح وہ اسے اندر کے دکھ مس کھوئی رہی اسیے زندگی کے ساتھی کی نظر اندازی کا ماتم کرتی رہی اورخوداس نے كيا كيا تفاس في مي تو سكندر كونظرا عدادى كيا تعاروه اس كا شوہر تھا بوری ونیا کے سامنے ایجاب وقبول کے رسوم اوا کرکے اسے اسے کمراایا تما اگراس نے اس کی المرف پیش قدی ہیں ك محل وارج نے بھی كب فاصلے كمنانے كى كوشش كى تعى بملا ال طرح بيافا صليمت سكتة تتصديق التي ناسي كوتويا تي مي-وہ باہرنظی سائیڈروم کاوروازہ بند کیا۔ شام کے معلقے سائے کے سأتهوي سكندر على كمرآ باتعا-

"ايرج ....ايككب جائے جا ہے" بيدروم كى طرف برصتے موع اس فصوفے رجیمی ایرج کوخاطب کیا تو وہ مجرجران ی مولی کیونکداس نے آج تک بھی اس طرح کی فرمائش کی بی بیس می وه سب کے ساتھ میل پر کھانا بیس کھایا كرتا تها جب بعوك للى تقى خودى كى مين جاكر جوملتا كما يى ليتا زياده تراس كي خوراك بيس جومز شامل تنصه وه كمانا بهيت كما تا تعاستمريث بهت زياده پيالغا شايداى ليے بعوک كم لكى تمتى وه جاجكا تعارارج المحركين من أني اورجلدي يصالحي ى جائے بنا كركب المائے بيروم ميں آ محق لكنا تما آج

آنچل؛ اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 203

READING Section

" جائے..... 'ایرج نے دحیرے سے کہا تو اس نے ہازو مناكرات عد مكهااورسيدها موسيغار

"شكريد "" "ال كے ہاتھ ہے كے ليا۔ "ساتھ کے لیما پند کریں ہے آئی من کے اسکس ارج كية وازيس الى كارزش كى-

" النيس ..... بس مرف جائے۔" مرم جائے کاسپ لے كراس نے جواب دیا۔ وہ خاموتی سے اس سے چھوفا صلے بر بين كي جائے في كركب سائيد تعبل يرد كاكروه جريملے بى كى طرح آ تلمون برباز وركاكر ليث كميا-ايرج كولكاس كي طبيعت تھیک جیس وہ خاموتی ہے آئی اور اس کے سرمانے کے قریب بیش کئے۔ایے مومی ہاتھ ہے اس نے اس کا بازو بیشانی برے مثایا سکندر نے چونک کرا محمیس کمولیس مرابرج نے کوئی بھی ممراهث ظاہر کے بناس کی پیشانی یاآئے بال سی کے اور آ ہتہ ہے اس کا سرویانے کی۔ چند کھے سکندرعلی نے اس کو

دیکھااور پھردد بارہ آئیسیں بندکرلیں۔ امریح کوشدت سے احساس ہوا اس مخص کے اعربہ ایک بہت بڑا مہیب سنائے والا خلا ہے ....اے ایک ساتھی کی ضرورت می .....اور آج ارج کی بیش قدمی نے اجنبیت کی ال ديوارے ايك اينك كرائي مى يمرآ سترا ستراين نے ال کے روز مرہ کاموں میں الی محملی غیر محسول ما خلت شروع كردى۔ اس كے كيے بنا اس كے كيڑے بريس كر كے بينگ كردينا شوزياش كردينا السكآتے بى زبردستى جائے كاكب لي الما يتجديد لكلاكدوة فس عدالي يرسيدها سائیڈروم کی بجائے جائے بینے کے لیے بیٹروم میں بی رک جاتا وسيندر ومنث كے بعد يم المح كرجلاجا تا اور ال ون ايرن نے اس کی موجود کی میں سائیڈروم میں جانے کی ہمت کرلی رات وں بیجے تک سب کاموں سے فراغت یا کر جب وہ بيزردم من آني توسائيدُ روم كادرداز هاوه كلا و مكه كروه اى طرف آ حي وه كادي يرينم دماز تيا جام باتحد من تفاجس من كروا سال براتما أ كليس فيم والعيل الما اعدا تاد مكدكروه جيزى ے اٹھ بیٹا غیر محسوں اعاز میں اس نے جام کوجلدی سے

آنچل؛ اکتوبر 104% ما۲۰۱۰ 204

"وه ..... بین ..... اس ہے کوئی بات ند بن بردی۔ کمڑی بس ہاتھوں کی الکلیاں چھانے لگی۔سر جمکا ہواتھا اعرامیں ب اجساس معی تھا کہ سکندرعلی کہیں اے عام عورتوں کی طرح مجسس اور او میں رہنے والی ایک سطی ہوی شریحے سکندرنے بہت فورسے اس کے جھکے سرکود مکھا۔

"اريح..... يهال آكر بميشو.... "بهت زم ليج ميل كي حي ہات پر امرے نے سر اٹھا کے دیکھا اس کا صرف لہجہ ہی ہیں چہرے کا تاثر بھی بہت ملاحت لیے ہوئے تھا۔ امریج ہمت كركاس كقريب كاؤرج بآبيتي-

"ميقيناتم جان کي موگي آئي ايم در تراور تو ي فيصدار كيول كى طرح مهين مى سكريث اوراس انفرت موكى يى وجدى كةم سے شادى كے بعد ميں نے بيرسب يہاں ايك طرف سمیت دیا۔ بیٹروم کی فضایس میٹین مہیں بودر کرنے والی کوئی چز پسند جبیں ہو کی .... بیر الائف اسائل ہے اور ش اس میں سی کی مداخلت کو پسندئیس کرتا جمہیں تبہاری مرضی سے جینے كالمراق اورافتيار إورين تم يى اميدكتا مول كريد حق تم جمع جمع دوكي ـ "ووبات كرد باتفااورارين يك تك ال چرہ دیکھے جارہی میں کس قدرمضبوط خول کے اعداس نے اسيخ آب كوبند كرارا تعام كمي كواجازت بي بيس دينا جابتا تعاكم كونى اس خول كوور كرائ درى كى نيرتى كى بقلك دكمائے۔ "السي كيول وكيراى موس في يحد يوجها ب "سكندر نے اس کی آ نکھوں میں جمانکا جہاں کی کے ساتھ ہی عجیب سا سوز بمي درآياتعاـ

"بالكلآب جهے بياميدكر يكت إين آب كوا ي موسى ہے جینے کائن مامل ہاور میری طرف سے بھی کی حوالے ے کوئی مدافلت نہیں ہوگی۔" کہتے کہتے حلق میں جیسے آ نسود لكاكيك كولاساالكاس ني مون ميني لي كتنامشكل ہوتا ہے خود سے جربے لوگوں کی توقعات کو پورا کرنا۔ اپنی آ تھوں کے سامنے آبیں بھرتے و مکنااور یے بنی سے محمد كربانا دواس كالنافقاس كاشريك دعمك جس كمام جرجانے کے بعدمعاشرے میں سرانعا کر جینے کے قابل ہوئی معى وه ال كاويرا معن والى الكليال رك مي مين نه "تم .... کیابات ہے کیا کہنا ہے۔" این کی آماں کے سبی مرعزت کی زعمی پالینا بھی تی عورت کے لیے بہت معنی لے غیرمتوقع تھی۔ اس نے اس مقل نے این کوئمی بل بحرکو رکھتا۔ ہے....عورت کا تو خیر بی قربانی کے مادے سے اٹھا ب تعور مرقاعت كرف والى ايناآب نجماور كروي والى

Negilon

یے ورت نہ ہوتی تو جانے رب کی اس کا نتات کا توازن کہاں جاتا ہر رہے ہیں مرد کی ہمت اور و معارس دو پیار کے بولوں کی بھوک لیے اپنائن من وارنے کو بے چین ہائے ری عرب ہیں۔!

ارج کے لیے مزیدہ مال رکنامشکل ہوگیا وہ والی بیروم میں آئی چا دراوڑھ کر لیٹتے ہی جسے مبر کا پیانہ لبریز ہوگیا گرم مرم سیال اس کی خوب صورت آئی کھول سے بہہ بہہ کر تھے کو مھونے لگا۔ جانے کئی دیرگزرگی۔

"ایرج …" ہلکی ی شناسا آ داز کمرے کی خاموش فضامیں گری تو اس نے بلیث کرد یکھا سائیڈ روم کے دردازے کے بچوں کی سکندر علی ایستادہ سے مہری سرخی مائل آئکھیں اس پر جی تھیں جائے گئی تو اس نے کب سے وہ کھڑا اسے د مکھ رہا تھا اپنی طرف متوجہ یا کردہ وہال سے بہٹ کر بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا۔ متوجہ یا کردہ وہال سے بہٹ کر بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا۔ متوجہ یا کردہ کی ایس سے بہٹ کر بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔

" پلیز این آئی تکلیف مونی … جھے بناؤ تا کہ میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں۔ میں مہیں دکھدینا نہیں چاہتا۔" ای کے قریب بیٹھ کردہ اس کے کندھے پر ہاتھ دکھ کر بولا اس بل ایرج کوسب پھی بھول گیا اپنا آپ بھی اور یہ فاصلے بھی … وہ ایک دم سکندر مکا بکا بس اس کے آگ کر بھوٹ بھوٹ کردونے گئی۔ سکندر ہکا بکا بس اس کے گد بانہوں کا حصار کیے خاموش بیٹھارہ … وہ اس کے دل پر دھرے بوجھ کے بلکا ہونے کا انظار کرنے لگا۔ کافی ویر تک دھرے بوجھ کے بلکا ہونے کا انظار کرنے لگا۔ کافی ویر تک دھرے بوجھ کے بلکا ہونے کا انظار کرنے لگا۔ کافی ویر تک رونے کے بعد ایرج کے آنسوؤں کی شدت میں بتدری کی کی آنے گئی اور ساتھ ہی اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ کھے ایکھا کر پیچھے ہوئی۔ سکندر کے لیوں پر غیر محسوس مسکرا ہٹ ریکا علی کہ بیچھے ہوئی۔ سکندر کے لیوں پر غیر محسوس مسکرا ہٹ

"آ گی تھنک آئ آپ پورے سال کے آسو بہا جیس۔
پید نہیں ہے گڑ کیاں اس قدر روکیے لئی ہوڈ راسی ہات ہوگی
میں اورا آسوز جیسے بلکوں پردم ہوسے ہیں۔ جو غریب کو
ابھی تک بینیں پید جلا کہ آخر میں نے ایسا کیا کہا جس پر
آنسودُل کی ندیاں بہائی تی ہیں۔ "یہ پہلی طویل بات تھی جو
سکندر نے کی تی۔ ورز تو ایک جملے سے زیادہ وہ بات کرتا ہی
نہیں تھا۔ ایرن نے قدر نے تھی سے اس کی طرف د کھا۔
نہیں تھا۔ ایرن نے قدر نے تھی سے میں کی طرف د کھا۔

"بین تھا۔ ایرن نے قدر نے تھی سے مینے کاحق نہیں دیا

چاہتی ..... یقیناً تمہیں سکریٹ اور ڈریک ہے چر ہوگئ تم چاہوگی میں سب چھوڑ کر اچھا بچہ بن جاؤں ہیں تال؟" وہ تائیدی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔

" درجی بیس الیا کی بیس ہے۔ میں آپ پرکوئی پابندی نہیں لگا ناچا ہی بس اتناچا ہی ہوں کہ بھے پرآپ کو اتنا بھین تو ہونا چاہیے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ میر سے سامنے ہی کریں۔ بھے آپ کے کسی بھی نغل میں مداخلت کرنا خود بھی اچھا نہیں سکے گا۔ کم سے کم اتنا بھروسہ تو ہمارے اس رشتے کی بنیاد میں

ہونا جائے۔'' ''بالکل بیرشتہ بھروسے پرہی چاتا ہے۔ بیرا خیال تھا رانیہ نے تہمیں بتادیا ہوگا' مگر پھر جب میں نے تہمیں بھے کیا تو اندازہ ہوا کہ تم لاعلم ہوئیں نے سوجا میراایسا کوئی بھی مل جس سے تم لاعلم ہوتمہارے سامنے کرنا تمہارے لیے شاک ہوگا۔ اس کیا پی تحفل سمیٹ لی۔''

"مرے یاس الفاظ میں کیا کہوں "" اسے اپنا بندار بهت عزيز تعاريسے ابنا وائن چھيلا تا مس طرح كيتا ك بچین سے تنہائی تنہائی اور بس تنہائی ہی اس کی ساتھی تھی ہر ر شنتے میں بہی تنہائی اس کی رفیق رہی تھی۔وہ میں جب بجیرمال كا وقول من مرخوف واذيت عيد فيرسم كرسوتات وه بل اس نے معلونوں سے بھرے مرے میں تنہا کاٹ میں اپنی بانبول شريهمك كركز اراتفا-بريارال كمراكركرت وقت اسكى بے چین آنکھوں نے متا بجرے ہاتھوں کی امید پرادھرہے ادهرسغركيا تواليكن مربارات خودافهنا يراتها مماكوا بي سوسل ا یکنی پر میں جمی سه خیال ہی تیں آیا تھا کیہ باہر کی وہا کو سنوار تے سنوار تے انہوں نے سکندر کوس کمائی میں وعلی دیا تما أيك ايساء مركوس من جهال اميدك روشي بيس مي جہاں جینے کی امنگ نہیں تھی جہاں اسے اپنے ہی وجود کا اصاس تبیں تھا اس نے ہوش سنجا لتے ہی خود کود نیا کے ملے ملے میں مم كردينا جام اليكن اعد كے خلا اور سكوت بركوني فرق مبيس برا تعاروة جمى ويبابى تعاربه خلابه سكوت جينى كة نے سے

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ انچل

Section.

بنانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں گالریز ہے' اس کی نظریں اپنے مضبوط ہاتھوں پر جمی ہوئی تعیس

جواس وتت بھی ارج کے موی ہاتھوں میں مقید تھے۔ " بجھے انسانوں پر بھروسہ کرنائبیں آتا کیونکہ میرے قریبی میرے بہت پیارے رشتوں نے ہی جھے بیں سکھایا تھا کہ سب کے درمیان رہتے ہوئے ہمیں سب کے ساتھ تعلق کو بھاتا پڑتا ہے اور تعلق بھانے کے لیے اعتبار کرتا بہت ضروری مواكرتا براندارى باس كمزاج من كي باعول كحساب سے خود كو د حالنے كى صلاحيت مجمى بے ليكن ميس او مرد ہوں جس کے باس ایک ہزار ایک تر غیبات ہیں بکڑنے کے ہزار ماموقع اور بہانے ہیں۔ایسے میں جہائی نے میرے اندر بنج گاڑ کر جھے سے بہت کھ فلط کروایا ہے ایرج .... اب سبابتم آهمی هو نال سبتم ال موذی تنوانی کومیری روح سے نکالنے میں میری مدر کروگی نا .....؟ وہ کی معصوم سے بچے کی طرح اس کے چیر بے پراسے سوال کا جواب کھوج رہاتھا۔ایک ساورامیداس کی استجھلک رہی تھی۔ ہر بگاڑ کوسد حار کاموقع ویاجانا جا ہے ہر مفی کوشبت میں بدلنے کی کوشش ہونی جاہیے کہ بیاتو قانون قدرت ہے کہ دفت میشدایک سائنیں رہنا ہررات کے بعد سور الازی ہے اور ہر زدال کے بعد عروج کا آنا بھی تھینی ہے۔ ایرج جانت تھی اس کے ہمراہ اس کے مان باپ کی دعا تنیں بھی تھیں اور رب یاک كى طرف سے عطا كروہ صبر وقناعت كى صلاحت بھى ..... بہت ہے معاملات میں زبان ساتھ چھوڑ ویتی ہے یا پھر انسان اپنا موقف تھیک طور پر بیان نہیں کریا تا ایرج کا دل میں اس وقت بہت ہے چین تھا بہت کھے تھا جو وہ کہنا عامتی تھی سیکن زبان جیے کیک تھی۔ جب الفاظ نے اس کاساتھ ہیں دیا تواس نے خاموشی سے اپناسر سکندر کے کندھے سے تکادیا اور سکندر کوائے ہرسوال کا جواب مل کمیا .....اے این بازووں کے حصار میں ليتے ہوئے ايك جر يورطمانيت جرى سائس اس كے عنائى ليول ے خارج ہوئی .... بہت سابوجد کندھے سے سرکا اورجو ہائی تھا اسے دھوتے ہوئے اب سکندر نے نہمکنا اور نہ ہی ہارنا تھا كيونكها بياني شريك زندكي كاساته المحيانقا يتنهائي كي طويل

ٹوٹ کیا۔جینی ایک مشرتی مرد کی وجاست اور شخصیت سے متاثر ہوئی معی اس کے اصولول سے مجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بہت مختفر عرصے میں ہی وہ اوب می تقی۔ اسے سکندر ایک وقیانوسی سخت کیرانسان دکھائی وینے لگا۔ آستہ آستہ مزاج عمر نے لگاتھا اس کا .... محبت کی صورت مکر جائے توریز ندگی کی سب سے بردی اذیت بن جاتی ہادرسکندر نے جینی کوچھوڑ کر زعر کی کاسب سے بروی اذبت سے چھٹکا را مایا اور یا کستان والسيآ محيا..... محرره كو كهين اندرتها جس كي دواكهين تهين تعلي خلاتو بھی بھرنے والانہیں تھا ....وہ آخر کرتا بھی تو کیا ..... پھر مصمنوع سہاروں یہ تکریکرنے لگا۔

اریج نے ڈبڈبائی آ تھوں سے اعتراف کرتے سکندر کو و یکھا اور بے بینی سے اس کے ہاتھ کواسینے دونوں ہاتھوں میں

"میں آپ کے ساتھ ہوں ... آپ جو جا ہیں جس طرح عابين كرين ....كسى جكركسى مقام يرجعي أب كوريا حساس بين ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ میں ہوں۔"حساس می ایرج کادل اس طرح اس کے درو میں ڈوبا کہاہے یوں نگاوہ تو جنے جنم ہے سكندركو جانتى ہے محبت مانے كے ليے زند كيال بھى كم پر جاتى بیں اور بھی بھی ادراک کا ایک کچہتہ جیسی دولت دائن میں و ال كرچلاجا تا ہے۔ اور اوراك كاوه ليجه شايدان دونوں يرمهريان ہوگیا تھا۔ سکندر نے نظر بھر کرا بی زندگی کی ساتھی کود یکھا جس كے چېرے برايك الويى روي تقياآ تكھوں ميں خلوص كى جمك اورمسکراہٹ میں سچائی تھی۔آئیموں کی نمی اور چرے ک مسکراہٹ نے بجیب دھوپ جھاؤں کا سامنظر بنادیا تھا۔

ومیں ہیں جامتا محبت کیا ہے میں ہیں جانتااندریے خلاکو کسے رکیا جاتا ہے۔ جھے یہ می ہیں بت کر شنے کسی مجی انیان کے اندر کس طرح جذب ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ارد كرد اجنبيت كيسوا مي يحيم نبين ديكها ندمسون كيا ..... بان محربهمي بعي ايها موتاب تال كدول خود بخو داعتبار كرنے كوجا بتا ئے جھے لگتا ہے میں تم پر اعتبار کرنے نکا ہوں۔" اس ک م مکسیں امبی مبنی جمکی ہوئی تعین ممر ہونٹوں پر بہت خوب صورت مسكراب ميليل مئي هي ايرج كويقين بي بيس بويار ہاتھا

کہ بیدہ ہی سکندرہے۔ ''میں بیروعدہ تونہیں کرتا کہ دنیا کاسب سے اچھاشریک زندك بيول كابال اتنايقين ضرور دلاتا مول كهيس خودكواجها

آنيل&اكتوبر&٢٠١٥ 206

Section

شب ذهل چی می اوروسل کاسوریاان دونول کا منتظر تھا۔



| منى عيد الاضمى عيد الاضمى عيد الاصمى عيد الاصمى عيد الاصمى عيد الاضمى عيد الاصمى عيد الاصمى عيد الاصمى عيد الاصمى | عيد الاضمى عيد الاضمى عيد الاض                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1310: En En Un y 6                                                                                                | الأحكم تيرا م                                   |
| میں شخلیل کیے دیتے ہیں آئے                                                                                        | 5, 5, 15, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 |
|                                                                                                                   | انظ تو وصل کی                                   |
| 13 h                                                                                                              |                                                 |
| الما المندر عبد الاضادي ال    | محم عید المحم عید المحم                         |

(كزشة قسط كاخلاصه)

صمید حسن کرتل صاحب کے اصرار برمریرہ کو گاؤں لے جاتا ہے لیکن خود برنس کے سلسلے میں واپس شہر جلے آتے ہیں۔ مریرہ گاؤں آ کر بہت فوش ہوتی ہے وہ کیوں کہ کافی عرصے بعد گاؤں آئی ہے بریرہ اور مریرہ کی بجین کی بہت ی یادیں حویلی اور گادی سے دابستہ ہیں۔مریرہ عمر ( بخین کے دوست ) ساتھ ال کر پرانی باغیں یاد کردہی ہے۔عمر کی مریرہ سے بچین کی محبت ہے جس سے مریرہ بے خبر ہوتی ہے۔ عاکلہ فطرت سے بیار کرنے والی بہت حساس طبیعت کی مالک ہوتی ہے عاکلہ موسم کی خوب صورتی د میصتے ہوئے کرتل صاحب سے برانی ہاتیں چھیڑ بیٹی ہے جس برکرتل صاحب جزبز ہوتے صمید اور مربرہ کے بارے میں عائلہ کو خضر بتا کرآ بدیدہ ہوجاتے ہیں۔کرتل صاحب اورصمید حسن دونوں گھر انوں کی زند کیوں میں مریرہ رحمان ایک اہم باب ہے جب بھی کھلتا ہے دونوں کی زند کیوں میں بے چینی لئے تا ہے عمرفون کال پر مریرہ سے بات کر کے اس کے اندر کے سائے کوتوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مریرہ مختر بات کر کے ریسیور کھادیتی ہے۔ عمر مریرہ کواس کے بیٹے کا بتا تا ہے۔ عاملہ آ فس سے نکلی تو مسکن سے براحال ہوتا ہے اور زاویار دونتین دن سے فس نہیں آرہا ہے اگر عائلہ جا ہتی تو آفس چھوڑ کر معربیتے علی تحمی کیکن صمیدحسن کی محبت اور مان کی وجہ ہے وہ ایسا جا ہے ہوئے جس جس کرسکی۔سدیدا تی ایس آئی جوائن کرنا جا ہتا ہے اس حوالے سے دہ کرئل صاحب سے بات کرتا ہے تو وہ سدید سے پہلے شادی کے لیے کہتے ہیں اور ساتھ ہی عائلہ کو پر پوز کرنے کو می کہتے ہیں۔سدید عائلہ سے محبت کرتا ہے إوراس بات سے گرش صاحب بخوبی واقف ہوتے ہیں لیکن سدید کی طرح کرش ماحب بھی عائلہ کے دل تک رسائی حاصل بیس کریاتے ہیں۔وقارائس کی یارتی ہیں ور مکنون کا صیام کا ہاتھ تھا منااور یارقی کے ورمیان سلسل اسے دیکھناصیام کو بے چین کردیتا ہے۔ زاویار پر ہیان کوشا پٹک پر لے کم آتا ہے جہاں پر ہیان کی ملاقات عاکلہ ہے ہوجاتی ہے داویار عائلہ کود کھ کرکڑ وا کھونٹ بحر کررہ جاتا ہے پر ہیان عائلہ کو بھی اسپنے ساتھ شاخیک بیس شامل کرتی ہے جس پر عاکلہ معدرت کرتی ای خربداری میں مصروف ہوجاتی ہے لیکن پر ہیان زبردی اسے اپنی پسند سے شاپلے کراتی ہے۔ احزار سكندردر كمنون بردل وجان ب فدا ب اورميام ال كى نظرول كالمنبوم جانيا ب ميام در كمنون كواحز ارسكندر سے عنادر يخ كوكها ہے جس پردر کمنون خیران ہوتی ہے۔ پر ہیان آئی شادی کی شابک کرنے نے کے بعد بہت خوش تمی کیکن پینوشی اس وقت عثم ہوگئ جبساويزكال پر پرميان عادى سانكاركرديا برميان كاوجود ازلول كى زديس واتا ي

(ابآ کے بڑھے)

ادای پیجیزو بولوماں بعلاتم آج کیوں دل ہیں بتادستک بنا آ ہٹ سائی ہو

آنچل؛اکتوبر، 208 ما۲۰۱۰



ادای جارسوتم ہو شجانے می مجمعی کیوں کم ہو بعلادهوغرو كبال تم كو لسى اكسمت مين بوني تؤتم كودُ حوَيْدُ بِي لِيتِي تمہارے کان میں جیکے سے بس اتناہی کہددیتی ادای تم چلی جا دُاہھی شام باق ہے اندهراشام كاجهاجائة ميري بلكول بيسار ميدر در كه جانا ادای تم کهال مویس کهال د حوته و سمهیس بولو؟ محص لكا بكرتم دل ك ید کتے موسموں کے چھٹمری ہو تبعی تواتی کهری مو....!!

سیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرز مین پرجا کرا۔ وسما کت وجامدی جیب جاب سویے پر بدھ گئی۔ "بيكيا كها تفاساديزني اس سے كدوواس سے شادى نيس كرسكا محركيوں؟ ايبا كيا تصور سرز دو وكيا كدووشادي سے فقط چند دن عل اس کواہے زائے ہی الگ کررہا تھا وہ سیاد پر جے اس سے بات کیے بغیر نیپند ہی جگیں آئی تھی جو یو نیورٹی پیریڈیں ر وانول کی طرح اس کے گردمنڈ لایا کرتا تھا۔ جے کئی بل موائے پر ہیان کے اور چھود کھائی ہی نہیں دیتا تھا.....وہی تھا جس فاسيخ كمروالول كم ماته لاكرير بيان معتلى كابندهن قائم كياتها

زىر كى ميں كى باروه لڑے تھے كى كى دن ايك دوسرے سے ناراض محى رہے تھے .... بھرتب بھى اس نے بھى ايناراستدالگ كرن كافيصل بين كياتها .... تو كيراب كيا موكياتها؟

بہت سوچنے سے بھی اسے اپنا کوئی تصور ،کوئی خطایا دہیں آ رہی تی تو پھر دہ ایک دم سے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیسے کرسکتا تھا۔ ماؤف ذہن تے ساتھ ایک مرتبہ کھراس نے ایسے کال بیک کی گراس بارساویز نے اس کی کال پکے نہیں کی۔ اس کی شری جل گئی تھی مگراسے پر دانہیں تھی۔ جلتے ہوئے دل کی تکلیف چیتی شرث کے جلنے سے کہیں زیادہ تھی۔ باربار دہ اسے کال کردہی تھی مروہ یک نہیں کرد ہاتھ جورہ وکروہ ای جلیے میں گاڑی لے کراس کے مرکے لیےروان ہوگی۔ "اكروهال كے ساتھ نداق كرر ہاتھا تو بے صد بھوغ انداق تھا۔"سارہ بيكم صميد صاحب اورزاديار ميں سے كوئى بھى كمريزيس

تعاده بدردي يسا نسوبهاتي تيز درائيوكرتي ربي

ساویزے کمری کی کراہے بتا چلا کہ وہ کھر بہیں تھا۔ دربیا ہے دو کے کر بریثان ہوئی تھی۔ ووگاڑی سے باہر بیل افکا تھی۔دربہ کواس نے ماران پر مرسے باہرا تاہداتھا۔ "كيابوايك، تم روكول رعى موسه تعيك إلى بال " پیائیس ساویز کہاں ہے؟"

"و واو کمر پرنیس بے کیوں کیا ہوا؟"
" کی نیس، مجھاس سے بہت ضروری بات کرنی ہے بلیزی اسے کال کرے کمر بلاؤ۔"
"اوے کرتم اعدوق آؤ۔"
" دہنیں مجھے اندر نیس آیا، بلیز پہلے تم اسے یہاں بلاؤ۔"

پری بات کیا ہے یار ہم جھے پریشان کردہی ہو؟"

آنيل اکتوبر ۱۰۱۵ او 209

**Naci Jou** 

" پریشان ساویز کرر ہاہے دریڈوہ مجھ سے دشتہ تم کرنا جا ہتا ہے مگر میں اسے ایسانہیں کرنے ووں گی۔" " وہاٹ .....کیاریم سے کہااس نے؟" وو عمروه ایما کیے کرسکتا ہو وقتم سے بے حدیمیارکرتا ہے پری۔ " يى مى مى جانتا جامتى بول كدوه ايما كيول كرريا ہے" وواجى مى رورى كى \_ درساس برے نظریں مٹا کرساویز کوکال ملانے لکی تخراس کانمبراب یاورآ ف ل رہاتھا "اس کائمبر بندجار ہاہے پری مرتم مینش مت او بیس اسے بات کروں کی بلکہ ممااور پایا بھی اس کی کلاس کیس مےوہ اتنا بردافیصلہ بوں اسکینیس کرسکتا۔ " کمٹر کی برجھی وہ اسے سلی دے رہی تھی۔ يربيان في تسويو تجه كراثيات على مربلات موت كارى ربورس كرى-وربیس ایمی نبیس آسکتی، پلیزتم اس سے رابط کر کے جھے کال ضرور کرتا۔ "اوے - وربیات میں مربلایا۔ پر بیان نے گاڑی آ مے بردهادی۔ ساویزجس وقت کھرواپس لوٹاشب کے تقریباً ساڑھے بارہ ہورہے تنے۔اے اندازہ بیس تھا کہ اس وقت سب اس کے انتظار میں متفکر بیٹے ہوں کے وکرندشا بدوہ ہے ہی کھروالی آتا۔ در بیاورسزا فندی لا وُنج میں بیٹی ای کی راہ و کھے رہی تھیں۔ وہ گاڑی میراج میں یارک کرنے کے بعد جیسے ہی لا وُنج میں آیا مسزآ فندى اوردريكووبال بينضد مكي كرمعنكار ''' استام کہاں تھے اب تک؟''مسزآ فندی کا موڈ غصیلا تھا۔ساویز نے نظرانداز کرتے ہوئے فریج سے پانی کی بوش نکالی۔ "ایک دوست کے ساتھ تھا کی خضروری کام کے سلسلے میں۔" " کیساضروری کام؟" "بتاوون كاجب بوجائے كا" ''بتادوں کا جب ہوجائے ہ۔ ''ساویر بتم بہت غلط کرد ہے ہو، مجھے بتا و کن غروری کا موں کے چکر میں پڑے ہوئے ہوئے۔'' ''باہر جار ہا ہوں اس سلسلے میں ویزہ حاصل کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔'' ''وہاٹ …… مرحم ہمیں بیٹھے بٹھائے باہر جانے کی ضرورت کیوں چیش آھٹی وہ بھی اس وقت جب تہاری شاوی میں بمشکل ''وہاٹ میں معرفہ ہمیں جسے بھی اے باہر جانے کی ضرورت کیوں چیش آھٹی وہ بھی اس وقت جب تہاری شاوی میں بمشکل چنددن رہیں کے ہیں ..... مرکبوں؟" ن رین سے بین .... ریون. "وصبح بتاؤل گاوا بھی بہت تعکا ہوا ہوں پلیز شونے ویں۔" بیزار کن لیجے میں کہتا وہ نور آاٹھ کھڑ اہوا۔مسز آ فندی اور دریاس کا المطحروز ناشيته كاميز بروه معمول كامانندموجود تفاياحمآ فندى صاحب اورمسزآ فندى ودنول اى كاانتظار كرريب يتعيجبكه دریا بی نشست پرخاموش بینی می ۔ «ریا بی نشست پرخاموش بینی می ۔ «السلام ایکم اسلام و بینیو" احما فندی صاحب نے جواب دیاوہ جب چاپ بینی می اتبیمی احمد صاحب ہو لے۔ «کیاتم السلام و بینیو بیان بنی کے درمیان کوئی جھاڑا ہوا ہے۔ «مہیں " آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ امر 210 Seeffon ONLINE LIBRARY

هِ وَيُدُ كِي مِينِ وَمِا تَمِن تَكَلِيفُ ويِنْ بِينَ أَيكِ جِس كَى خُوا بِهِ فَسِ بُواس كانه ملنا اور دوسرى جس كى خوا بهش نه بهواس كا جائا۔ پہ کسی کی حوصلہ ملکی نہ کرؤ کیا چادہ اپنی آخری امید لے کرآیا ہو۔ پہ انسان دکھنیں دیتا' انسان سے وابسۃ امیدیں دکھندیق ہیں۔ پہ اگر آپ سب پچھ کھو چکے ہوتو مایوں ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ جوسب پچھ کھودیتا ہے اس کے پاس پانے کے کیے بوری دنیا ہوتی ہے۔ فياض اسحاق مهيانه .... سلانوالي المبیں تو پھررشتہ کیوں حتم کرے بواس ہے؟ حمیں باہے صمید حسن صاحب کا کتنا نام ہے اس شہر میں شہر کے چند معززین سی شارہوتا ہے ان کا اورتم انہی کی بیٹی کے ساتھ شادی سے انکار کردہے ہو، یا گل تو نہیں ہو مجتے ہوتم ؟ ''احد صاحب غسہ وے ۔ ساویزنے بے نیازی سے بریڈ برجیم نگانا شروع کردیا۔ " پر میان صمید حسن صاحب کی بین میں ہے یایا۔ "وہات ....بیکیا بکواس کررہے ہوتم؟"

" بكواس بيس كرد ما يا يا ي كهدر ما مول بصميد حسن صاحب كى صرف ايك بى بينى ب وركنون صميد ير ميان ان كى بين بيس ہے بیسارہ آنٹی کی بیٹی ہے وہ بھی ناجائز۔''

"جي ڀايا، يهي سي ہے۔" مسمید الکل کی سکی بنی ورکمنون میری دوست ہے اسے نہیں ہا کہ میری اللیجندے صمید الکل کی بی لے یا لک بنی سے ہوئی ہے بھی چندروز بل ہوئی باتوں باتوں میں، میں نے اس سے اس کے پایا کا بوجماتواں نے صمید انکل کی تصویر دکھا دی۔ ساتھ ئی یہ بھی بتایا کہاں کے پایانے اس کی وفاشعار مال کوایک ایس عورت کے لیے چھوڑ دیا جوشادی سے پہلے ہی ماں بن می تقی اب وہ ای جورت اور اس کی بنی کے ساتھ رہتے ہیں۔آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاپا کہ رہے جانے کے بعد میں کتنا او تا تھا، کیسے كيے خواب نہيں سچاليے متے میں نے اپني آئموں میں پر بیان کے لیے مرایک بل میں بی سارے خواب ٹوٹ مرکئے۔'وہ بہت

> احدمها حب اورمسز إفندى كى مجمد من جيس آياك، وكياكهين ؟ درية خودساكت وجار بيشي تنى ير بيان نے زعر كى كا اتنابدائي إس سے كيسے جميايا؟ كي محصول كى خاموش كے بعد سزة فندى بوليں۔

"موسكتا عده الركام موت بول رعي مو "ووالسي ازي جيس بماء من بهت المحي طرح جانتا بول اس-

"وواو محیک ہے مر ساب سمید صاحب سے کیا لہیں ہے۔" اس كي منرورت پيشنيس آئے كى۔ من خووير بيان سے كل صاف لفظوں ميں سارى بات كليئر كروں كا۔" "کل کیوں آج ہی کیوں تبیں؟"

"أج تحور المعروف مول اللي لي."

"معروفیت کوسائیڈ پررکھو، وولاگی بہت پریشان ہے کم از کم اسے پاتو سطے کداسے کیول رہجیک کیا جارہا ہے؟" مسز آ فندى كے ليج من فعد اور ملال تعارساويزنے اثبات ميں سر ہلاويا۔

آنيل اكتوبر ١٠١٥ ١٠١٩م 211



پر ہیان بخار میں متلائقی محرساویز کی صرف ایک فون کال پروہ اس کے بتائے میے ریستوران میں فورا پہنچی تقی ساویزنے دیکھاصرف ایک ہی روز میں وہ سی مرجمائے ہوئے چول کی مانند کملا کررہ گئی تھی۔وہ اے د کھیس دینا جا بتاتھا مرجورتقا۔وہ سامنے کربیٹی تو اس نے بساخت نگاہیں چرائی تھیں۔ " تحکیک ہوں۔"اس کالبجہ بھی بھرایا ہوا تھا۔سا دیر کوول پھر کرنا پڑا۔ "ایم سوری میں تہمیں دھی کرنائبیں جا ہتا مگریہ تھی ہے ہے پری کہ میں تم سے شادی نہیں کرسکتا۔" پہلے اس نے تابوت می ون کیااوراب باہرنکا لینے کی بجائے آخری کیل تفونک رہاتھا۔وہ فق چہرے کے ساتھا۔۔ دیکھتی رہ گئی ہی۔ " كيون، من في كيا كيا بياج" "م نتبيل كيامكرتمبارى ممان فضروركيا ہے" '' کیا کیا ہے میری ممانے؟''وہ روہائی ہوئی۔ساویزنے نظریں پھیرلیں۔ ''میم ایسے پوچھوتو زیادہ بہتر ہے۔' "ان سے کیول بوچھوں تم رشتہ حتم کردہے ہوتم سے کیوں نہ بوچھوں ۔ 'وہ چلائی۔ ریستوران میں ارد کروبیتھے لوگ ہے ساختدان کی طرف متوجہ وے تھے۔ ساویز نے صددرجہ خفت محسوس کی۔ الله استدبولوه مدر بستوران ہے تبہارا کمر تبیں۔" ''تم جے مسار کرد ہے ہووہ بھی میرادل ہے کوئی مکان نہیں ہے۔' وہ اب رور بی تقی سیاویز نے لب سینے لیے۔ دور میں سیار ''تم مجھے پلک ہیلس پر تماشہ بنار ہی ہو ہری۔'' "اورم ..... مم مير عدا تھ كياكرد بي و؟ و من محربین کرد باتمهار ماته '' کی تنہیں کررے تو جھے بتاؤیس لوگوں کو کمیا بتاؤں گی کہ شادی سے فقط چندر وزقبل میرے ہونے والے شوہرنے " مارى متكنى موئى تقى نكاح نبيس مواقعا جولوكون كويتانه سكو مشكنيال أوليتي روتي بيس-" "من نے تمہارااعتبار ہیں تو ژااعتبارتم نے میراتو ژاہے۔" " کیے کیا کیا ہے میں نے؟" سے میں اسا ہے۔ ان کے جمہا ہے ہم جانی تھیں کہم صمیدانکل کی بٹی ہیں ہو، پھر بھی تم نے خودکو ہیشان کی تکی بٹی ظاہر کیا۔ حالا نکہ حقیقت میں تبہارا کوئی وجود ہی ہیں نہ کوئی بہچان ہے۔ "بڑی سفا کی سے وہ اسے میندد کھار ہاتھا۔ مربیان کولگا جیسے اس کا وجود ایک دم سے بلاسٹ ہو کیا ہو۔ یہ کیا کہ د ہاتھا وہ؟ اس کی آئی میں جیسے ساکت ہوگی تھیں۔ "مطلب تہبیں سارا آئی بتا تیں گی میں تو بس اتنا جا متا ہوں کہ جب میمید الکل نے تمہاری مما کے ساتھ شاوی کی اس ویت وہ امید سے تعیس میمید الکل کے ساتھ شاوی کے تھیک چھ ماہ بعدتم نے ان کی کو کھ سے جنم لیا تھا۔ یہ سمید الکل کی عظمت میں رہ سید سے مارہ آئی کو اپنانام دیا بلکہ تہمیں تھی بھی بھی بھی ہوئی ہوئی ہوئے وی، اس روز جب جھے یہ پہاچلا کہ میں کہ انہوں نے نہ صرف سارہ آئی کو اپنانام دیا بلکہ تہمیں تھی بھی باپ کی می محسوس نہیں ہونے وی، اس روز جب جھے یہ پہاچلا کہ تم پر بیان صمید نہیں پر بیان صمید نہیں کہ بہت اعلیٰ ظرف انسان نہیں یہ جان کر بہت تعلیف ہوئی کہ ہمارہ آئی کی بہلی شادی صمید انگل کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ میں کوئی بہت اعلیٰ ظرف انسان نہیں ہوں کہ کہ معمولی سارہ اپنی مرد ہوں تم سے لاکھ محبت سی محر تعموں و بھی معی نہیں نگل سکی ہم سے جو سکتی ہو میری مجبوری۔" آنيل&اكتوبر&۲۰۱۵ و 212 READING **Naciton** 

کوئی کس صد تک سفاک ہوسکتا ہے وہ مہلی بارد مکھروی تھی سماویز نے لفظوں کے تیر میسکتے بندہیں کیے۔ '' جس ابنی اولاد کے لیے کوئی رسک نہیں لیٹا جا ہتا، جس نہیں جا ہتا کہتم ہے شادی کے بعد جس ساری زندگی لوگوں سے نظری جما کرماتارہوں میرے بے جب ابی مال کی حقیقت سے شناہوں تو انہیں کونے کھدروں میں منبہ چھیا کرروتا پڑنے تم عاب جھے جتنا بھی خودغرض کہو مر میں واقعی ایک السی اڑی کواپنا ہم سفر بنانا پسند کروں گا جوعزت دار بشریف محرانے سے تعلق ر کھنے دانی ایک معززلڑی ہؤال فیکسد مجھ میں ساری عمر سرجع کا کرزندگی گزارنے کا حوصلنیس ۔ و محف صرف خود غرض میں ب پر ہیان کولگا جیسے پہلی باراس کے دجود سے نا قابل برواشت بدیوتا رہی ہو۔ اتی زیاوہ کہاسے لگا جیسے ارد کرد بیٹھے لوگ اٹھ کر اسے پھر مار ناشروع ہوجا میں گے؟ بھلاابھی ابھی سادیزنے جو برسائے تھے کیادہ پھڑنہیں تھے؟ بے حدثو کیلے ادر بھاری پھر .....وہ آئی اور بے ساختہ اڑ کھڑا کر تھ اس نے زیر کی میں دانستہ کوئی مینانہیں کیا تھا۔ بھی بھول کرکسی کی دل آزاری بھی نہیں کی تھی۔ پھر بھی اس کے وجود کو کا شوں برگھسیٹا گیا تھا....کیوں؟اس کا کیاقصورتھا؟ وہ توقدرت کی جائز پیدادارتھی۔ اس کا جنم بھی لاکھوں جائز بچوں کی طرح ہوا تھا ساری زندگی اس نے اپنے کردار کو بے صد شفاف رکھا تھا پھر بھی وہ میناہ گارتھہرائی گئی تھی؟ بغیر کوئی خطا کیے اگروہ کناہ گارتھی تو پھراس کا ضدا کون تھا جواسے معاف کر کے اس کی پیشانی پرجی میں اور کر میں ا اس کی دنیا کون می ونیائقی جہان وہ ایک معزز ہستی کے طور پر پنجانی جاتی ؟ یہ کیسے اندمیرے متھے وہ جن میں اب تک ذہن تو ماؤف ہوائی تھافدم بھی جیسے بے جان ہو مے تھے اس دفت دہ ریستوران میں اپناسب کھی نیوا کروہاں سے کیسے لکل تعی صرف اس کا خداادراس کادل ہی جان سکتا تھا۔ ہرطرف آ وازوں کا شور تھاادروہ اسکی پیدل چلی جارہی تھی۔ ''زاویار.....!''وہ سیر صیاں چڑھ رہاتھا جب صمید حسن صاحب کی پکاریے اس کے تیزی ہے بڑھتے قدم روک لیے۔ معمد میں میں ووصبح الیک کام کہا تھاتم ہے ابھی تک ہوا کہ ہیں؟' وہ لاؤنج میں کھڑے سے تھے۔سارہ بیٹم بھی وہیں موجود تھیں۔وہ بلٹ کر ہے ہرا یا۔ "جی پاپا بھی وہیں سے فارغ ہوکرآ رہا ہوں میے آفس سے سیدھا گاؤں کی طرف نکل کیا تھا پوری حویلی کی صفائی کراوی ہے۔ سارے انظامات بھی و کھتا یا ہوں پری بھی کیایا دکرے کی کتنے ڈیئرسٹ بھائی سے پالا پڑا ہے اس کا۔" "موں اس میں تو کوئی فکے نہیں، بھائی تو واقعی بہت پیاراویا ہے اللہ نے اسے۔" سارہ بیکم سکرائی میں۔وہ کن اکھیوں سے زاديارى كمرف ويمصة موسع بوليس وصميد معاحب بمى مترادي-"معانی کی مین می بہت بیاری ہے۔ جن داو بہم ایبرد و ہوتے ہو، پاکل بنی رہتی ہے تہمارے کیے۔" « آن ہم ..... مگروہ ہے کہاں ..... سیج سے دکھائی ہیں وی <u>۔ '</u>' "ا ہے کرے میں ہے شاید سور ای ہے ، میں نے دو تین بارآ داز دی ہے گراس نے رسپائس نہیں دیا شاید گہری نیندسور ہی ہے۔' ''داؤ تعنی یہاں میں اس کی خوشیوں کے لیے تی ۔ ار ہور ہا ہوں اور وہ شنراوی صاحبہ عزے سے کہری نیندسور ہی ہیں ابھی خبر لیتا ہوں اس کی۔''سارہ بیٹم کی اطلاع پرول جلے سے لیجے میں کہتاوہ پھر سے سیڑھیوں کی اطرف بڑھا۔ جم صمید صاحب نے سارہ بیٹم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انچل&اکتوبر%۲۰۱۵ و 214

Negiton.

|                                                     |                                         | زل                   | ķ                      |                                  |                                 |     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----|
| لۈكى<br>لۈكى<br>مىس<br>لۈكى                         | سی                                      | خواب                 | بے<br>اترے<br>اس<br>وہ | میں<br>میں<br>کے<br>ہے           | أستكهول                         | - 1 |
| رو بی                                               | سرج سی                                  | · عذاب               | اته                    | میں                              | نبيندول                         |     |
| یس<br>ادک                                           | سرون<br>سی                              | پار ٠                | اس                     | 2                                | حاند                            |     |
| رونا                                                | ب سر                                    | ماہتاب<br>تبھی ہنہ   | وه<br>می <i>ن</i>      | ک ایران                          | ح <b>ا</b> ند<br>رمهتی<br>بانوں | - 1 |
| الوكى                                               | ں سی<br>۔ سی                            | بھی ہنے<br>بند کتاب  | وه                     | ای ابتوں<br>عجیب متھی<br>میں بسی | باون<br>بردی                    |     |
| طرح                                                 | ک                                       | وحركن                | 4                      | میں بی                           | بر <i>د</i> ی<br>دل             | 13  |
| الوگ                                                | ر سی                                    | جواب<br>میں          | حاضر                   | خامو <i>ش</i>                    | خاموش                           |     |
| لهين                                                | محفوثي                                  | ميں ميں              | ، تعبليول              | کی بھول<br>پے آپ                 | ونيآ                            | n   |
| الوي                                                | ب سی                                    | مکن تواب             | ، می <i>ن</i>          | ہے آپ                            | وه ا                            | 11  |
| الوکی<br>طرح<br>الوکی<br>کہیں<br>انا<br>انا<br>ادکی | کی سی<br>سی<br>کھوٹی<br>ب<br>ب<br>اب سی | یائے فانی<br>مجھے گا | اس وم<br>ہے وہ         | هری<br>باو آتی                   | كاشول                           | Ш   |
| رق<br>باناحافظاً باو                                | اب عنز ه <i>ونس</i>                     | ، جے بر              | . 0.9                  | ياد آتي                          | بہت                             | 1   |
|                                                     |                                         | -                    |                        |                                  |                                 |     |

ورمیں جانا ہوں سارہ کہ بری مید حقیقت جانے کے بعد کہ وہ میری کی بیٹی ہیں ہے، بہت جب جب سی اواس رہے لی ہے مرمیرا خداجا نتاہے، میں نے بھی ایک کیے کے لیے ریقورنہیں کیا کہ دہ میری کی بین نہیں۔ میں نے ہمیشداس کی معموم صورت میں در محنون کا چبرہ دیکھا ہے۔ زندگی میں جب جب اس نے مجھے بایا کہا ہے میر کا نول میں اس کی آواز، ور مکنون کی آواز کی پر چھائی بن کرامرت کی صورت ازی ہے۔ بیدائش کے بعد جب اس کا نشا سا وجود میرے باتھوں میں تھایا گیا تو میرےاندرسکون کی مجری لہراتر تی تھی۔اس دفت سے لے کہ آج تک میں نے بھی پنیس موجا کہوہ میری تھی بیٹی ہیں۔ "میں جھتی ہوں صمید! بے شک در مکنون اور پر ہیان دنیا کی سب سے خوش نصیب بیٹیاں ہیں آج کل کے دور کی کہ جنہیں آب جيسا محيت كرنے دالاآ ئيڈيل باب ملا- "سارو بيٹم كي پليس محيس صميد صاحب و بين لاؤنج ميں صوفے پرفک مجئے۔ ' کیاداتی وہ در مکنون کے آئیڈیل باب تھے؟'' بھی بھی انسان کوبے چین کرنے کے لیے صرف ایک لحد ہی بہت ہوتا ہے۔ یاس کھڑی سارہ بیکم ان کے اضطراب سے بے خبرآنے والے دنوں کا سوچ کرخوش ہورہی تھیں۔ انہیں لگا جیسے آنہیں اپنی تمام تزرياضتوں كاصلال عميا ہو۔ وه سغر جو بہت سال پہلے انہوں نے آبلہ يا جسميد حسن صاحب كے ساتھ شروع كيا تھا اس سغر كى تمام تراؤيتول كومر جمل كميامو

میام کودر کشاپ میں ملازمت ل گئی ہی۔وہ ماہر موٹر مکینک تھا ہر سم کے الجن کی خرابی چیک کرسے چند مسٹوں میں وور کردیتا محراس نے اس کام کوبطور فیشن نہیں اپنایا تھا۔دہ پڑھا لکھا بخنتی تھا اس کے پاس تعلیمی ڈکریاں تھیں اس لیے اسے بیکام اپنے شایان شان بیس لگا تھا مرحالات کی مظر ان کاب اب سے بارث ٹائم جا بیس بی کام کرنا برر ہاتھا۔ میں میں ہے شام پانچ ہے تک اس کی آفس میں ڈیوٹی ہوتی اور پانچ سے سات ہے تک وہ در کشاب پر کام کرتا اور پھر سات بجے کے بعد محکن سے نڈ معال کمرکی راہ لیتا۔ سلسلِ بحنت اور ناساز گار حالات کی دجہ سے اس کی صحت بھی متاثر ہور ہی تھی۔ اس روزاں نے دفتر میں حتان سے قرض کے لیے بات کی تھی جب وہ بولا۔ ''ایکی قرض ملنامشکل ہے میام، کیونکہ مینی ابھی کچھ نے پروجیکٹس شروع کررہی ہے پھرابھی پچھلے مہینے ہیں نے ڈیڑھ

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 215

READING Seeffon.

لا کھ کا قرض لیا ہے ایسے میں پھر سے میڈم سے قرض کی بات کرناوہ بھی اس وقت جبکہ تیری جاب کوابھی زیادہ ٹائم ہیں ہوا بہت ں ہے۔ ''میںان ساری باتوں سے داقف ہول مگر میرے حالات میرے بس میں نہیں ہیں بار '' '' وہ تو ٹھیک ہے میں سجھتا ہوں مگر اس جا ب کی بھی پچھے مجبور بال ہیں یار ، بہتر ہوگا اگرتم اپنے طور پر میڈم سے ''مجھ میں آئی ہمت ہوتی تو جھے کیوں کہتا۔'' " پھراب کیا ہوسکتا ہے۔" " بتأنبيل ومحصم من مين آربا كيا كرول؟" "تم پریشان مت ہوانٹدکوئی نہکوئی راستہ ضرور تکا لے گا۔" " ہوں ۔ "اثبات میں سر ہلا کروہ حنان کے پاس سے اٹھا یا تھا۔ ال روز ور کمنون آفس آئی تواس کے مطلے میں دویٹا تھا جواس نے سینے پر پھیلایا ہوا تھا۔صیام کو بے پناہ خوشی ہوئی۔وہ اسے دن جرك پر وكرامزے أ كاوكرر باتھاجب وہ بولى۔ "شام والاسائث وزث كينسل كردين كيونكه شام بين مجھے شاپيک كے ليے جانا ہے ميرى بہت كلوز فرينڈ كى سال كرہ ہے۔" "اورا ب کے کمریس سے کی ہیں۔ '' چلیں ٹھیک ہے حنان صاحب کوجیجیں اندر پلیز۔' اس کالہجہ ہمیشہ بہت نارمل سا ہوتا تھا اس کے باوجود وہ اسے جا ہے ور مکنون اس روز ممل بلیک سوٹ میں ملبوس بے حدیراری بنگ رہی تھی میام صبط کی ہزار کوششوں کے باوجودا پی نظروں کو بار باراس كی طرف النصفے سے ندروك پار باتھا۔ شام میں جب وہ اسے نكل رہاتھا در كھنون نے اسے بلاليا۔ "مسٹرصيام، پليز كاڑى نكاليى، جھے شائ كے ليے جانا ہے۔ بہت ليث ہوئى ہوں۔"وہ اسے كہنا جا بتنا تھا كہ اس نائم حتم ہوگیا ہے اب یارٹ ٹائم چارے کیے ورکشاپ پرجانا ہے گرنہ کہ سکا جس دفت وہ گاڑی نکال رہاتھا ہلی ہلی بونداہا ندی ہورہ کم تھی۔در مکنون موبائل فون برکسی سے ہات کرتی گاڑی ہیں ہم جیٹی۔ میام جس دفت گاڑی اسٹارٹ کردیا تھا اس نے اسے کہتے ہوئے سناتھا۔ ''اوہ میری پیاری مان آپ بالکل بھی پریشان مت ہون، میں ٹا پنگ میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں کی جلدی کھر بھیج ووں کی اسے جھے بھی بتاہے کہ موسم کے تیورٹھیک بیس، اتی ظالم باس بیس ہوں میں جشنی آپ جھے بھتی ہیں۔' شایدوہ ای کے بارے موسال کر ایک تاہم میام جیب جاب ورائیوکرتار ہا۔ مارکیٹ ویجئے تک ہلی بوعمابا عربی تیز بارش میں بدل می تعی میام کوور کشاب کے مالک کی الركى رى باكيس ووكنانادا في مور باموكا وركون ميدى كاوى في كان كى سے الراكى۔ "سوری" بلٹ کرسوری کرتے ہوئے اس لے جیسے ہی مقابل کودیکما تو خوش ہوگئی۔ "ارے سادیزتم یہاں وہ بھی اتن بارش میں؟" مقابل کھڑے نوجوان کے لیے اس کی اتی خوشی صیام کی سجھ سے یا ہر تھی جبکہ ارسے بریار باتھا۔ ''ہوں بتم نے سنائیس بارش میں کیڑے کوڑے ذیاوہ لگتے ہیں۔''ورکنون کمل رہٹی۔ میام کاخون جل کرما کھ ہوگیا۔ محروہ پروا کی بغیراس کی طرف کھی گئی۔ ''موسم خراب ہے آپ بلیز گھر چلے جا کیں میرافرینڈیل کیا ہے میں اس کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی۔''وہ بے ''موسم خراب ہے آپ بلیز گھر چلے جا کیں میرافرینڈیل کیا ہے میں اس کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی۔''وہ ب Rection ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY RSPK PAKSOCIETY COM FOR PARISTAN

جواحِها لگتاہا۔ غورے مت دیکھوکہیں ایسانہ ہوکوئی برائی نکل آئے۔ جو بُرالگتاہے اسے غور سے دیکھومکن ہے کوئی احجعائی نظر آجائے۔ ۔ اکٹرلوگ اس لیے اسلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ صرف سے ہولتے ہیں اور کوئی سے سنمالپندنہیں کرتا۔ مصباح مسکان روف.....جہلم یویں سے بیس سے باندر کی المجل پر قابو یاتے اس کے عمر پر جیپ جاپ کاڑی سے باہرلکل آیا۔ مارکیٹ سے فیکسی لے کرجس وقت وہ ورکشاپ پہنچا درکشاپ بند ہو چکی تمی ۔اس کی بائیک آفس میں کمڑی تمی ۔ درکشاپ سے آفس پہنچنے میں مزید پانچ سورو پے میں سیسے کہا جاتا ہے۔ ميكسى كے كرائے كى مديس خرج ہو گئے۔ اس روز دفتر سے محر و بہنے تک وہ بہت بری طرح بھیک چکا تھا اتنا کہ اسکے دن تیز بخار نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بخاراتناتها كاس الم المعين محربيس كمولى جاراي مين-ور مکنون ایکے روز آفس آئی توصیام کی غیر حاضری کی درخواست مند تا اربی تنی ۔وہ جی بحر کراپ سیٹ ہوئی۔ آج بی اسے وہ تمام اہم امور نمٹانے تنے جوکل ٹاپٹک کی وجہ سے او در سدہ کئے کر سے آئی میام نے چھٹی کر لی تی۔ حتان البتدائي سيث برموجود تعارد مكنون في اسطلب كرليا "مسٹر حنان ،مسٹر میام کونون کریں جھے تے بہت اہم وزٹ پر جانا ہے۔" قدر ہے معروف انداز بیل اس نے عکم دیا تھا۔ حنان کی نظریں کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر تنس اس کی مخروطی موی الکیوں پر جم کئیں۔ "اس کی طبیعت تھیک نہیں ہے میڈم کل بارش میں بہت زیادہ بھینے کی وجہ سے اسے بہت تیز بخارے میں نے منے کال کی ان کے کھر وہ سے اسے بہت تیز بخارے میں نے منے کال کی ان کے کھر وہ سے اردہ تیز بخارے میں نے منے کال کی تھی ان کے کھروہ بے ہوٹی پڑاہے۔'' ''مراہے بارش میں اتنا ہمیلنے کا کیاضرورت تھی؟'' ذرا کی ذرا اس نے نظریں اٹھا کراس کی المرف دیکھا تھا۔ حنان نے جلدی سے نظروں کا زادیہ بدل لیا۔ ور اس کی ماں جی سے بات ہوئی تھی وہ بتاری تھیں کہ وہ آفس سے بہت لیٹ کھر پہنچا تھا شایداس کیے بارش مين بميتاريا-وومر میں نے تواہے بہت جلدی میج دیا تھا خیرا پ جاسکتے ہیں۔" وريميم "اثبات عن مربلاكروه بلناتها كه مردك كميا-"اللسكورىم محصميام كارسين البست كوبات كالمى" و جی کہیں۔ " مجر ذرانظریں اٹھا کراس نے حتان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ قدرے نروس ہو کیا۔ "و و بات در امل بید ہے کہ میام کے حالات می تعکی نہیں ہیں مطلب محرے حالات اس کے والد صاحب بستر بریزے میں ان کی آ کھ کا آپریش ہوتا ہے اور کڈنی کا بھی اوپر سے چھوٹی بہن کے سرال والے شادی کی تاریخ ما گھر کی ہیں کے سرال والے شادی کی تاریخ ما گھر کی ہیں کے سرال والے شادی کی تاریخ ما گھر کی ہیں ہوتا۔ ایسے میں وہ جا اور کہنی کی طرف سے اسے پچھوٹر من میں جو اسے ہیں۔ اس کے سائی توڑے کم ہوسکتے ہیں۔ اس کے سائی توڑے کم ہوسکتے ہیں۔ "میں ہوری سٹر حمال کو بینی اس وقت کی میں ورکر کوٹر من وینے کی پوزیشن میں ہیں۔" و مروه بهت زیاده کی ڈیما غرنبیں کررہامیم ۔ ورکمنون کے صفاحیث جواب پرحتان نے بلکا سااحتجاج کیا تھا آنيل اكتوبر ١٠١٥ ا٢٠١٠ 217 **Neglion** ONLINE LIBRAROY

ور پیروں کی ضرورت انہیں ہے اور وکیل بن کرآپ میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں کیا ان کے منہ میں زبان سے مدھیں زبان سے مدورت انہیں ہے اور وکیل بن کرآپ میرے سامنے آ کھڑے ہوں ایسے ہرروز ہرورکر کی ضرورتوں نہیں ہے، دوسری بات ہمانے جتنالٹانا تعالثانا تا الثاری میں اس کمپنی میں ترقی کیلئے آئی ہوں ایسے ہرروز ہرورکر کی ضرورتوں پر کان دھرتی رہی تو ہو گیا برنس اب آپ جا کیں پلیز جھے بہت کام ہے۔' تانی کہی بات مکمل کرتے ہی اس کی اس کی سے میں مدید میں بات مکمل کرتے ہی اس کی اس کی اس کی سے میں بات مکمل کرتے ہی اس کی اس کی اس کی اس کی سے میں بات کام ہے۔' سے میں بات م الکلیاں پھر خرکت میں آعمیٰ تھیں۔ حیان بے صدشکت دلی کے ساتھ اس کے قس سے باہرآیا تھا۔ای شام ساویز کے ساتھ اس کا ڈنر تھاوہ ملک سے باہر جار ہاتھا تہمی در مکنون نے اسے ڈزکی چین کش کی جے اس نے خندہ پیشانی سے قبول مجی کر کی تھی۔ ساویز وائٹ کاٹن کے کرتا شلوار میں ملبوس جبکہ در مکنون نے مکمل بلیک شلوار قبیص زیب تن کر رکھی تھی۔ ملکے میک اپ کے باوجوداس کاحسِن دیمنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ساویز جب اس کے سامنے آئر بیٹھا تھا تو چند محول تک اسے دیکھتار ہاتھا۔ ڈنمآ رڈر کر نے کے بعد در مکنون نے اس سے بوچھاتھا۔ " تمهاري توشادي مونے والي تقي ساويز پھر بياجا تک سے در بدري كا بھوت كول موار موكيا تمهار بيري " "دبس یاریس اسست شادی میس کررہا۔" و مرکبون بهراری تو محبت کی شادی مور بی تھی۔" "مورنی محی نا پراپ نبیس مورنی <u>"</u>" " و بن تو من يو جيميا جا بني بول كهاب كيول بيس مور بي؟" ادتم يو چوکر کيا کردگی؟'' وجهبين مجماول كي اكرتم غلط هوية و" " میں غلط ہیں ہوں<u>'</u> ''ٹھیک ہوت کھر بھے ساری بات بتاؤ ما خرچندونوں شن ایسا کیا ہوا ہے جوتم شادی کے ساتھ ساتھ اپنی محبت سے مجمی منظر ہو گئے ہو۔' وہ جاننے کے لیے بھند تھی۔ساویز نے نظریں اس کے خوب صورت چیرے سے مثالیس۔ '' وہ میرے قابل نہیں ہے دری ان فیکٹ میری ہوی بننے کے قابل نہیں ہے وہ۔'' ''مگر کیوں؟'' "كونكه .....كونكده وايك الى بالى بنى بجوشادى سے بہلے بى مال بن كئى تقى -" ''مہوں ۔۔۔۔۔وہ ای عورت کی بٹی ہے جس نے مریرہ آنٹی سے ان کا محبوب شوہراورتم سے تبہارا محبوب باپ چیس لیا تھا۔'' ساویز کے الفاظ نبیں منے کوئی بم تھا جواس کی ساعتوں پر گرا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔

سیا بهدہ ہے۔ اس نے آئ تک کمی جھے ای حقیقت نہیں بتائی اس دوزش تہارے پرانے کمر کیاتھاتم سے ملئے کروہاں اس نے آئ تک کمی جھے ای حقیقت نہیں بتائی اس دوزش تہارے پرانے کمر کیاتھاتم سے ملئے کروہاں کا کہ چھے کہا کہا گئی کرفیر ہوئی کہتم لوگ ایک کمی میں اس کا کہ چھے کہا کہا تہ جہد ملیاں آئے تھی اس کی تعریف کا موقع ہی تبدیلیاں آئی جسے ایک کلاس آئے تھیں ای لیے بھی کمل رتباری زندگی بریات کرنے کا موقع ہی تبدیلیاں آئی جس میں اور کی کے ساتھ یو کی کے کہا تہ یو کی کے کہا تھیں جران روی تھیں۔ میں تصور بھی بنیں ملاے کراس موز تمہارے کمر تبدیلی کی تصور مربر وا تی کے ساتھ یو کی کے کہا تھیں جران روی تھیں۔ میں تصور بھی نبيس كرسكا تفاكرتم صميد الكل كي تفقى بيني موسكي موش او يرى كوي الن كي تفيق بيني جمتا تعاادراي ليح بس في استايك لائف پارٹیزی حیثیت سے پیند کیاتھا مربعد میں بغیر کھے جانے جب تم نے جھے این زعر کی کہانی سائی اور انکل آئی کی دوری کی اصل وج بحى مير يدسا من لا تعرب مير ي وال تلي سي د من اللي مي بعلا غير وي بحى كيد سكا قا كد جس الرى كواس كى وز سے انے کے لئے مجود اصمید انگل نے اپنانام دیاوہ اڑی کوئی اور نہیں پر میان کی سکی مال سارہ آئی موں کی۔ میں بہت رویا تھا اس

آنيل اكتوبر ١٠١٥ و 218

نفیحت آمیز باتیں جب انسان کواس بات کا حساس ہو کہ وہ اب اسپے فرائض بخو بی اور احسن طریقے سے سرانجام ہیں دے سکتا تو وہ اس کام کوچھوڑ وے۔ ں ہے وہ رور سے۔ جہاں عزت نفس اوراحتر ام آ دمیت کو مجردح کیا جائے وہاں سے خاموشی سے چلے جانا جاہیے۔ جب لوگ ہم سے مجھڑ کر اور ہمیں جھوڑ کرخوش رہ سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے بغیرخوش رہنا سيھ لينا جا ہيے۔ ہے۔ کسی کے سامنے سے در دکا شکار مت کرد کہ دہ بھی بھی آپ کواس بات کا طعند سے سکتا ہے۔ زندگی میں بھی اس مخف کوصفائی مت دوجو آپ پر بھرد سے کا دعویٰ کرتا ہے۔ زندگی سے روشھے ہوئے کسی مخف کوزندگی بخشاادرا سے خوشیاں دے کرتم اپنی آخرت بناسکتے ہو۔ بالسليم .....كراحي رات،ابے ساتھ ہوئے تقدیر کے بجیب بداق پر بہت مطافت ہے جس کیے بوری رات دماغ اور ول کی جنگ میں الجمتار ما اور بلا خرو ماغ جیت گیا۔ میں ایک اسی لڑکی کوئسی طورا بی زندگی ہیں شامل نہیں کرسکتا جس کا حوالہ ہی میریے لیے بے حدشر مندکی کا باعث ہو بحبت اپنی جگہ مرمی اتنااعلی ظرف نہیں ہوں کہ اتن برس بات نظر انداز کردوں۔ میں اس شرقی معاشر ہے کاعزت وار، معززشهری مون وری ایک داغ وارازی کواین زندگی میس شامل کر سے بھلامین این بوری زندگی واغ وار کیسے کرسکتا مون - ووایس ے پوچھر ہاتھا۔ درمکنون کم صم اسے دیمنی رہی مجھی وہ پھر بولاتھا۔ ''وہ میرے قابل نہیں ہے دری ای لیے تہارے پاس آیا ہوں ، کیاتم بھے سے شادی کروگی؟''اب کے وہ چوگی تھی۔ ''دری میں میں میں کے ساتھ کے اس کے ایک ایک آیا ہوں ، کیاتم بھے سے شادی کروگی؟''اب کے وہ چوگی تھی۔ وہائم .....من کیے کرعتی ہوں تم ہے۔" "كون بم كون شادى بين كرستين بحصب بحصي كم ين كي كي ہے۔" ''بات کی کی بیس ہے ساویز ،بات دل کی ہے میں نے تمہارے کیے بھی پچھفاس محسوں بیس کیااہے دل میں۔'' ''جا ساہوں محربیہ سب اس کیے تفا کیونکہ اس وقت میں کسی اور سے منسوب تھا۔اب اسی کوئی بات تبیس ہے لہذاتم مصنڈے دل دو ماغ ہے میرے بارے میں موج سکتی ہو، جتنائم کبوگی انتظار کرلوں گا۔" " تھیک ہے کرا بھی میں کمرجانا جا ہوں کی میرے سرمیں اچا تک سے بہت شدید در دشروع ہو کیا ہے۔" "او کے، چلومیں میں ساتھ چاتا ہوں۔" « دنہیں تم کھانا کھاؤ پلیز ، میں تعوزی وریسر کیس ناپتی ہوئی کھرجاؤں گی۔' " تھیک ہے جیسی تبہاری مرضی۔ "وہ اس کے مزاج سے داقف تھا تبھی اس نے بحث کرنا مناسب تبیں سمجما۔ در مكون الجعيدل ود ماع كرساته وبال مصافحة في-مریرہ بیمہات بہت دریک اس کا انظار کرتی رہی تھیں۔ وہ تقریباً ساڑھے گیارہ بیج کمرآئی تو محکن سے بے حال تی تھیمی مریرہ بیکم نے ایس کی کلاس لینے کا ارادہ ملتوی کردیا تھا۔ بنا کھانا کھانا کھانے دہ اپنے کمرے میں آئر کردورا بستر میں د بیسے کی تھی۔ اس ونت سلیموسم میں بیس اس سے وجود میں اتری ہوئی تھی۔ دہ عورت جس نے اس کی مال کی زعر کی اجا ر کرر کھوی تھی اس کی بٹی آئے بھی کتنی شان کے ساتھ ای کے سکے باپ کی گئت جگر بن کرعبش کردہی تھی۔جوش اس کا تھا وہ حق وہ استعمال کردہی می۔جائز اولادہوکر بھی اس کے جھے میں صرف محرومیاں آئی تھیں جبکہ وہ ماں اور باب کے ساتھ ساتھ ای کے بھائی کے پیار کی مجمی زئده مثال بنی موتی می كيول؟ إس نے اسينے اعد شؤل كرد يكھا وہاں ساويز سميت كسى مرد كے ليےكوئى جكنہيں تتى ۔ اس نے يوندرشي بيس ساويز آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ و 219 Section

ے ساتھ ایک سال گزار کربھی بھی دل بیب اس سے لیے کوئی خاص جذبہ محسول نہیں <u>کیا تھا۔</u> زادیار جیسے لڑکیوں سے الرجک تعابالکل ویسے بی دومردوں سے شدیدالر جک تھی جیس سال ابنی ال کی آسموں میں دروک پر چھائیں دیکھنے کے بعداس کے دل میں سی مرد کے لیے کوئی زم کوشہ بیدا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ مكر .....ده پر بھی ساديز كے ليے سوچ رہی مى -كوئی جذبه كوئی و پہلی ندہونے كے با وجود و واس كے پر پوزل پر غور کرر ہی تھی \_ تحییں سال پہنے جس عورت نے اس کی بیمثال مال سے ان کامحبوب شوہر چینا تھا آج ای عورت کی بیٹی سے دہ اس کا ہونے والامحبوب شوہر چین کراپنے اندر سکتی آئے کے وجمانے کا سوچ رہی تھی بے شک اس کی جیت تھی۔ بإنيول بيرمت لكهو بإنيون يرلكهني عادتين نبيس احيمي ان پیجو می اکسو سے وصل موكه فرقت مو درد بوكه لذت بو

والمي تبيس موتا يا ننول كي ترييس بيات مولي بي خوش ممان كريل ميں يے نشان کرتی ہیں

ہے۔ است میں سے زیادہ ڈھل کی تھی جب زادیار کمروائی آیا۔ لان کی لائٹ جل ری تھی۔ دہ گاڑی پارک کرنے کے بعد باہر تکلاتو نظر سیدمی الان کی سیڑھیوں پر کھنٹوں پر سرٹکا ہے جیٹھی پر ہیان پر جاپڑی۔ دہ چونک افغا۔ بعلارات کے تین ہیجے دہ دہاں جیٹھی کیا کر دہی تھی جبکہ اس نے آج تک اسے بھی تبجد پڑھتے بھی نہیں و یکھا تھا۔ دہ اس کی

سمت برد مااور پھر جيكے سے اس كے پہلوش جا بيشا۔

"السلام عليم! بيدن بحرسونا اوررات ميرية خرى بهرتك جاك كرتار كنناكب سے شروع كرديا ميرى مانو ملى نے "وہ تعكا ہواتھا مراس نے اپنی مکن اس برطا ہرہیں کی تھی۔ برہان نے اس کے قریب بیٹھنے پرایے آنسوا عدا تاریعے۔ " نیندس آربی می بعانی ای لیے پہال آ کربیش کی۔"

"آ ہم ....اب نیند بھلاآ مجی کسے عتی ہے شادی میں صرف ایک مفتد جورہ کما ہے۔"

"اليي بات بيس ہے۔" " محركيسى بات بماذ بحصية مهارى أسلس كول وى مولى بين كياتم روتى رى مورى؟"

" محبوث مت بولو مجمعے بتاؤ شایا ش کیابات ہے۔ "وہ بعند مول پر ہیان کے صنبط کی طنا بیں اُوٹ کئیں۔ آنسووں کا جوطوفان اس نے اب تک روک رکھا تھاوہ ایک دم سے اہل پڑل زاویار کے کنیے مے ایک لگاتے ہوئے وہ بلک بلک کرروئی می ۔وہ پریٹان ہو گیا۔

" بری، کیا موا، کی نے کی کہا ہے سب تھی تو ہے؟ " پر ہیان میں اس کی جان تھی اور اس وقت اس کے نسووں نے اس کی جان بر منا کردوں کے اس کی جان بر منا کردوں کے اس کی جان بر منا کردوں کے جان بر منا کردوں کی منا کردوں کے جان بر منا کردوں کے جان بر منا کردوں کے جان کردوں کی منا کردوں کے جان کردوں کی منا کردوں کی منا کردوں کی منا کردوں کے جان کردوں کے جان کردوں کے جان کردوں کے جان کردوں کی منا کردوں کی منا کردوں کے جان کردوں کی منا کردوں کے جان کردوں کی منا کردوں کے جان کردوں کے جان کردوں کے جان کردوں کی منا کردوں کی منا کردوں کردوں کردوں کی منا کردوں کردوں کردوں کے جان کردوں کر ال كىسكيال ننار بالحراس نے زى ساس كاس كركرا سے خود سے الاك كيا۔

" مجمع بتاؤ كيابواب؟" وهاب سجيده تعا\_

آنچل&اکتوبر%۱۹، 220



بوجانا زمانه اس کے رنگ بدلنے میں ذرا سی ورہ جو خواب دیکھو نیندیں ٹوٹ جانے كوتي ويتا آه کتے میں تحسى کی زرا آجائے بهت ى بدلنے کو راہ بدلنے تسي زرا لىلى رىلوازلىلى ..... ودھيوالى بھكر ر بیان نظریں بھیرلیں،اس کی آئیسیں جیے جل رہی تھیں۔ بجیب بات تھی کدو اس کونہ اسل حقیقت بتا سکتی تھی نہ پھی چھا علی سی جی خود برضبط کرتے ہوئے تو نے پھوٹے شکت کیے میں ہولی۔ " شیس مادیر آفندی کے ساتھ شادی ہیں کررہی بھائی۔" "دواث .... مر كول تم تواسے يستدكر في مو-" "بول مروہ مجھے پسندہیں کرتا ہمائی، اس نے آج تک مجھے دھو کے میں رکھا، جھوٹ کہا بچھ سے کہوہ مجھ سے پیار کرتا ہے

حقیقت میں اے میری دات سے کوئی پیارئیس تعادہ جسٹ اس لیے جھے سے شادی کرنا جا بتا تھا کیونکہ میں ایک رئیس باپ کی اکلوتی بدی میں اس کی نظر میں مگر جب اسے لگا کہ میں بایا ہے کہ جہیں اوں گی اس نے خودا ہے منہ ہے بھے ساری جائی بتاوی وہ بہت لا چی تحص ثابت ہوا بھائی مجھے بھے میں ہیں آرہا کہ میں کیوں اتنے سالوں تک اس کے اعربی بات نہیں جان یائی کیوں محملونا بنی رہی میں اس کے ہاتھوں میں کیوں میر محمق رہی کہ پیار ہی اس دنیا کی سب سے بروی سیائی ہے جبکہ حقیقت میں بیار جىيى بەمول اورسىتى چىز دوسرى كونى جىس-"

"ابيالميس بيم نے كوں كماس كتم يايا سے كرنبيس لوگى؟" "بس بوئی اس کی محبت کی حقیقت جاننا جا بتی می اورای حقیقت نے مجمعے منہ کے بل گرادیا۔" و منہیں ، حمہیں رونے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ، میں ابھی اپنے کمرے میں جا کرتھوڑ افریش ہوکر بات

كرتا موں اس سے۔

"اس كيا موكا؟" "مين بين جانتا عربس إس شية كوايسان شيخ بين دول كا-" "رشة أو ف چكا به بعالى مير ف ليماب و نياض ماديزة فندى نام كاكونى فض دعه ديس اب المحض من شاوى مير ، ليموت كادوسرانام ي "تم ياكل بوگئ بويرى؟"

ور المرسم المرس

اباس کی می فردرت نہیں ہے ہمائی میں نے اس کا معالمہ فدار چھوڑ دیا ہے۔" آنچل شاکتوبر شاہ ۱۵۱ء 221

See floor

'' مگر میں اسے نہیں چھوڑوں گائم کمرے میں جا وُ ابھی میں اسے کال کرتا ہوں شادی کوئی بچوں کا تھیل نہیں 'و ہمی اس دفت جب ساریے رشتہ داروں میں شادی کے کارڈ زبٹ بچکے ہیں۔'' وہ برہم تھا پر ہیان با نمیں ہاتھ کی تھیلی سے این تم آتلموں کورکزتی رہی۔ زادیار نے فرکش ہونے کے بعد ساویز کانمبر ملایا تو وہ بند جارہا تھا اس کے تعرکال کرنے پر پتا چلا کہ وہ تو ملک ہی جھوڑ گیا ہے جمی دہ پھر ہو کیا تھا۔ بھلا دنیا میں بیجم ممکن تھا کہ کوئی تھی اس کی ایکوئی لا ڈلی بہن اور صمید حسن جیسے کامیاب آئیڈیل انسان کی پیاری بنی کو بول آسانی ہے رد کر کے چلاجائے۔انہوئی سی انہوئی تھی۔ الحكےروز منے ناشتے كى ميز برسارہ بيكم اورصميد صاحب كو بھى اس انہونى كى خبر ہوگئى تقى۔ دونوں اپنى ابنى جگه ساكت رہ كئے تے۔ بھلاساویزان کی بئی کے ساتھ ایسا کیے کرسکتا تھا جبکہ ساویز کے باپ کا ہاتھ پکڑ کر آئبیں بزنس کی دنیا میں متعارف کرانے والے خودصمید حسن تصاور سیسب انہوں نے صرف اور صرف اپنی بٹی کی خوشیوں کے لیے کیا تھا جوسا ویز کو یو نیورشی لا نغب سے بی پسندگردہی می وہ بچھتے تھے کہ پر ہیان کودنیا کی ہرخوش دے کرہ ودر مکنون کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا کفارہ کرلیس مے مگراییا نہیں ہوسکا تھا۔ دہ اینے مقصد میں یا کام رہے ہے۔ یر ہیان تیز بخار میں پھنگ رہی تھی اور وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کرنو راساویز کے تھر کی طرف نکل آئے تھے۔ بھلاا یک دم سے السی کیابات ہوگئاتی جوشادی ہے تھن ایک ہفتہ ل ساویزنے رشتہ ہی حتم کردیا تھا۔ پورے دیتے بیٹوال ان کے ذہن میں کو بختار ہا تقا۔ ایسے میں کب گاڑی ساویز کے گھر کے سامنے رکی آئیس مطلق خبر ندہو تکی ۔ ڈرائیورنے ہی آئیس مطلع کیا تھا۔ ''آ فندی صاحب کا کھرآ میاہے صاحب'' وہ چو نگے اور پھرنوراً ابنت میں سربلائے ہوئے گاڑی ہے نگل آئے احمة فندى صاحب طبیعت كی ناسازى كے باعث محصلے تين جارروز ہے كھرير ہى آرام كررے تنے بھی ان كا استقبال خود آ فندی صاحب نے کیا تھا۔سز سعد میآ فندی بھی کھر پر ہی تھیں۔صمید صاحب ڈرائنگ روم کے بجائے وہیں لا وُج ' آپ نوگ اقینا جران مورے مول مے کہ میں بنااطلاع کیے یوں مج کیے نازل موکیا۔ مربات ہی مجوالی تھی کہ میں خود کوروک تبیس یایا۔ انہوں نے تمہید باندھی بھی سزا فندی بول انھیں۔ " جی آہیں ،آپ کا اپنا کھرہے آپ جنب جس وقت جا ہیں یہاں آسکتے ہیں ان شاءاللہ ہمارے کھر کے ذروازے آپ کو سریاں ہمیشہ کھلے لیں سے ' میں جانباہوں شایدای لیے میں نے اپنی لا ڈلی بٹی کارشتہ اس کفرے جوڑا تھا مگراہمی جوبات میں من کرآیا ہوں میرادل اے سی طور سلیم ہیں کررہا۔ اسے ماحور کیا ہیں روہ۔ ''دل تو ہمارا بھی تسلیم نہیں کرر ہاتھا جب ہم نے ساویز کے منہ سے انکار سناتھا مگراس نے جواز ہی انتا مضبوط پیش کیا ہم چاہتے ہوئے بھی اس کے نیصلے کی مخالفت نہ کر سکے۔''اس بار پھر مسزآ فندی نے جواب دیا تھا۔ صمید مساحب ک جرالي مزيد برده کئ\_ "جم يان كركة ب كى بدورتى نين كرما جا بيع كرجيد وكرة ب كانظرون بس اينامقام بحي بين كراسكة ال ليدين خودا ب ك خدمت من حاضر موكرا ب عصد معددت كرما عامتا تعالم "قیسی بے عزتی " پ پکیز کھل کریتا کیں کیا معاملہ ہے۔"احمد صاحب کے لب کھولنے پروہ مزید بے چین ہوئے جمی ہرں ہے۔ اس میں کوئی شکہ جیس کہ بر ہیان بہت اچی بڑی ہے بھر ہم اس انتے سے اس لیے بے حد خوش سے کوئکہ یہ ہمارے بیٹے ک خوشی میں اس نے زندگی میں پہلی بار پچھ مانگا تھا اس لیے ہم سوالی بن کرتا ہے کھر آ سے مراس وقت ہم قطعی نہیں جانے سے کہ پر ہیان آپ کی می بین ہیں، بلکہ سی اور کا ممناه ہے سماویز کو جانے کیسے یہ ساری کہانی بتا چل می کرتا ہے نے اپنی ہوی اور آنيل اكتوبر ١٠١٥ ١٠٠١م 222

سی بین کے حقوق ہے منہ موڑ کرایک داغ دار تورت کو اپنا نام دیا اور معاشرے میں عزت دلوائی ، مرحقیقا وہ عزت کے لاکن نہیں معنی آئ لیے سادیز نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے معاف سیجیے کا صمید صاحب ہم خود بھی اسی لڑکی کو اپنے کمرکی زینت نہیں بنا سکتے جس کا وجود ایک سوالیہ نشان ہو۔''

"بس ....ای سے زیادہ میں برداشت نہیں کروں گا۔" احما قدی صاحب کی بات درمیان میں عی کاشے ہوئے صمید

صاحب بوژھے شیر کی مانند دھاڑے تھے۔

''میری بٹی کا وجود گناہ نہیں ہے، نہ بی کوئی سوالیہ نشان ہے، اس کی بال ایک پاک باز حورت تھی اور ہے، میری زوجیت بل آنے سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا مگریان کی بڈھیبی تھی کہ وہ اپنی مزل تک ہینج سے پہلے بی غلطی کا شکار ہوکر بہتام ونشان رہ کئیں۔ ان کے سابق شوہر نے ان کی سادگی سے فائد واٹھا کر نہ سرف ن کی پائیز گی کو چھٹے کیا بلکہ بعد میں ایک چھوٹی سی بنیاد بات کا ایشو بنا کر انہیں خود سے الگ کر دیا تھی ہے وہ آئی تھی جیوڑ کر گئی تھی۔ "وہ بتاتا نہیں جا ہے تھے کر جذبات بیل آئی کی جی اس کی بااس کی مال کے ساتھ کوئی زیادتی کی میں وہ خود جھے چھوڑ کر گئی تھی۔ "وہ بتاتا نہیں جا ہے تھے کر جذبات بیل آئی کر بتا کی سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی دالاتھا۔

'' میرکیا کہ رہے ہیں آپ'' '' وہی جو سے ہے مگراب بھے کسی قیمت پرآپ لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نیس رکھنا میری بٹی اتی بے مول نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کے دجود پراٹکلیاں اٹھا تا پھر سے اور میں جیب جاپ برداشت کرتا رہوں ''سخت خفلی سے کہتے وہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے ادراس سے پہلے کہآ فندی صاحب یاان کی بیکم ان سے چھو کہ یاتے وہ واپس بلیث مجئے تھے۔

\$\$.....\$\$

زادیار کھر برنہیں تھا۔ سارہ بیکم بھیکی بلکوں کے ساتھ لاور نج سے اٹھ کر بربیان کے کمرے میں جلی آئیں جو تکیوں کے سہارے بیڈ برنجی بٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ساتھ کھیل دہی تھی۔ اس کی حالت و کارکران کادل جیسے کٹ کردہ کیا تھا۔ ''بری۔'' تڑپ کراسے پکائے تے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی تھیں۔ بربیان نے کرب سے تعمیل تھی گیں۔ ''بری۔''' وہ اب قریب آ کرنیٹھی تھی بربیان نے آتھیں کھول دیں۔

''کون بری مما ساری زندگی آپ جھے پری پری کہ کرد توکہ دیتی رہیں اور میں میں نے آپ کے لفظول کے فریب میں آ کروائی خود کوایک بری سجھنا شروع کر دیاایک ایسی پری جو مجت کے جادو کی چینزی فلم اگر پچھ بھی حامل کرسکتی ہے کر حقیقت پہ نہیں تھی حقیقت وہ تھی جو دنیانے بچھے بتائی نہیں ، بلکہ کسی تمانے کی صورت میر سیمند پر ماری اور میں آڑپ کر دوگی''

" حمیسی حقیقت " سارہ بیم کی آسمیس نم تعیس محر پر بیان نے ان کی آسموں میں ویکھنے کی بجائے بےزاری سے

"فدا کا داسط ہے مما میرے سامنے ایک اداکاری مت کیا کریں جیسے آپ کو کی حقیقت سے آشائی ہی دیں ، آپ انھی طرح جانتی ہیں کہ مس کس حقیقت کی بات کردی ہول سمالول پہلے ہے نے دو مجت کرنے دالے دلول کے درمیان دراڑ پیدا کی ان کی زیر کیول میں زہر کھولا ایک مورت ہوئے ہوئے بھی اپنے ہی بھی ایک مورت کا کھر پر بادکیا نہ مرف کھر پر بادکیا بلکہ اس کے معصوم بچوں کو بھی آئے ہے لیے اپنی مائز اور دومرا مال کی کیول مرف اپنا گناہ چھیانے کے لیے اپنی مائز اور دومرا مال کی کیول مرف اپنا گناہ چھیانے کے لیے اپنی مائز اور دومرا مال کی کیول مرف اپنا گناہ چھیانے کے لیے اپنی

نا جائز اولا دکوایک جائز نام دینے کے لیے۔'' ''پر بیان ۔''اب تک خاموش بیٹی سارہ بیم اچا تک دھاڑی محربر بیان نے پروائیں کی اس کی آ محموں سے بہت روائی کے

آنچل؛اکتوبر، ۲۰۱۵ ما۲۰۰۹ کوو

سالہ مجت کو جھین کر بھیے اعرم روں کے میروکردیا ہے و میری مال ہے نفرت محسول ہور ہی ہے بھیے آئ آپ سے خودا ہے آپ سے بار بار باتھ لے کربھی میں اپنے دجود سے آئمتی بسائد ہے جھٹکارا حاصل نہیں کر پار ہی سے کس عذاب میں ڈال دیا آپ نے مما کے زیری پار ہی ہوں نہمر رہی ہوں۔'وہ بہت افیت میں کی۔سارہ بیٹم کی آئموں سے گئ آنسوا یک ساتھ ٹوٹ کر کر پڑے۔

"حقیقت و ہیں ہے جوتم جانی ہو۔"

ومما پلیز،بس کریں اب مت بولیں کوئی اور جموث جھے سے سارے پردے اٹھ کئے ہیں اب اور کب تک جھے بحی مجھ کر بهلاتی رہیں گی آیے، میں جان کئی ہوں کہ کیوں آپ اور پایا ایک بی بیڈروم میں ہیں رہتے ، میں سب جان کئی ہوں ممااب آپ کر بھی کہیں جتنی سمیں بھی کھا تیں میں زعر کی بحر بھی آپ کی سی بات کا اعتبار ہیں کرسکوں گی۔ نفرت محسوں مور ہی ہے جھے آ ب سیت ان تمام عورتوں سے جوسرف اپنی خوشی اورخواہش پر تھن چند کھوں کی راحت کے لیے ننمے ننمے معصوم پھولوں کو، دنیا كاس بازار مين نمائش بنا كرركادي بي بحى ان كاول بيروج كربيس وهنا كران كے چند لحول كى لغزش ان كے وجود سے جنم لينے والے بيے کے لئے سارى عمر كاعذاب بن جائے كى۔ حالانكہ بچوں كاتو كوئى تصور بيس ہوتا ، ووثو قدرت كے جائز طريقوں بری دنیاش تھ کھولتے ہیں، مر پر بھی ساری عمر کی سنگ باری ان کا مقدر بن جاتی ہے، یا یا تو اعلی ظرف ہیں مرزادیار بمانی .... کیامیری حقیقت جانے کے بعدوہ بھے بیار کریں گے۔ بھی ہیں، جو بھائی آج بھے پر جان چیز کتا ہے کی وی میری اصلیت جائے کے بعد جمد بر تعویموکرے کا کتنی عزت کرتا ہو آ کے مرکل جب اسے بتا ہے گا کہ آ ب اس کی کل مال میں میں بلکہان کی تکی مال سے ان کا حق مجمین کراہیں زمانے میں در بدر کرنے والی میں تب سوچیں وہ آب کے ساتھ کیا سلوک كرے كا يوب نے كى كے ساتھ كى اچھا بيس كيامماء كى كے ساتھ كى بيس ....! "وولوں ماتھوں ميں منہ چھيا كردونے ہوئے ال نے اسے اعد کی ساری بجر اس نکالی عی جبکہ اس کے مقابل بیٹمی سارہ بیٹم کے نسوجیے برف ہو گئے تھے۔

اس درجہ بدگمان ہوئی بنی کے سامنے بھلا ماضی کی کتاب کردا کوداوراق بلننے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ وہ جاہتے ہوئے بھی اس

وقت این مفانی پیش کرنے کی بوزیش می سیس میں۔

زاوبارجوابمي كجرمن بهلياى كمردابس لوثا تعااورايين ساته بربيان كيمى الكلينة كسنرك كاغترات ممل كرواكرلايا تماس کے کمرے کی دہلیزیر بی ساکت ہوگیا۔ سیسی حقیقت تھی جس کا انکشاف پر بیان صمید کرد بی تھی ؟ یہ کیسا بچ تماجس نے اس في مخصيت كي بنيادول كوبي بلا كرر كهديا تحاـ

اس نے تو آج تک میں جانا تھا کہ دنیا میں اس کی ایک مہریان ماں اور ایک بہت بیاری ی جمن ہے جو کہ سارہ بیکم اور پر ہیان کی شکل میں اس کے سیا منے میں تحریر ہیان سیکوں کور دی تھی کہدہ تی جہیں تھا۔ بچے وہ تعاہدے جانے کے بعد وہ سارہ بیگم ادر پر ہیان کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کرتا ایسا کون سانتے تما؟ اگر تیما تو اب تک دو اس ہے بے خبر کیوں تما؟

صمید حسن کےعلادہ دوسراکون تھا جوگزرے ہوئے مانسی کے گروآ لود اوراق بلٹ کراہے امل حقیقت بتا سکتا تھا؟ کیونکہ وہ جانا تعاصمید حسن صاحب اسے بھی دو بھے بہیں بتا تیں مے جوال کے لیے جانا اب بے عد ضروری ہو کیا تعالیمی پھر ہوئے اعساب كساتهده بكثااور تيز تيز قدم اثما تأكمري بابرنكل كياتما

ال روزسنڈ ے تھا۔ عاکلے نے کون سے چھوشروری کا مول سے فراغیت کے بعد متین لگالی۔ کرنل معاحب کی طبیعت اب پہلے ہے کافی بہتر تھی جمی سدیدائے کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہرسے باہر چلا کیا تھا۔ ای روز کافی دوں کے بعد تعویری کی دو پانک می اور عاکل نے ای دعوب کافا کدہ انٹھایا کر وہ انجی آ دھے کیڑے بھی نہیں دعویاتی مى كياجا كك بمرة سان ير كمن بادلول كاراج موكيا تعارمردى كم شدت من محى قدر سامناف مواتعار

تعمی اس کے ہاتھ جرید کورتی سے جلتے ہوئے گیڑوں کے ساتھ دیگر کام بھی خیٹانے لکے تھے کرئل صاحب اس کی پھرتیاں دیکھ دہے تھے جانے کیوں بھی بھی است دیکھتے ہوئے آئیس مریدہ رحمان بہت شدت سے یادا تی تھی۔ روز مرہ زندگی کے بہت سے معاملات میں عائلہ ہو بہو مریدہ کی کائی تھی اس کی شخصیت میں بہت پھے مریدہ سے ماتا جاتا تھا اس کی تھتکو کا اعماز ، اس کی

آنيل اكتوبر ١٠١٥ ا٢٠١٥ و 225



سوج،اس کے کمریلوکام نیٹانے کے طریقے اس کی حال سب میں مریرہ کاعکس تھا۔ انہیں لگنا تھاجیسے عائلہ کی صورت میں وہ اس كمريس واليس لوث آئي هو، بارش احا تك شروع مولي هي-چندروز بل سدید تیمتی کبوتروں کا جوڑ الایا تھاوہ بھی اس دیت سخن میں رکھے چھویئے سے پنجرے میں بھیکتے ہوئے پھڑ پھڑا رہے تھے ترعا کلہ کوئی الودت اِن پرتو جہ دینے کی فرصت تہیں تھی۔ پور پور ہارش میں بھیکی ، بناا پنے جلیے پرتو جہ کیے دہ پھرتی سے ا بنے کام نیٹانے میں مصروف میں جب اوا تک ہیرونی کیٹ پر ہونے والی دستک نے اس کی توجدا ہی جانب مبذول کرالی۔ وہ چونکہ کیٹ کے قریب بھی بھی کرنل صاحب کواٹھنے کی زحمیت دیے بغیراس نے فورا آ کے بڑھ کرخود ہی کیٹ کھول دیا۔ وہ جانت محی اس وقت سوائے سدید کے کیٹ پر اور کوئی نہیں ہوسکتا تھا تحراس کا قیاس غلط ثابت ہوا تھا۔ کیٹ براس ونت سدیدعلوی کی بجائے زادیار حسن کھڑا تھالائٹ کرے ڈریس پینٹ پر بلیک چیک دارٹیرٹ زیب تن کیے وه خود بھی محصٰ چند کھوں میں ہی عائلہ کی طرح ہارش میں بھیگ کیا تھا۔وہ جہاں کی تہاں کھڑی ایسے دیکھتی رہی تھی۔ معلاوہ محص جش کی کردن میں سریا فٹ تفاوہ اس کے گھر کی دہلیز پر کھڑا کیا کررہا تھا؟ عائلہنے و یکھااس کی آ جھیں صاف د**عول اڑانی** محسول مورائي هيل\_ و كرتل صاحب بين كمرير؟ " بنادعاسلام كے قدرے ختك ليج مين اس كے عليے پرتوجد بيا بخيروه يو چور باتھا۔ عاكلے فورى خود كوسنبيال لباب "بی.....کہاں۔" '' بینے ان سے شروری کام ہے، کیا انجی ملاقات ہو سکتی ہے۔'' ''شیوریہ'' وہ اس مغرور مخص کالسینے کھر کی دہلیز تک چلے آتا ہی ہشم نہیں کریار ہی تھی کہ کجا کہاں کا کرتل صاحب سے ضروری تاہم اس نے خودکو کیٹ کے دائیں طرف سے سمنتے ہوئے ایسے اندرا نے کاراستہ دیا تھا۔ باہراس وقت جنتی بھی تیز بارش برس ربی می زاویار حسن کے اعد برسی بارش سے زیادہ تیر جبیں ہوسکتی تھی۔ "السلام علیم" عاملہ کی جرانی کو طعی کوئی اہمیت دیے وہ کرئل صاحب کے قریب آیا جو برآ مدے میں بیٹھے ہا ہر محن میں مونے والی بارش کا جائزہ لے رہے تھے۔ زادیار کے سلام پر انہوں نے قدرے استفہامیدنگا ہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا بہب میں سیدوں ریب ہیں۔ "بیزادیارہ بابا صمیدانکل کے بیٹے ، برسول ہیرون ملک میں زندگی کزارنے کے بعد انجمی چندہی روز پہلے پاکستان آئے ہیں مریرہ آئی سے ماقینا ان کے بیٹے کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔" عائلہ کے تعصیلی تعارف پرآ ہستہ سے اثبات میں سر ہلاتے موئة البول في زاويا مكايدها موايا تعاقما الخار " وعليكم اسلام أ وبليغن كيسي تا موا؟" " محد ضروری کام تھا آپ سے۔" کول مباحب کے مقابل کین کی کری سنبالے ہوئے اس نے قدرے دیک نیج مي كما كرال صاحب ني تحديد الثاريد عائلكود بال حد صتى كاليفام وعديا "ہوں کہو۔" عاکلے جانے کے بعدوہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ زاویار کاد ماغ اس صدتک الجما مواقعا که اسے مجھ بی نہیں آربی تھی کہ دوجو پو چمنا جا ہتا ہے اس کی تمہید کیے باعد معے؟ چند المحول كى خاموشى كے بعد بالآخراس نے لب بلائے تھے۔ "ميل آپ كواس موسم مين تكليف وسين كے ليے معذرت جا بتا ہول مرحقيقت ميں اس وقت ميں اتناير بيثان ہول كہ مجد سمجھ من اسمجھ من آرہاتھا کہ پ کے سوااور کس کے پاس جاؤں اسل میں، میں نے بمیشدا ہے پایا کے لیوں پرآپ کائی ذکر سنا آپ کے احسانوں کی وجہ سے وہ عاکلہ کے ساتھ بھی بالکل حقیقی بیٹیوں کا سابر تاؤ کرتے ہیں، میں جانتا جا بتا ہوں کہ بان کی آنيل اکتوبر ١٠١٥ هم ١٠١٥ READING **Negation** 

زندگی کے بارے میں کتنا جائے ہیں۔' "بيسوال وتم اين باب سي مم كر سكت تنه برخوردار." و دنہیں ،ان سے اگر کرسکیا تواتنے خراب موسم میں یہاں آنے کی خواری بھی ندا تھا تا۔' وہ واقعی پریشان دکھائی دے رہاتھا۔ كرنل صاحب في ايناوجود كرى يردُ هيلاجهورُ ويا-" کیا جاننا جاہتے ہوسمبد حسن کی زندگی کے بارے میں۔" "سب کھ، وہ ابتدا سے کیسے انسان ہیں آپ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کتنی شادیاں کیں اور ان کے کتنے بج ہیں سب؟" وہ بے چین تعالیوں جیسے اسے ہر حقیقت سے بخبرر کھا گیا ہو مجی دہ پر کھی وہ جے ہوئے ہوئے والے 'جتنا میں جانا ہوں صمید شروع سے ایک نیک شریف فرماں بردار اور ایمان دار محص ہے اس نے زندگی میں جمعی کسی معاطے میں بردیانی ہیں کی وہ بہت کم عمر تفاجب اس کے ماں باپ کی رحلت کے بعد میں اسے یہاں اپنے کمرالایا تعالیٰ ابٹابنا

کر کیونکہ میراا پناسگا بیٹا عائلیکا باپ بہاں ہے کہوں دور دیار غیر کی خاک جھان رہا تعاصمید کی نیکی اور شرافت نے مجھے اتنامتاثر کیا کہ میں نے اپنی حقیقی سیجی مریرہ رحمان کی شادی اس کے ساتھ کردی اس کے بطن سے تم نے اور در مکنون نے جنم لیا تھا مگر اس وفت وہ دونوں بہاں ہیں رہتے تقصمیدنے نیانیا کاروبار شروع کیا تھا اور دہ مریرہ کوتبہاری پیدائش سے پہلے ہی بہاں سے لے إجلاكما .

' پھر۔''اس کی بے چینی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کرنل صاحب نے چند کھوں کے تو قف کے بعیدہ ویارہ بولنا شروع کیا۔ '' پھر پہائی جیل کب ان دونوں کے درمیان غلط جہیوں نے جٹم لیما شروع کر دیا وہ جوسالس بھی ایک دوسرے کود مکھے کر لیتے تتے دریا کے دو کناروں کی طرح ایک دوسرے ہے الگ ہو گئے میں ان دنوں اسے بیٹے سکندر کے یاس تھا یا کنتان واپسی پر جھے پا چلاتھا کہ صمید نے دوسری شادی کرلی اور مریرہ اسے چھوڑ کرجانے دبیا کی بھیٹر میں کہاں کم ہوگئ اورتم بہت چھوٹے تنے ان دنوں وہ مہیں ساتھ لے کرجانا جا ہتی تھی مرصمید نے مہیں اس کے ساتھ بیش جانے دیا وہ تمہاری وجہ سے اسے رو کنا جا ہتا تھا مروبیں رکی ،اس نے بلیٹ کرئسی رہنے کی طرف میں دیکھاندمیری طرف نتیمارے باپ کی طرف۔'' "اس كا مطلب عين مريره رحمان كابينا مون ساره مسميد حسن كانبين-"اس كي تا تلمين أبورتك موري تغيين - كرثل صاحب

نے آ ہستہ ہے اثبات میں سر ہلا دیا۔

"مول تبهار باپ کی دوسری بیوی سے کوئی اولا دلیس ہوئی۔" ' تھینک ہو، میں چاتا ہوں اب' فورانی اس نے اٹھنے کے لیے پرتو لے تتے جب کرٹل صاحب ہو لے۔ و دنہیں تم اس کھر میں بہلی بارا ئے ہوجائے سے بغیر میں تمہیں جانے کی اجازت جیس دول گا۔ "ایم سوری کرنل صاحب میں اس وقت بہت ڈسٹرب ہوں آپ کی جائے ادھار رہی جمھ پر، ابھی میراجاتا بہت ضروری ہے بليز "مصافح كيليم اته برها تاوه وافعي بيت وسرب لك رباتها كرنل ساحب في زياده اصرار كرنامناسب بيس مجمار واویارعا کلے کھر سے لکا اتواس کی آسموں سے جیسے لہوئیک رہاتھاوہ دن اس نے جیسے پورا کیا تھا صرف وی جانا تھا اسکے روزی میلی فلائف سے ساتھ اس نے یا کستان محمور دیا۔ بنائسی کو بتائے بنائسی کو طلع کے۔ اپنائیل محمی اس نے آف کرویا تھا۔ مسمیدصاحب ایک اذبه یہ مسے کھانیں سے کدوسری مطی ہوئی ۔ باربارزادیار کے سل پرکال کرنے کے بعد ماہوں ہو كرانبوں نے عائلہ كوكال اللائي حى جو كھرے آفس كيلينكل چكي تمي

"السلام عليكم" تيسري بيل يران كى كال يك بوني تعم

''وعلیکم السلام کیسی ہو بیٹا؟'' ''میں فائن انگل مآب سنا کیں۔'' ''میں بھی تھیک ہوں اسل میں پچھلے دنوں بہت زیادہ معروفیت کی وجہ سے جھے کھر چکرنگانے کی فرصت ہی تیں مل کی۔ زادیار ٹھیک ہے نااب تہمارے ساتھ۔''

انچل، اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 227



" جی انگل اس روز کے بعد دوبارہ انہوں نے مجھے پریشان ہیں کیاد بسکل وہ خود کافی پریشان وکھائی دے دہے " " کل جب وہ بارش میں پہلی بار ہارے کھر آئے تنے بابا سے ملنے " ووجی انگل انہیں بابا ہے کوئی بہت ضروری بات کرنی تھی وہ بہت وسٹرب لگ رہے تھے۔ واپسی پر میں نے و یکھا ان کی آ تھوں سے جیسے لہوئیک رہاتھا۔ "جی انکل جو میں نے محسوں کیاوہ بہی ہے وہ شاید کسی بات پر بہت دل بر داشتہ تھے۔" " كرتل صاحب ہے كيابات ہوئى اس كى؟" " پہائمبیں ،بابانے مجھے وہال تفہرنے نہیں دیا تھا۔" ''اویےِ اس دفت وہ کہاں ہوں گے؟'' "البيخ سي ريثائرة ودست كي طرف تكلي بين بيل بهي كفرير بي حجود محيّا." " تھیک ہے ہیں شام میں چکرنگاؤں گا۔" ریشہ " "ایناخیال رکھنا خدا حافظہ 'خدا حافظ۔'' زاویاری طرح عائلہ کووہ بھی کافی پریشان لگ رہے تنے مگروہ جاہتے ہوئے بھی ان سے ان کی پریشانی کا سببہیں پوچھ ہیں۔ ڈاویاراس روز آفس نیس آیا تفاعا کلہ کو بے حد مالوی ہوئی جانے کیوں وہ اسے دیکھناچاہتی تھی شاید صمید انگل کی وجہ سے یا شایدان کی بریشانی کی وجہ سے۔ پچھ تھاوہ کم از کم صمید حسن کوزندگی میں بھی بھی پریشان نیس دیکھناچا ہوتی تھی اگرانہوں نے شام میں گھر چکردگانے کاعند ریندیا ہوتا تو اب تک وہ ان کے گھر پہنچ چکی تھی۔ صمید حسن کی ذات کے ساتھ اس کی عقیدت پچھ سے درس تھ اں روز بہلی بار دو پورے دن آفس میں خود کوزادیار حسن کا انتظار کرنے اور اپنی سیٹ سے اٹھنے تک اس کے بارے میں سوچنے سے بازمیس رکھ کی تھی۔ شام ڈھل چکی تقی۔سدید کھر دالی آیا تو بے حد تھ کا ہوا محسوں ہور ہاتھا۔ عائلہ کی میں تھی اور کرنل صاحب معمد حسن صاحب کے ساتھ باہرلان میں اشست سنجالے بیٹھے تھے وہ کھدیران کے پاس رک کر کئن میں چلاآیا تھا۔ "وعليم السلام ألم من من محرك ياد؟ "ببت محصر و الكرب موريدل الم كرا ي موكيا؟" " بوں یم سمجھ لو۔" ووٹوں بازوسینے بر باندھتے ہوئے اس نے سلب سے فیک نگائی تھی۔ عاکلہ نے جائے "بول ، مر بہلے باتھ لوں گا ، بہت محمل محسوں ہور ہی ہے۔" " فینیک ہے تم پہلے باتھ لے لوش تب تک روٹی ڈال لیتی ہوں پر مل کرڈ زکرتے ہیں۔" آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ما۱۰ 228 **Section** ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

" تحيك بيم كهانالكاؤيس، تا مول الجمي فريش موكر" مفك تفك سي ليج بس كهتاده المي قدمول يروالس بلث كيا تعا-عائلہ جائے کے ساتھ شامی کہاب اور چکن رول لے کر ہاہر لان میں جلی آئی کرٹل صاحب اور صمید حسن نے جو ٹمی اسے آتة ويكها فوراً حيب ساويها وه مجهدي كدوه وونو ل اس كے سامنے كوئى بات تبيل كرنا جائے جمعى جائے سروكر كے وہال بينے كى بجائے فوراوا پس بلیان کی صمید حسن اب کرال صاحب سے کہدر ہے تھے۔

''آپجانے ہیں میں پہلے بھی غلط ہیں تھا پھر بھی وہ بچھے چھوڑ کر چلی ٹی اب وہی کہانی اس کا بیٹا وہرار ہاہے۔' ''اس کا قصور نہیں ہے تم نے ایک بار پھر غلطی کی ہے صمید ، استے سال اسے حقیقت سے بے خبرر کھ کریمی ملطی تم نے مریرہ کے معالمے میں کی تھی۔''

''میں مجبور تھا انگل، تب بھی مجھے یہی خوف تھا کہ سے جانے کے بعدوہ مجھے چھوڑ کرنہ چلی جائے اور اس نے یہی کیا۔ زاویار کے معاملے میں بھی میں ای خوف کا شکار تھیا میں ہیں جا ہتا تھا کہ وہ اپنی حقیقی مال کے بارے میں جانے اور پھر اس کی تلاش میں تكل كمير ابو، ميں مربره رحمان كى دا حدنشاني كوسى طورخود \_ دور موتانبيں د مكھ سكتا تھا۔''

'' قلط سورج هی تمهاری تم جانتے ہو سیج بھی چھپر آنہیں ہے۔''

"جی میں جانتا ہوں اور میں نے سوچ رکھا تھا جیسے ہی بری کی شاوی ہوجائے گی میں اسے خودسب سیج بتا وول گا۔وہ مجھے تعوزي مهلت توويتا

"اب کیا کیا جاسکتاہے جو پچ تم نے برسوں اس سے چھیایا وہ اسے پتا لگ کیا کسی بھی ڈریعے سے جھے سے تو وہ مرف

تصدیق کے لیے یو حصا یا تھا اور میں نے تصدیق کردی۔" '' کچھ بھی تبین آتا کیا کروں، میں زعر کی میں ہمیشہ جس چیز کو کھونے سے ڈرتا ہوں وہی چیز بھی سے کھو جاتی ہے جس نقصان سے چی کر چلنا چاہتا ہوں وہی نقصان ہوجا تا ہے۔ ہم سمید صاحب کا لہجہ بے صدآ زردہ محسوس ہور ہاتھا۔ عاکلہ ملول ی

چن میں چکی آئی۔ توبدو حیر صمید حسن اور ڈاویار صمید حسن کے پریٹان ہونے کی؟ باہر لان میں گرنل صاحب اب صمید صاحب کوسلی وے رہے متھے وہ کچن میں کھڑی کتنی ہی وریتک ان کی آ زمائشیں ختم ہونے کی دعا کرتی رہی۔

**₩**....₩₩

بارشوں کے موسم میں وہ جوائیے کرے کی كمركيول كوبندكرك بادلوں کے جانے کا انتظار کرتے ہیں وہ می اک زمانے میں بارشوں کی بوندوں سے تھیلتے رہے ہوں سے جدموس كى ماتول مس جلدسونے والول كى ماعرنى سے مائنى يىل دوتى راى موكى خسن وعشق كى يالنمي آج والسطيجن كے مجمدوقعت اليس وهنيس ٹوٹ کرکسی کووہ جانتے رہے ہوں ہے وہ جواہیے تم یہ می آئے تم نہیں کرتے وہ جواہیے تم یہ می آئے تم اس

آنچل، اکتوبر همارای 229



''کل زاویارآ یا تھا ہمارے کھر۔''سدید شاور لے کرآ یا تو عائلہ نے کچن میں ٹیبل پر کھانا سیٹ کرتے ہوئے اسے بتایا کرلل مهاحب کی طبیعت تھیک نہیں تھی للبذاوہ صمید حسن مهاحب کے رخصت ہوتے ہی اپنے کمرے میں ہونے چلے مجھے تھے۔سدید ايدم ے چونکا۔ "موں بہت پریشان دکھائی دے رہاتھا کہدرہاتھا باباے ضروری کام ہے۔" '' پھر کیا با با گھر پر متصوہ کافی دیران کے پاس میٹھا با تیس کرتار ہا مجھے بابانے پاس میٹھنے ہیں دیا۔'' '' احبیا کیا تمہارا پاس بیٹھنا بنتا بھی نہیں تھا۔'' کرس تھسیٹ کر ہیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ عاکلہ خاموتی ہے اسے کھانا و سے باباہے بھلا کیا ضروری کام ہوسکتا ہےا۔ " پہلانوالہ توڑتے ہوئے اس نے پوچھا تھاجب دہ بولی۔ وو کل تک نہیں جانتی تھی ممرآج صمید انکل کی باتوں سے پتاجلا کہ انہوں نے اب تک زاویار سے بیہ بات جمعیار تھی تھی کہ وہ مريره محويوكا بياب بتائبين كهال ساساس بات كابتا لك كمياتينى وهابات تقديق كرنة أيا تعااور بابان اسسب سيح بتأ ديا\_لفتين كروسديد، جب وهوالي جار با تعااس كي تصي جيه لبوشكار اي تعيس "مول انسان جب ال طرح كے عاد ثاب بے كررتا ہے تو الى توث محموث موتى ہے اندر "مايدتم في كهديه الكياني اليان الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله "ممنے ویٹ کیا تھا؟" ور ال "، فطعی بے خبری شن وہ کہدگی تھی ۔ م سدیدیے کھائے سے ہاتھ دوک لیا۔ "كيالمهيساب الساسي الدردي موردى الم وربیں۔ ''فورا ہے پیشتر وہ مجملی صدید خاموش ہو گیا۔

ووتم جانيتے ہومبراول بہت چھوٹا ہے میں کو بھی رکھی ہیں دیکھے تی اسلامی مال کے لیے کیونکہ میں جانتی ہوں بہت چھوٹی

س عريس ال كوكلون كادردكيا مويا ي "وَ مِن بِهِ رَنبِين جِان سَكَتِين تهبيس با بحسروز من اسكول جاتے ہوئے ماموں كے كمرسے بھا كا تھا تب مير عذبن مين ايك بي بان تقانهم من كود كرمر جانے كاتا كريري مما كو خرملتي تو وہ جھے كھود ہے پر روتي ان دنوں ميراايك دوست نهر مي ووب رمر کیا تھا۔ میں نے اس کی مال کود مکھا تھاوہ بہت اذیت میں تھیں۔ بہت رور ہی تھیں میں جا بیتا تھا میری مال می بدی روے اگراس روز مراکل صاحب کی کاڑی ہے ایکیڈنٹ ندہ وتا اور وہ مجھے است ساتھ یہاں کمرندلاتے تو جانے میں المحالم المحدث والمركم بالموتاء

"اتی جلدی؟"

آنجل&اكتوبر%١٥٥م، 230

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



"بون،اور سے کال آئے تی ہے بابا جا ہے ہیں کہ جانے سے پہلے میں تہمیں اپنے نام کی رنگ پہنا کرجاؤں۔" " ہم ..... تھر میں آو جا ہتی ہوں کتم نکاح کرے جاؤ۔'' "رسکی۔' وہ جیران ہوا تھا عا کلہ نے مسکرا کرشرارت ہے اثبات میں سر ہلا ویا۔ " بجر میں خصتی بھی ساتھ کراؤں گا۔" وہ اس کی شرارت سمجھ کمیا تھاعا کلیکمل کرہنس دی۔ "ممے ہی امیدے بھے۔" ''ہونی بھی جاسےتم جانتی ہومیری زندگی میں تنہاری کیا اہمیت ہے بہرحال پیرنگ ویکھوکیسی ہے بہت تعکا ہول آج اس منتن پرمرکونی ول کوچھو بی جیس بری تھی۔ "اس کا موڈ تبدیل ہو چکا تھا عا کہنے سکون کا سانس لیا۔ سدید کے ہاتھ میں کولڈ کی نفیس می رنگ تھی جس کے درمیان میں دوول ہے ہوئے متصادران دلول کے اعمد بہت جھوٹے چھونے سے دعتے ہیرے جزے تھے۔عائلہ سدیدی پسند برعش عش کراتھی۔ "واؤر بيرتو بهت خوب صورت ہے۔" " ہوں مکرتمہارے ہاتھوں سے زیاوہ نہیں۔ 'وہ بہت پرشوق نگاہوں سے اسے و مکھر ہاتھا۔ عائلہ کا ول بہت تیزی سے ے، سا۔ اس وقت سدید کی آ تھموں میں اس کے لیے اسے خوب صورت رنگ چھلک رہے تنے کہ وہ ایک سرسری کی نظرے زیاوہ اس كي تلمول مين بين و مي كي كي \_ وقت کروٹ لیرپر آ بینی کردار بدل رہے تھے۔ محبت پھرورد کا چولا مہن کراس کھر کی دہلیز پر آ بینی تھی کہ جہال کیمی انہی درو و ہوار نے صمید حسن ادر مرمرہ درحمان کے درمیان خوب صورت جذبات کو پروان چڑھتے و یکھاتھا۔ ₩.....₩₩.....₩ شام وحل چی تعی سامنے لکے سکھ چین کے پیڑ پر موجود پر ندوں نے سورج کی مربم ہونی کرنوں کے ساتھ عی اپنے اپنے محوسلول من والسي كاسفرشروع كرد باتها-و میں دورہ میں دورہ مرسوں مرسوں مرسوں میں ہے۔ مرسرہ نماز سے فارغ ہوئی تو لاؤٹن میں نمیل پردھرے سل نے اچا تکہ ذورو شورسے بجنا شروع کردیااہے پہلا کمان بجی گزوا کہ در کمنوں کی کال ہوگی تحراسکر میں پرعمر کا انگے جگمگار ہا تھاوہ جانتی تھی کہ بیدونت عمر کی بے حدم معروفیت کا تھا اس کے باوجووا کراس نے کال کی تھی تو باقت ناکوئی بہت ضروری بات تھی۔ جمی اس نے فورا سے پیشتر کال بک تھی۔ "وعليم السلام دو کیسی موس "ولىي بى جىيى بىر ئىچىس بال يېلىقى-" "مانتاہوں تم مجمی بدل نہیں سکتیں۔" "تم کوں جانچے ہوکہ میں بدل جاؤں۔" "بس بوئی بھی تھی ول میں خواہش آٹھتی ہے کہ جہیں ہنتا مسکرا تا آبادد بھوں۔" "بیخواہش قوسالوں سے میر سائد بھی تمہارے لیے سرخ زبی ہے۔ محرتم نے بھی میری خواہش پرکان میں دھرے۔" "بیخواہش قوسالوں سے میر سائد بھی تمہارے لیے سرخ زبی ہے۔ محرتم نے بھی میری خواہش پرکان میں دھرے۔" آنچلهاکتوبرهاهای، 231 READING Seeffon WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 **F PAKSOCIETY** FOR PAKISDAN RSPK PAKSOCIETY COM

'' پھرکیسی بات ہے، کیا مجھے تمہاری زندگی کے بارے میں سوینے کا کوئی حق نہیں۔'' "ابیا کیوں کہدری ہوکیامیں نے بھی ایسا کہا؟" ورنبیں مرتم نے میری خواہش کو تھیل بھی تہیں بخشی۔ " تمهاری اور میری خواهش میں بهت فرق ہے مریرہ-" ''ایباصرفیم سویجے ہودگرند حقیقت میں تم بھی جانے ہو کہاہیا نہیں ہے بہر حال کیسے یاو کیااس دفت'' " تم جانتی ہو مہیں یاد کرنے کے لیے دفت کا حساب کتاب ہیں رکھتا۔ 'موں جانتی ہوں مکر میں ہے تھی جانتی ہوں کہ بیدونت تمہارے لیے بے حدمصر دفیت کا وفت ہوتا ہے غالبًا اس وفت تمہارے ہوٹل پر مشمرز کا زبادہ رش ہوتا ہے۔'' "كونى بات كبيس، ميس نيم پر بھى مصروفيت كوائميت كبيس دى." پشپ کے لیے فون میں کیا۔' " جانتی ہوں مربیجی سے ہے گئم نے ہمیشہ بہت ضردری بات کےعلاوہ بھی کم ''مہوں بیتو ہے، کیا کرواہم سے ادر تمہارے غصے سے ڈرجو لکتا ہے۔'' " بس رہنے دواب بتا دُوپلیز کیابات ہے؟" دهم بوزجوری جو؟" "بور ہو بھی رہی ہوتو بھے فرق ہیں پڑتا کیونکہ تم بہت ایکی طرح سے جانتی ہوکہ میر اتم پر کتناحق ہے بہر حال میں جات ہول تم ہے مسینس برداشت کہیں ہوتا پہیٹ کی ادرصبر کی بہت ہائی ہوتم۔'' "أج كے ليے ای تعریف كانى ہے۔"عمر كالفاظ نے اسے جرايا تعاده كھل كرنس ديا۔ "او کے اچھاغور کے سنوقمر بھائی کی بیٹی شہر دیا کستان آرہی ہےاسے دیلی ادر گاؤں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے ویسے تو بھائی نے اسے ساری کہائی سار تھی ہے مگروہ چھڑ تھی جو یکی جانا جا ہتی ہے میں نے اپنے طور پراہے سمجھانے اور وہاں جانے سے بازر کھنے کے لیے بہت کوشش کی ہے مروہ کھے بھی سمجھنے ادر ماننے کو تیار بیش ایسے حو ملی کے اعروق کروار بہت ہے چین رکھتے ہیں۔ مجھی اس کے جنون کو و مکھتے ہوئے میں نے اسے تو یکی ادر قمر کے کمرے کی جاتی دیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کروہاں حو ملی سے قریب ہی اس کی کوئی دوست ہادیداوراس کی فیملی قیام پزیر ہے۔ وہ دہاں اہمی کے محررہ کے گیا۔ جمانی اسے اس کے لیے اجازت نہیں دے رہی تعیس مرمبری سفارش پروہ مان کی ہیں شایدوہ خود بھی شنراد کے ساتھ ہی یا کستان آئے میں تہمیں بيسب اس ليے بتار ہاہوں كيونكه تم خود بھي آ ج كل يا كستان ميں ہو،ان كا بہتر خيال ركھ عتى ہو۔' " بول تم فكرنه كرو، وه جيسے بى يا كستان چېچيس كى ميں أكيس جوائن كرلول كى \_" " کُرُکر آل، اب عمر رسیده خاتون میں ڈھل چکی ہے جناب " " ڈھل کئی ہوگی مرمیر ہے تصور کی و نیا میں تم ہمیشہ الہڑ غیار ہی رہوگی۔" وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ مریرہ نے سروا ہمرتے ہوئے چیکے ے کال کاٹ دی۔ برائے زائمول کو ریدنے اور کر بد کر بد کر مواوست کااب کوئی فائدہ می دیس تھا۔ وسيع حويلي كابرا كشاده سأكيث كملا تقاراس في حسرت زوه ى أيك نظرسا من شان سيسرا تعاسم كمرى براني عمارت ب ڈالی اور قدم آھے برد مادیے۔ زرد خشک ہوں سے اٹا حویلی کا براسامحن اپنی برباوی کا ماتم منا تا معاف دکھائی دے رہاتھا محن کے بیوں بھے کمڑا برگد کا بور مادر خت اب جیسے سالول کی دریانی سے ہراساں ہوکرٹو ٹائٹر دع ہو کیا تھا۔ آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ۱۳۹۸ 232 READING **Seeglon** WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBROARY

FOR PAKISTAN

RSPK.P

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY



Seellon

اس کی آنکھوں سے کئی انسوایک ساتھ فیک پڑے۔ بیاس کی بڑگوں کی جا گیرتی۔ دہ جا گیر۔ سبہ سے نیاس خاندان کے بہت سے فیمی افراد کو موت کی گہری نیند سلا ویا تھا۔ تنی مشکل سے اس نے ' معرعیاس' سے اس حویلی ہیں قیام کی اجازت طلب کی تھی۔ صرف چندروزہ قیام۔ سبباس سے زیادہ شایدہ جو یلی کر کوراس کی نہیں آئی تھی۔ سارامحن خشک چوں کی آبادگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ برگد کے بیڑ کے تئے کے ساتھ فیک لگائی ، بنااپ شفاف کپڑوں کی پروا کے وہیں نیچوز بین پر بیٹھ کی تھی۔ بھی وہاں اس محن ہیں گئی رونی ہوتی ہوگی۔
وہیں نیچوز بین پر بیٹھ کی تھی۔ بھی وہاں اس محن ہیں گئی رونی ہوتی ہوگی۔
گیان بھی سرم افراد پر شتم اورواج سبب آتے جاتے موسول کی خوب صورت بہاریں۔ سببوار سبب ہوں ہوگا۔ کیا نہیں ہوتا ہوگا ان کے درمیان سببوار سببوار سببوار سبب ہول ہوگا۔ پرائی یادگار بن جائے گا۔ شاید نہیں آو اس کا گیاں بھی نہیں ہوگا۔
گیان بھی نہیں ہوگا۔
گیان بھی نہیں ہوگا۔
گیاں بھی نہیں ہوگا۔

ہوں ہے۔ ہوں سے بڑے خصر عباس ۔۔۔۔۔ پھراس کے باباقمر عباس ۔۔۔۔۔ کتنے مضبوط ستون ہوں سے وہ اس حو بلی کے مگر وقت کاآندمی نے بہت بے دردی ہے ان مضبوط ستونوں کوا کھاڑ پھینکا تھا۔اییا طوفان آیا تھااس حویلی کے مکینیوں کی زندگی ش سب پچھ کھر کررہ ممیا تھا کہ بچھ محملامت نہیں بیجا تھا۔

اظهارعبان صاحب اورزلیال بی بی کے کردار محبت سے گندھے تھے۔

تعتیم ہند سے بہلے زلیخاں بی بی جواپے والدکی اکلوتی اولا واورصاحب جائیداؤیس اظہار صاحب کی پند پرجو بلی کی چھوٹی بہروہ بن کی جھوٹی بہروہ بنی کے جھوٹی بہروہ بنی کے بہروہ بنی کروہ اس وقت جو بلی میں اظہار صاحب کے برجے بھائی وقار عباس اور چھوٹی بہن زبیدہ بی بی قیام پذیر سے معقود قار عباس کو خدا نے بیٹی جیسی رحمت سے محروم رکھا تھا وہ صرف چار بیٹوں کے باپ سے اور بیٹی کے لیے زلیخاں بی بی کے ساتھ ان کی ان کے ساتھ ان کی ان کے ساتھ ان کی ان کی کے دوار عباس کی جھوٹے ساتھ ان کا نکاح کردیا تھا جہری کا وقار عباس کو سیاتھ ساتھ اپنے جھوٹے جھوٹے بھائی اظہار کے لیے بھی وال میں کینداور بعض پالنا شروع کردیا۔

اظہارصاحب کواللہ تعالیٰ نے چار بیٹول خضرعباس ،نظرعباس ،عرعباس اور قبرعباس کے ساتھ ساتھ ایک عدد بین شکفتہ سے بھی مجمی نوازاتھا۔خضرعباس اور نظرعباس کی شادی خاندان میں ہی ہوئی تھی دونوں کے ایک ایک بیٹا اور ایک ایک بیٹی تھی ۔ عمر مریرہ رحمان میں انٹرسٹڈ تھا مریرہ کی شادی سے پہلے ہی ہوا ہی تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا کیا تھا اور پھر مریرہ کی شادی کے بعد ہی اس کی گاؤں واپسی ہوئی تھی۔خضرعباس اور نظر عباس دونوں اظہار صاحب کے ساتھ کھیتی باڑی میں وقیسی

ركمت متصددنول بحدساده اورمزاج كثريف تص

عمر تعود اجذباتی اور غصے والا تھا جبکہ قمر بے حد شوخ اور اپنے سارے دشتوں سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کی است بچپن سے بی اس کی اکلوتی بھی تھی اور اس کا سبت بچپن سے بی اس کی اکلوتی بھی تھی اور اس کا مزاح بے حدکرم اور عصیلا تھا تا ہم وہ بچپن سے بی قمر پر فدائمی ای لیے زبیدہ بی بی نے خودا پنے بھائی کے سامنے جھولی پھیلا کر قمر کوان سے ما تک لیا۔ قمر کی مثلی کے بعد اظہار صاحب نے عمر کی بات بھی طے کردی۔

وه الجمل بزحد باتفاجب المهول في بغيراس الساس كى مرضى يوجه اس كى بات خصر ماس كى جهو في سالى شايده مرف شاده

کے ساتھ طے کردئی فورین کی طرح وہ می حمر پر جان ویٹی می اور عمراس کی اس دیوائی پرچٹر تاقعا۔ گفتہ کی شادی اظہار صاحب نے وقارع اس کے سب سے چھوٹے ہٹے ریاض کے ساتھ طے کردئ تھی ریاض شکافتہ کی بہائے اسے بی اکلوتی بچائے کا کوئی ہوئی اور کئی مربعوں کی اکملی وارث تھی محرز بیدہ بی بی نے اسے اپنی اکلوتی بینی کے لیے پہند نہیں کیا اور اسے اس کا ربح تھا بھی وجہ تھی کہ قرری گلنی کے بعد وقار صاحب نے اپنی زمینیں اظہار صاحب کے جھے کی زمینوں سے الگ کرلی تھیں۔

جن داول اظهار صاحب کے والد بہار منے وقار صاحب کی بوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی جمی وہ ان سے بہت خوش منے

آنچل؛1018 کتوبر 1018ء 234



مراین جائیدادی تقسیم میں انہوں نے اپنی کسی اولا دیے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ یہ الک بات تھی کہان کی زندگی میں حو بلی کا فیصلہ میں ہوا تھا۔ وقارصاحب جاہتے تھے کہ چونکہان کی بیوی نے ان کے دالد کے آخری دنوں میں ان کی بہت خدمت کی تھی ای لیے اس حویلی پرصرف ان کاحق تھا مگر اظہار صاحب کی رائے تھی کہ اگر ان کے والد نے اپنی زندگی میں اس حویلی کا فیصلہ صرف و قارصا حب سے جی میں نہیں کیا تو دہ قانونی طور پراہیے والد کی اس جا کیر میں برابر کے حصے دار ہیں۔ زبیدہ تی بی بھی انہیں کے موقف کی حامی تعیل بول ان دونوں بھائیوں کے درمیان ایک اور و بوار این نفرت اورحسد میں وقارصاحب بمیشداین بھائی کو نیچا و کھانے کی کوششوں میں مصروف رہے تھے گئی بار جب ان کی فصل الجھی نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنے بیٹوں کو کہہ کر اظہارصاحب کی تیار کھڑی تصل میں آئم کی لکوادیتے اور اکلی سیح ہدرد بن کر افسوں کرنے چلے جاتے۔اظہارصاحب کے بیٹوں کواپنے تایا کی ساری مکروہ حرکتوں کاعلم تھا مگروہ صرف جھڑے سے بیجنے کیلئے خاموش رہتے تھے۔ و قارصاحب کے حاروں میٹے جتنے غصیلے اور جھکڑ الوشھے اظہار صاحب کے حاروں میٹے استے ہی شريف اورسم جوتھے۔ زمینوں کی تقسیم کے بعد وقارصاحب نے رہائش بھی نی حویلی میں رکھ لی تھی۔ محرابینے بھائی کی بربا دی اور انہیں دھول چٹانے کی خواہش بھی ان کے دل سے ختم نہیں ہو تک تھی اور بلا خران کی اس خواہش نے سب مجھدا کھ کردیا تھا۔ یرانی حویلی اجر گئی تھی۔وہاں حویلی کے مکین ماضی کا حصہ بن مجھے تھے۔ شہرزاد کی آئھوں سے خامویں آنسو لکلے تو پھر بہتے جلے محتیجی بادید (جواس کی عزیز از جان دوست تھی) نے اس کے كندهير بالموركة كراسي دي في-"بس كروشهر وكزرے ہوئے محوں پررونے سے مجھ حاصل نہيں ہوتا۔" '' جانتی ہوں مربیبرے بس میں ہیں۔''یا ئیں ہاتھ کی تصلی سے تسورگڑتے ہوئے دہ کھڑی ہوگئی۔ '' ہیے پیڑ و بلھو ہادیہ بیددادی نے خودایتے ہاتھوں ہے لگایا تھا بہت پیارتھا دادی کواس پیڑے ۔۔۔۔ ان کا کہنا اور ماننا تھا کہ بیہ درخت اوراس پر جیصنے والے برندے اس کھر میں خبرو برکت کا باعث ہیں وہ اینازیا وہ تر ونت ای پیڑ کے نیچے قرآ ک یاک پر صنے یا حو ملی کے بھن میں میں کے برندوں کورونی کے چھوٹے چھوٹے لکڑے ڈالنے میں صرف کیا کرتی تھیں۔ گاؤں کی خواتین بھی میمیں ای پیڑے نیچان کے پاس بیٹھ کراہے اسے و کھاور مسائل ان کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھیں۔ "شہرزاد کی بھیگی آ تکھول کے م نسوسی جگنوکی ما نند ہی وکھائی دے رہے تھے۔ ہادیہ نے آئے بروھ کر کافی سارے خشک ہے منحی میں سمیٹ لیے۔ "شام سریراً رہی ہے شہرد، بہتر ہوگا اگر ہم مغرب سے پہلے ہلے دویلی کی صفائی کرلیس تمام کمرے تولا کڈییں۔صرف قمر انکل کے کمرے کا دروازہ ان لاک ہے وہ بھی شاید عمر انکل کے استعمال میں رہا ہوگا ببرحال جب تک آئٹی نا نو کے پاس جینسی ہیں مم جلدی جلدی سارے بیت اور کردسمیٹ کیتے میں۔ "، ول " باديد كي مرايت پر جمرز ادورا آ أو الك كرني آي برهاي كي-

" اول " ادبید کی ہدا ہت پر آجرز ادور آتا کو خشک کرنی آئے برھی ہی۔

ریم کی کویت کی جوابی مدت کے بعدات دیار غیرے تینج کراس حو بلی میں تصیب لائی تھی۔کون جا تماتھا کیآ زاد فضاؤں میں بیٹ سے لیے والی والی بول میں اول بعدا بلی مال سے ساتھ انہی فضاؤں میں بسنے سے لیے آج اسے گی۔

میں پردرش پائے والی وولڑی یوں سمالول بعدا بلی مال سے ساتھ انہی فضاؤں میں بسنے سے لیے آج اسے گی۔

(ان شا واللہ باتی آئندوماہ)







| غيدالاضحي   | غنطى عيد الاضط <sub>ى</sub> | د. د. د<br>لاضحٰی عید آلاد | الاضحى عيدا  | يد الاضحى عيد | الأضطىء | عيد الأضّحٰى عيّد |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------|-------------------|
| A Kong      | كمراهيول                    | بی                         | 1            | <del>-</del>  | it      | الما يميل         |
| 2 - L       | خنبيب                       | ری                         | شرمسا        | نہیں'         |         | الله المست        |
| الله الله   | او لئے                      | وای                        | ن ا          | يو ج          | -07     | ان الله الله      |
| Keid C      | شهيي                        | داري                       | راز          | ځي            | لخشم    | المنظم السمي      |
| عيد الأضد ع | ukline zukle                | فعد عسالاف                 | مفكا عبد رغم | في عيد الاضح  | au Koic | رغيد الأضرفي      |

''باجی جی ایدتو میں نغمانہ بھائی کے لیے لائی ہوں۔' وعا نے جیران ہوکراکلوتی نندکو گھورا' جو جار جث کے ملائم سوٹ کو ہاتھوں میں دبورج کر بدیش کئیں۔ ''ہاں ……ہاں جانتی ہول کیکن زویا بھی زاہد کی اکلوتی

''ہاں ……ہاں جانتی ہوں' کیکن زویا بھی زاہد کی اکلونی بھانجی ہے،اسے میسوٹ پسندآ گیا،اس کیے میں نے مانگ لیا۔''انہوں بیڈ کے کراؤن سے فیک لگا کرحق سے جتمایا۔ ''مکر ……وہ …'' دعا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس ہٹ

دھری کوکیانام دے۔ ''اے نی اتمہارادل تو ہڑا چھوٹا نکلا کوئی ہیرے کا سیٹ

تونہیں ما تگ لیا جوسوج میں پڑگئے۔ ' بھاوج کے تذبذب پر زینت کے چہرے کارنگ ایک دم بدلا، وہ ناراضگی سے بوئی۔ ''ایک بچی کو دیئے سے باقی بچوں کی حق علی ہوجائے گ۔' دعانے چڑ کر پاس بیٹھی ماہا کو دیکھا، جو سلسل اس کا ہاتھ دیائے جارہی تھی۔

'' چھوڑ و نا ایک سوٹ سے کیا فرق پڑتا ہے۔'' ماہا کی مصالحت پبندی نے ہی اس گھر میں اس کے پاؤں اسنے مضبوط کر دیے کہ دہ چھوٹے دیور سے اپنی بہن دعا تمیسر بیاہ لائی تھی۔

آنچل ﷺ اکتوبر ﷺ ۲۰۱۵ ۽ 237



☆.....☆.....☆

"اچھاتہاری مرضی ایسا کروتم بیددونوں موث ہی رکھالو۔" زینت نے غصے میں دعا کے لائے ہوئے تنحا کف واپس کردیئے،ان کی انا کوشد پدضرب پنجی جب زویانے مال سے آگھون میں آنسو بھر کر بتایا کہ" دبئ والی مامی نے اسے سوٹ دینے سے انکار کردیا۔"

زینت دیے بھی میکے میں آکر بڑی زودرخ ہوجا تیں،
بات بہبات ان کا منہ پھول جا تا،نند کے غصر کھانے پر ماہا کا
چہرہ فق ہوگیا، وہ منمنا کر بہن کی صفائی دینے کئی مکر دعا کے
باتھے پرایک فیمن بھی ندا بھری۔ دہ بے فکری سے کپڑے میٹنے
گی،زینت تن فن کرتی کمرے ہے باہرنکل گئی۔
''نا ایم ناکہ ان کمرے ہاہرنگل گئی۔

"اف! تم نے ریکیا غضب کردیا، دیکھائیس یا جی کاموڈ کٹٹا آف ہوگیا۔" ماہاکے ہاتھوں کے طوطے اڑھے، بہن پر برس پڑی۔

وعانے ناک چردها کر بردی بہن کا فراق الرائی انسان ہیں۔ آپ سباتوان سے یوں ڈرتی ہیں، جیسے دوکوئی آسانی محکوتی ہو؟'' دعانے ناک چردها کر بردی جہن کا فراق اڑایا۔

الناس میں نیا کیا ہے؟ اللہ اللہ کے باس کی اللہ اللہ کے بہن کو غصے میں ایک ہاتھ جڑا۔ بڑھا یا اور بہاریوں کی دجہ سے ان کی میں ایک ہاتھ جڑا۔ بڑھا یا اور بہاریوں کی دجہ سے ان کی سیاس رشیدہ بانوعمی طور پر گھر کے معاملات سے دور ہو بھی میں اس رشیدہ بانوعمی طور پر گھر کے معاملات سے دور ہو بھی میں اس لیے بیش اینے مفادات کے حصول کے لیے جہاں میں نیا کیا ہے؟ اپنی ماں کے باس بی بیشی ہوں گی میں نیا کیا ہے؟ اپنی ماں کے باس بی بیشی ہوں گی ناہو بیشند یں نی بات و جب ہونی کہ دہ جا کراتی میں نیا کیا ہے؟ اپنی ماں کے جا سی خدمت کرتنں۔ وعانے ناہو بیشند یں نی بات و جب ہوئی کہ دمت کرتنں۔ وعانے میں میں نیا کی خدمت کرتنں۔ وعانے میں میں کی خدمت کرتنں۔ وعانے میں میں کی خدمت کرتنں۔ وعانے میں میں جہرے کا میں کریم سیلی پر نکالی اور دھیرے دھیرے دھیرے جہرے کا مساح کریے ہیں ہی پر نکالی اور دھیرے دھیرے دھیرے جہرے کا مساح کرنے گئی۔

دہ جب سے دی ہے وطن آئی تھی،اس کی جلد بہت وسکل رہنے لگی تھی۔اس وقت تو اس کے لیے دنیا کاسب سے اہم کام یہ بی تھا۔ ماہاسر پر ہاتھ دکھ کر بہن کی بے فکری کو حسرت سے سکنے گئی۔

ماہاکے دبوراور بہنوئی زاہد کے مقابلے میں، اس کا شوہر شاہد بہت بخت کیرشوہر ثابت ہوا۔ وہ صرف اپنی باجی کے کہنے پر چاتا۔ دبئ میں بھی ،اس کی ہر بات زینت سے شردع ہوکر

''انچی سیندز دری ہے۔'' نند کی ہٹ دھری پر دعا کا غصہ عود آیا، دو جواس معاملے میں شش دینج کا شکار ہورہی تھی، زہن فورا صاف ہوگیا۔ فیصلہ کرنے میں دیر ندلگائی ادرا نکار میں سربلاتے ہوئے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔

ر بہیں ..... نہیں ..... میں بالکل یہ ناانصائی نہیں کر سکتی،اس دفعہ ہم کسی بچے کے لیے کیڑے نہیں لائے، تو زویا کو بھی باقی بچوں کی طرح صرف ٹافی والکیشس ہی دمی جا ئیں گی۔ دعانے فوراانکار کیا۔ ماہانے اس انکار پرایک دم جورا کرنند کود یکھا۔

''اوہ! ہو چھوٹی مائ آپ آئیں دوسراسوٹ دے دیں، ویسے بھی بڑی مامی اتن بورنگ ہیں، وہ بیسوٹ اٹھا کرسفینہ کے جہزے کے لیے رکھ دیں گی۔ میں تواس کا آگر کھا بنوا کرعید پر پہنوں گی۔''ز دیانے ماں کے جانے کے بعدا پی رائے چیں کی سماتھ ہی نغمانہ بھائی کا غراق اڑایا۔

"ز دیا.....تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ بردوں کے بارے میں اسی با تنین نہیں کرتے ، رہی بات سوٹ کی تو میں جس کے لیے لائی ہوں ، ان بی کو دول کی۔ باتی بھائی کی مرضی کے لیے لائی ہوں ، ان بی کو دول کی۔ باتی بھائی کی مرضی کہ دہ اس کا کیا کرتی ہیں اس سے میرا کوئی واسط نہیں۔ "
دعا نے دوثوک لیجے میں اسے ٹو کا اور سامنے رکھا ہوا کپڑا جھنگے اے اٹھالیا۔

''دویا کو جاتی ہوں۔' زویا کو چھوٹی مامی کا انکار ہفتم نہ ہوسکا منہ بنا کردعا کی شکایت کرنے مال کے پاس چل دی۔
''تم نہیں سدھرو گی کیوں میرے اور اپنے لیے سسرال میں مشکلوں کے پہاڑ کھڑی کرتی ہو۔'' ماہا نے چھوٹی مبن کو دھپ لگائی ، وہ بہن کواس کمر سے ماحول میں فرصالنے میں ناکام ثابت ہورہی تھی۔ دعا کج بولنے والی کھری لڑکی تھی ، اسے جھوٹ اور منافقت سے شدید نفر سے کھری لڑکی تھی ، اسے جھوٹ اور منافقت سے شدید نفر سے کھری لڑکی تھی مرکز سے بالا ہڑتا تو نا مسرال میں ہرفقدم پراس طرح کی چویشن سے پالا ہڑتا تو نا حسرال میں ہرفقدم پراس طرح کی چویشن سے پالا ہڑتا تو نا حیاتے ہوئے ۔ مواج بھی ہری بن کی اور سب کے ساتھ بہن کی فراہوں میں کھی ہری بن حالی ۔

آنچل؛اکتوبر، 238

ان پر ہی ختم ہوتی۔ باتی کی وہ خود پوری کردیتی ،شاہرنے ان کے زیر اثر رہتے ہوئے شروع سے بیوی کواتنا دیا کررکھا کہ شاوی کے پانچ سال کزرجانے کے باوجود بھی اس کے اندر سراتھانے کا حوصلہ بدائبیں ہوسکا۔

''تمہاری بہن کی زبان بہت چلتی ہے، ذرااے <u>بہا</u>ل رہنے کے طور طریقے سکھاؤ''شاہد کوتو سالی کے رتک ڈھنگ بھی ایک آنکھ نہ بھاتے ، تمراس پرز در تہیں جاتا تو اکثر بیوی کو ہی سناویتا۔وہ بے جاری دونوں کے بیج پستی۔

"یا میرے مالک! اس لڑی کو عقل دے یا باجی کو بدایت ' باہانے دِعا کو پرسکون انداز میں ہونٹوں پرلپ اسٹک لگاتے ویکھا تو نم آجھیں ہو چھتی وہاں سے باہر چل دی۔ ☆.....☆

رشیدہ با تو کے جار بیٹے اور ایک بدی تھی ،ان کے شوہر مرم خان کو گزرہے کئی سال ہو تھے تھے۔ ماجد اور ساجد برے تنهے، ایک بجی میٹی میں معمولی می نوکر یون مرمعمور تنہے۔ کھر كرائية كانتما، دونول بهائيول اورزينت كي شادى بهت مبل ہو چکی تھی ،مگراب جب کہ فیملی بڑھر ہی تھی ، توان سب کے ليے كم آمرنى من من كائى كا توازن ركھنا نامكن ثابت مور ہاتھا۔ قسست سے شاہد کود بی کی آیک مینی میں نوکری لی می اس نے خوب محنت سے کام کر کے میے جع کیے کمر تروا کرجدیدا عماز من بنوایا، وہ بہت تیزلز کا تھا، موقع کی تلاش میں رہا۔ آخر حچوٹے بھائی زاہد کی ملازمت کا بندوبست بھی ابوطہبی میں

اب بانو ہاؤس کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تو زینت کے منع کرنے کے باوجودرشیدہ بانونے اپنی ووست کی بیٹی ماہا ہے شاہد کی شاوی کروی، چند سالوں بعد زاہر کے لیے اس کی جیمونی بہن دعا کو بھی بیاہ کر لے آئیں۔ زاہداور شاہد اكسال بعدائي الى يويون كوي ساتمد لے محے - يول ال وونوں نے سکون کا سالس لیا، ممرز منت سے سیدے برسانب

لوٹ مے پر میجو کرنبیں سکتی تقی تو خاموش ہی رہی۔ برسال کی طرح اس سال بھی ووٹوں بھائی اپنی فیملی کے ساتھ یا کتان بقرعیدمنانے آئے تھے۔ونیا آئی تیزی سے سےدورتک کا بھی واسط نیس ہوتا۔ ترتی کر منی کہ دین ہے وطن لوٹنا اب چندال دشوار ندر ہا، ایسے بى موكياجيے ايكشر سے دوسر عشر جايا جائے ،اى ليے ده لوک می تہوار منانے یا کستان آجائے۔

أنيل الكتوبر ١٠١٥ ا٢٠١٥ و 239

ز مانے بدل مے مر" بانوہاؤس "کے ماحول میں ملی برابر فرق بيس آيا وعاجب بهي يهال آئي ،بس ايك بات يرجران موكرس پيٺ لکي۔

"مامى! آپ وال ميس ماني ملاتي ميں يا ياني ميس وال" زویا کی ہے کہا وال جاول برؤالتے ہوئے معلمانی میل بر کھاے لگانی تغمان کامند بن کیا،آج عظی سےدال بلی روئی تھی۔ وہ بھی کیا کرتی کام کا بوجھ بردھ کمیا تھا، روزاندی اتنی مہمان داری مندالک بہال بندرہ ون ہےری ہوتی میں۔ کام کرکرے\_ان لوگوں کی ہمشیں جواب دیے لگی میں ۔ میری بین بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے۔' زینت نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر بیٹی کی صاف کوئی کوانجوائے کیا۔ موزویالژی ذات ہے۔ بابی کواحساس ہی جیس موہ اجی بچی کی تنابی کا انتظام این باتھوں کرر بی ہیں۔ ' دعا اور ماہائے أنهين تاسب ہے حکمااورایک ہی بات سوچی

البيس بجي كاس طرح اي جيماني برتيمره كرنابهت برأ لگا۔ مروبال جیسے معمول کی بات می اسی نے بھی اس بات کا كونى خاص نولس بين ليا- يهان تك كه نغمانه كوجمي اب رات کے کھانے کی فکرلاحق محی۔

وعاجب سے دی ہے آئی تھی ،اس کے نوٹس میں سے بات رہتی کہ زویا کا برتاؤ اپن عمر کے دوسرے بچوں سے کافی بولڈ تفاروه ننصيال بين كسي كالبحي نداق براسي آرام سے اڑاليتی بمر زینت باتی کے ماتھے پریل بھی تہیں پڑتے نہوہ اےروکتی ٹوئتی، نہ مجھاتیں۔اس کی ایک بڑی وجہ میکی کہوہ خوداسیے میکے کے مسائل بھائیوں کے رویے ،ان کی شکایات ،مال کے حوالے سے بھائیوں کی بے بروائیوں کے قصے مثو ہراور بحول كرسامن بين كرمزے بيان كرتيں اى ليے بجول كے ول ہے ہمی بدول کا لحاظ اٹھ کیا اوراتی صت آئی کہ جس کے ول میں جو بات آتی ، وہ بے دھوک سب سے سامنے بیان كرديت فاس طور ير زوما بحول مل يوى مون ك باعث ان مسائل برجمي اينامنه كمولنا ضروري مجمتي ،جس كاس

☆.....☆

وعا کے جیٹھ ساجد محالی اور نعیمہ محالی رزائ وے بر اینے بچوں کے اسکول مجئے ہوئے تھے۔ ناشتے کے بعدسب

REVOING

Section

لوگ نی دی دا و رخ میں بیشے خوش کمپول میں مصروف تھے۔ '' کل تم نے اسے مزے کی بریائی بکائی مکران کو پہند نہیں آئی۔' آباجی نے سبریاں چھیلتی ہو ٹی نغمانہ بھا بی ہے كها، جوجهري أيك طرف ركه كرهمل طور يرنند كي ظرف متوجه بهولمنين فليس \_

و اس کو انعیم کو کیوں بریانی میں کیا خرانی تھی؟ میں نے اتن محنت سے بکائی تھی اسپ تو تعریقیں کرر ہے ہتھے۔" نغمانہ بری طرح سے ج ی است د بورانی سے اسی امیدندھی۔

یا س جیتمی وعانے اپنی شد کو افسوس تجری نگاہوں سے و یکھا، ایے شروع سے سسرالی سیاستوں سے بھی کوئی دیجیں

' بھائی ! ہمیں کیا بتا تمرجن کو باتیں بنانے کی عاوت ہے وہ ، تو بنا تیں سے نا ، مربھی ہم نے تو کہددیا نغمانہ اس کھر کی بردی بہو ہے۔اس نے شروع سے اس کھر کوسمیٹ كرركها- ہم سب كوچھوڑ سكتے ہیں مرتغمان كوئيں ، و يسے بعي زویا تو تمہارے ہاتھ کی بریائی کی ویوانی ہے۔" زینت یاؤں پھیلا کر کاریٹ پر ہی لیٹ سنیں، تغمانہ نے معکور تظرول سيصان كوو يكها\_

ارجائة بواو برى طلب موراي بادر بال شام كو ان کے کیے کڑی پکالو۔ بہت ون سے فرمائش کررہے ہیں۔ زینت نے بڑیے پیارے اپنامطلب سیدھا کیا تو نغمان مر بلانى وبال سائھىكى \_

وعا کا غصے سے برا حال تھا کیوں کہ بات الی میں طی جیسی باتی نے کہنجائی، وہ کواہ سی کہ تعیمہ بھائی نے کھانا كمات ہوئے بس آئنى بات كى كية 'بريانى ميں نمك كم لك ریا ہے 'وہ مجی زینت کے بوجھنے پرسکن انہوں نے توبات کا بتنظر ہی بتا ڈالا ، نغمانہ بھائی سے دل میں و بورانی کی طرف سے پال آگیا۔

ል.....ል

"مبارک ہوای! آپ کے دونوں پانوں نے فرسٹ یوزیشن کی ہے۔'' ساجد نے خوشی خوشی مال کے منہ میں گلار جامن والى فيما لك بحول كى كاميابى سيمرشارنظرة تين، مال بوى راسة سى مفانى خريد تے ہوئے آئے تھے۔ انبول نے جیسے بی خوشی خوشی بڑے کرے میں قدم رکھا، یاتی نے مینترابدلافورااٹھ کر بیٹے گئی،ان کے واری صدیقے

ہونے لئی۔خوب بنس بنس کر بچوں کے رزلٹ و بھے جانے ملکے بلکہ بھائی کو دکھانے کے لیے بٹوے میں سے یا چے سو رویے کا کڑ کتا نوٹ نکال کرنعمہ بھالی کے چھوٹے بنتے کے ہاتھ میں تھا دیا تعمیہ نے مسلم ا کرنند کو دیکھا وہ سب سے زیادہ خوش جو نظر آرہی تھیں۔سب مبارک باد دینے کے سوائے نغمانے ول برتازہ تازہ چوٹ پیچی تھی کونے میں منہ پھلائے مبینھی <sub>تا</sub>از چھیلتی رہی۔

" بھالی!مندکھولیں۔" نعیمہنے بڑے پیار سے نغمانہ کے ياس جاكرم شائى كفلاني جابى\_

" رکھ دواجھی ول ہیں جاہ رہا 'بعد میں کھالوں گی۔' نخمانہ نے نروشھے بن کی انتہا کی تو تعبہ بھی خاموشی سے اٹھ گئے۔ ''میں جب کھرے کی تھی تو بھائی کام وڈ اچھا تھا اب کیا ہوگیا؟ لگتا ہے میری خوشیوں سے جل سی " نعمہ نے جیٹھائی کودیکھا وسوسوں نے سرابھار ہا اور دل پر پر کمانی کے باول چھا گئے۔نغمانہ سزی سمینتی تمرے۔۔ باہرتکل کئیں۔ " ہم تو زمانے بھر میں اپنی بھابیوں کی تعربھیں کرتے رہے ہیں کہ لئی میل جول سے رہتی ہیں۔ "باتی نے مما تیوں کے سامنے این اجھا تیوں کا مزید ترکیا لگایا کھر کے مردوں کو اندرونی معاملات کی کیاخبر کیے بہن کی بحبت برسرو منتے۔

باجی ہمیشدایک بھاوج کے سامنے دوسری کو کھڑا رکھتی، ایا کرے شاید البس لگنا تھا کہ میکے میں ان کے یاؤں مضبوط ر ہیں گے، بھابیاں آپس کے اخترا فات میں الجھ کر البیس معرد جان کررونی ہوئی ایک دومرے کی شکایات لے کر ان کے پاک پھنے جاتیں تو وہ ایک کی بات دوسری کو بتا کر نہ مرف دونوں طرف سے مزے اٹھائی بلکہ دبی فون تھما کے ان کی جہالت کے قصے ساکر ہاتی بھائیوں کو بھی محظوظ کرتیں۔

بالى بما ئول كويهال كنيخ بى سامان ياعده كرايي يمل سمیت بہیں رہے آ سیں، مائیوں نے مجی اکلوتی مہن کو خوش آ مدید کہا۔وہ خوشی ہے تھ ہرتو گئی مرد ماغ برنی فکریں سوار ہوئی کہ دئی ملیث بھائیوں نے کس کو کتنے میسے دیے ، کیا کیا تحائف بالنظ يا مجروه اس كوشش مين معروف رئتين كدان كي ذات كے سوابھائيوں سے كوئي اور فيف ياب ندمويائے۔ وعانے کمرک سے باہرجمانکا تواسے کی میں کام کرتی وونوں جشمانیوں پر برداترس آیا جوسسرالی مہمانوں یا ملئے آنے

آنچل اکتوبر ایم ۱۰۱۵ م



والوں کے خاطر بدارات میں جتی رہتی مہمان بھی وہ جوال کر بالی پینانہ جا ہیں۔ دوسری طرف باجی سب کے جے میں ملکے ملکے میک اپ جدیدانداز کے سکے سوٹ میں تھے ہے بیٹی اپنی بڑائیاں مارنے میں لکی زہتیں۔دعا اچھی طرح جانتی تھی اتنا سب ہکھ کرنے کے بادجود آخر میں برائی ان دونوں جھانیوں کے جھے میں ہی آئی ہے۔

شادی کے ان دو سالوں میں ایسے اپنی اکلونی نند کی فطرت کی اجتمع طریقے سے آگاہی ہوئی تھی۔ وہ صرف اس بھائی ادر بھادرج سے بی خوش ہوتیس ادراسے نواز تیس جوان کی برغلط بات برآ مناصد قنابوكرها مي بجرے

جس نے بھی ان کے منہ برغلط کوغلط کہدویا بس اس کی شامت آجانی ایک محافر تیار کرے ماں کے کمرے میں مس کر مقدمہ چلایا جاتا۔جس کی بیوی نے زبان چلائی ہوتی اس کا میاں ماں کے عماب کا نشانہ بنما۔ مزے کی بات رہے کہ اس بھائی کے فرشتوں کو بھی خبر ہیں ہوئی کہ زینت کھر بھر میں اس کے بارے میں کیا کیا کو ہرافشانی کرتی پھررہی ہیں، بات اگر محل جاني تووه صاف مرجاتيں۔

زينت من اوركوني كوالتي مويد موه سايم والله كوقائل كرنے كى صلاحيت سے مالا مال تھى چرخودكوچى ثابت كرنے کے لیے جا ہے جانے بھی جھوٹ بو لئے پر جا میں ان کی زبان حبیں کرزتی۔

**ታ-----**ታ

"معاكى! قرباني كاجانورتولال كوشى دالے حاجي صاحب کے یہاں آتا ہے۔بداد نچے لمبے بیلوں کی جوڑی و میصفرالا و مجمة اره جائے منول كوشت كلنا ہے لا كھول ميں تو ان كى قیمت ہونی ہے، وہ بقرعید سے ایک ہفتہ بل لا کر کوسی کے لان میں شامیانہ کھڑا کرے جانور باندھ دیتے ہیں، پھرتو دیکھنے کے لیے ونیا اللہ آئی ہے، یہاں تک کے میڈیا والے بھی چھی جاتے ہیں۔"زمنت نے جوٹی سے سرم ہوتے ہوئے کہا۔ " ہاں ماموں! اب تو لوگ جانوروں سے ساتھ ی جوہر سے ہے۔ سیلفیاں بنایتے ہیں۔"زویا جوعاوت کے مطابق بروں کے کرتی تھیں۔ دونتمہیں شوہر سے محبت ہونہ ہو۔ جھے اپنے ہمائی سے

سوجائی میں سب سے مبن کا جانور خریدنا اعز از کی بات بجھتے محادج کو کھورا۔

میں۔اس طرح سے تو قربانی کا مقصدہی فوت موجا تاہے۔ زاہدنے کا نوں کو ہاتھ لگایا تو زویا منہ بنا کراٹھ گئے۔

'' سیج توبہ ہے کہ نم ہی فریضہ انسان کی تربیت کرتا ہے، جميں اپنے اعمال كا جائزہ لينا جا ہے، اس كا ايك مقصد سارا سال باداروں کے لیے ول میں قربانی کا جذبہ بیدار رکھنا ان کے در دکو بھنیا ،ان کی مرد کرنا محرمعاشرے کا جلن ہی بدل کیا ہے، نمود ونمائش کو قربائی کے فرض سے جوڑ ویا میا ہے جو بر مصتے ہوئے ناسور کی مشکل اختیار کرتا جارہا ہے۔ لوگ رشوت ادرحرام مال سے برا جانورخرید کر مجھتے ہیں سارے گناہ دھل كَيْحُ اسْتَغْفِراللَّهِ." دعا جوش مِن تقرير كرنبيتهي، زامد كوبيوي كي حساسیت بر بیارآ محمیا۔

"ارئے زاہدا تم نے جو بکرے منگوانے کے لیے ماجد بھانی کو چمیے ویے تھے اس کا مجھ حساب کتاب بھی کیا؟" زینت نے مجھے در بعد بھائی کے قریب کھیک کرسر کوئی میں یو جھا۔ان کے آئن میں بھی قربانی کے لیے ایک گائے اور دو بمريلائة جاحكے تھے۔

" آن الليسي بالتيس كرتي بين، جمائي سے كيسا حساب كتاب، ويسي على ميس في ماجد بهائي كوايك است دى مى ان سے اسنے کیے بھی کائی سامان منگوایا ہے، میے خرج ہو کئے موں سے۔" زاہر کے بو کئے سے بل ہی دعانے جواب دیا تو اسنے بیوی کی ہاہتے پر تائیدی اعداز میں سر ہلا دیا۔

" بال کهدنونم سیح ربی بومریس د تکوربی بول\_اس محریس میرے دونوں بھائیوں کی کمائی کس بے دروی ے خرج ہور ہی ہے۔ حساب کتاب تور کھنا پڑتا ہے۔ ' بیہ بات كرتے ہوئے وہ بھلا بينسيس كەزابد سرف ان كالبيس ما جد کا بھی چھوٹا بھائی ہے اور جس طرح اس پر ان کا حق ہے ای طرح ماجد کا بھی۔

"باجی ہم نے پہلے بھی سی سے پیپوں کا حساب کتاب كيا ہے؟ جو بوے بھائى سے كريں۔ وعافے زينت كو جمايا

"استغفار۔ایےدکھاوے کی کیاضرورت ہے۔اللہ کے بہت پیارے ہیں، پید کمانا آسان تھوڑی، جو بول ہی دونوں کے دونوں کی کیان آسان تھوڑی، جو بول ہی دونوں کے اللہ کی میں نہیں۔ لوگ ہمونی سے لٹاویا جائے۔" زینت نے دانت کیکھا کر چھوٹی کہاں نہیت ویکھی جاتی ہے۔ وانت کیکھا کر چھوٹی

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ایم کامام 241

Section

" حصور یں نا باجی! ہم لوک یہاں کھے دنوں کے کیے تو آتے ہیں۔بس سب کوخوش وخرم ویکھنا جاہتے ہیں۔ پیسہ رشتوں سے برم کر تعوری ہوتا ہے۔ " دعانے جواب وسیے کے لیے مند کھولا مگر اس سے مبل ہی زاہد بول پڑا تو زینت کو خاموش ہونا پڑا۔ دعانے شوہر کوداد دیتی نگاہوں سے ویکھا تو زینت کے تن بدن میں آگ لگ گئے۔

☆.....☆.....☆

زینت نے جس دن سے زاہد سے دعا کی شکایت کی وہ خاصه مختاط رینے لگی۔ باجی کوشو ہرکے ساتھ بیٹھا و مکھ کرخود بھی وہیں تک جاتی۔ بول ہوا کہ زینت نے سوٹ والا معاملہ ہمیشہ کی طرح ایسے تھما مجرا کرزاہدے کانوں تک چہنجایا کہ اس نے کمرہ بند کر کے بیوی کی خوب خبر لی۔

المنعين مهيس جانتا بتماس يتم الشنخ حجفوث ول كي عورت ا ایت ہوئی میری بھا بھی کو ایک سوٹ دیتے ہوئے تہمارا دل د کھر ہا ہے، جانتی بھی ہومیری بڑی جمن نے مارے لیے ہمیشد هنی قربانیاں دیں۔''وہ باجی کے در دبھرے انداز کے زیر ار بون المعيس بدل كرجان سے عزيز بيوى سے بات كرد ہے تے کہ دعا کے تھے چھوٹ گئے۔

اس نے مفائی دینے کی بہت کوشش کی مرزابداس وفت مجھے سننے کو تیار نہ تھا۔ بس ایک ہی رث ابھی زویا کو سوٹ وے کرآ ؤ۔

" بیہ دونوں سوٹ رکھ لیں۔" دعانے مجبور ہوکر بردے برے ول سے کیڑے اسے ماتھوں سے لے جا کر باجی کے

حوالے کردیئے۔ "بی بی تم کس بات پر الرّ اربی ہو، یہاں تبہارا کیا ہے؟ ویسے بھی سب چھ میرے بھائی کا ہے۔ وعانے بند کود یکھاتو زینت کے چرے پر سی تربیصاف پر معی جارہی تھے۔

مورد المرادي بيوى بهت زبان ورازيها بالبير اس كى زبان كو لکام دو کہیں سے بھی ماہا کی جہن جہیں لکتی، ہم سے بروی چوک ہوگئ، جودعا کو بھانی بنا کراہے سرول پر ناچنے کے لیے اس كمريس كي سئ "زينت نے غصے سے كہا۔ وہ جو جميشہ ہمائیوں کے سامنے ان کی بوبوں کی برائی کرنے سے اجتناب بری می مجذبات میں آ کرایل برس

دعا دونوں جشمانیوں کوزبردی کن سے نکال کرعید کی

شا پنگ کے کیے اپنے ساتھ مار کیٹ لے کئی۔اس نے نند کو جھوٹے منہ بھی مہیں بوجھا، کیوں کہ باجی ماں کے دریع سلے ہی زاہداورشاہدے عیدی کے نام پر چھیں چھیں ہرارلکلوا چکی می رویا کے ساتھ ندیے جانے پروہ جل کر بھائی کے کان بھرنے بیٹ کنیں، اہیں موقع بھی خودوعانے فراہم کیا تھا۔ '' باجی! آپ به کیا که رنی ہیں؟ دعا آئی انھی تو ہے۔ وہاں بیٹے کر بھی اسے یہاں رہنے والوں کا اتنا خیال رہنا ہے۔ وہ زاہد کی من جابی بیوی میں اس کا دفاع کیول جیس كرتا أكر أيك طرف بهن عزيز بھي او بيوي يو جھي الله اور رسول کو گواه بنا کر لا یا تھا، وہ د کھ سکھ کی ساتھی تھی کیسے اس کا

وہ جامتا تھا کہ اس گھر کی کوئی بہوائی ہیں جس سے باجی کی تھنی نہ ہو۔ وہ آج جس ماہا کی تعریف کررہی تعمیں،کل تک اے تھنی کے لقب ہے بوازاتھا۔

مر بیخودتو خاموش رہتی ہے ، مرشا بدکو ہرمسکے بر بو لئے کے لیے ج ماتی ہے۔ ''ماہا کے جیب رہنے پران کی سمی

'' بیہ بولتی بہت ہے زبان دراز کہیں گی۔'' زینت کا اب دعاکے بارے میں سیخیال تھا۔

" وعالىلىز جب تك بم لوگ يهال موجود بين بتم كمي تتم کے مسئلے میں نہ پڑو۔'' ان سب باتوں کا دل ہی دل میں اعتراف کرنے کے باوجود اس نے رات کو بند کرے میں بوى مصالتجاكى تووه كمكهملاأتمى \_

"احیما جناب" اس نے شوہر کی خوش لو دی کے لیے فرمال برداری سے سر ہلا کر حامی تو مجرلی مکراس کے جرے سے چھوٹی شرارت نے زاہد ہر واضح کردیا کہاس کے اندر مچیری چیلی زورز ورسے ند کہدی ہے۔ ል.....ል

" المنانه بماني إ ذراسب كام جمول ك ادهر آسية كا" وعا اونجابن بنائے مزردرتک کی کڑھائی والی کرتی اور نیلے یا عجامہ میں بہت نیچ رہی تھی، اس نے میج ناشتے کی تیل بر کرم کرم يرافع پنجاني بري بهاني كوآ وازدے كربلايا\_

"آئی۔" وہ تیزی سے اندر کی جانب بریمیں \_ نعیمہ نے جشاتی کے کام چھوڑ کر جانے پر براسا منہ بنایا۔ وہ دونوں سیج سے مین میں کمڑی درجن مجر براٹھے بیلتے ہوئے بلکان

آنيل&اكتوبر&108، 242

(ث العيمولية) قلندوذات اجر بخارى كى سلط واركباني ایک السی تحریر جس کا سحرآب کوخوا بول کی دنیا میں بہالے ماسے گا مغر فی اوب سے انتخاب ڈاکسٹیرایم اسے قسریشی کے قلم سے جرم وسز ا کے موضوع پر ہر ماہ شخب ناول مختلف مما لکتیں جانے دالی آزادی ٹی تحریبال کے پیس منظر میں معروف اديبه زريل مس بير قلم ہے ہرمان حل ناول ہرمادخوب مورت تراجم دیس بدیس کی شاہ کارکہانیان خوب مورت احتار محب فراول اورا مماسات برميني خوص ادردوق آئی معموان سے معل ملسل ادر بہت کچھ آپ کی بنداور آرا کے مطابق کسیبھیقسم کیشکایت کی

صورتمين

0300-8264242

021-35620771/2

"كياكوئي كام ب مجمع حاسي؟" أنهول ال كي يليث میں آلوگی بھجیا اور کرم پراٹھار کھتے ہوئے محبت سے بوجھا۔ "جی سلے تو مجھے سوری کرنا تھا کہ میں سب کے لیے کھ نہ کھالائی مرآب کوکوئی تخفہ منددے تکی۔' وعانے زم کہجے میں انبیں مخاطب کیا، وہ زینت کی بات بتا کران کا دل نندسے خِرابِ بِیسِ کرنا جاہتی تھی۔ مرشایدوہ سب جانتی تھی، ای لیے میمکی مسکراہان ان کے لبوں برآ کر تھبر کئی۔ "اصل میں میں نے ہمیشہ آب کوساڑھی میں ملبوس

دیکھا توسو جاء آپ بہیں ہے اپنی پندی ساڑھی خرید کیجیے گا۔"وعانے مسکرا کرا بی بات ممل کی۔ زینت کے کان گفرے ہوگئے۔

"ارىيكوئى بات تېيى رەخەد دىسى بىمى كل اتى شاپنگ كرواتودي محى-" نغماندنے دنى زبان ميں منع كيا\_سب لوك اب ناشتہ چھوڑ کران دونوں کی طرف متوجہ <del>ہو چکے تھے ن</del>غمانہ جلدی ہے کن کی طرف بڑھائی۔

" بِمَا نَبِينِ سِلُوكَ ہِر دفت كِين مِن كُرتى كيا ہِن؟ مِن تَو اینے کمر کا سارا کام السیلے نمٹائی ہوں اور پھرجھی فریش رہتی موں ۔" زینت کی کن تر الی شروع ہوئی۔ دعا ان کا منہ متی رہ می دل جابایو بینم که بھی آپ کے کفر اکٹھا پندرہ میں مہمان مغتول رہے کے لیے آئے ہیں؟ آپ تو خود ای زیاد وتر میکے میں یالی جالی ہیں۔

دعا کو باد تھا کہ دو سال قبل جب اجا تک انہوں نے یا کستان کا چکرلگایا توزاہدنے بہن کوسر پرائز دینے کا سوجا بغیر اطلاع کہ بوی کو لیےان کے مریج کئے۔

اجر ے حلیہ کے ساتھ دروازہ کھولنے والی باجی پیجانی نہیں جارہی میں۔ میکے می او تک سک ہے ج سنور کے بھابیوں كوتنقيدكا نشانه منافي والى زينت محكمرك مالت ناقابل

"ارے اس تم لوگ است اول اجا تک است زینت درواز و پکو کر کمڑی ہوگئے۔جیسے کہدری ہو یہیں

ے لوٹ جاؤ۔ "آپ کی محبت مینے لائی۔" دعانے کیک کا برداس ڈب المين في الدر وبرك ما تحد فا تحانها عماز من اعدد اخل موكى\_

آنيل اكتوبر ١٠١٥ هم 243

Rection

وہ دونوں کرے میں تھے تو کونے میں زاہد کے بہنوئی طلیل بیٹے تندور کی روئی ہے وال اڑ ارہے تھے۔

"اصل میں آج کام دالی ماسی تہیں آئی نا، میری طبیعت تھی خراب تھی درنے میں ان کو کرم کرم ردنی تو ہے ہے اتار کے دين مول ـ ' دعا كوسلسل چنگير ميس رهي تندور كي روني كو كهورتا و کی کرباجی نے کودنت بھرے انداز میں جھونی صفائی ویں ،اس میں تووہ ویسے بھی ماہر تعیں۔

کیوں تھیک کہدرہی ہول نا؟" زینت نے شوہر سے اخلاقی سمک حاصل کی تو تکلیل بھائی نے فرمال برداری کا شوت پیش کیاادرسر بلا کربیوی کی تائید کی تا ہم کھانے سےان

کی توجہ یا لکل نہ ہی۔

وجہ بابعل نہ ہی۔ زاہد نے بہن کے چہریے کی بےزاری دیکھی توجائے کی فِرِمَائِشُ كُرِ بِبِيشِا۔ وہ بھی شاید تھمبیر ماحول سے فرار حامق تھی الحین کی طرف برده سنیں وعانے زیبنت کے منہ سے ہمیشہ اپنی تعریقیں می می اور وہ ان کے برابولے بن ہے متاثر بھی رہتی تھی، پھرمیاں جی کی تان بھی اس بات برآ کرٹوٹنی تھی کہ "مہیں زندگی کزارنے کے طریقے سکھنے ہے تا ہتو میری باجی

محراس وفتت تو وہ مثل بھی کہ 'جور کو پڑ گئے ،مور'' وہ جو دوسردل بربے لاک تیمرہ کرنے کی ماہر تھی ان کی سمجھ میں تہیں آرما تما کہ کیا کریں۔ دعا ان کی حالت سے حفد اٹھاتے ہوئے پیچھے چلی آئی ادر براے اطمینان سے سکراتے ہوئے ہر چیز کا کھوم پھر کر جائزہ لیا چن میں ہر چیز پر چکنا ہے گی کائی کی تہہ جی ہوئی تھی۔ برتنوں کا ڈھیر سنگ میں جمع تھا" مای جو تہیں آئی تھی۔' دعا ہاتھ ومونے داش ردم کئی تو عجیب سی بسائد نے استقبال کیادہ تاک سکور کر باہر آئی۔ زینے کا بس ہیں چل رہا تھا بھائی بھاوج کو جادو کے زور سے کہیں غائب كرد ب ياخودلهين چلى جائے۔

" فنفانداور نعيمه كاشار مفائى بسندخوا تين مي كياجا تاب ان کے دم ہے، کمر کا کونا کونا چیک نظر آتا ہے، چرجی میکے میں جا کر زینت کا تظربیہ بدل جاتا، چھوٹا ساعیب بھی بڑ د کھائی ویتا، جب محفل عروج بر موتی تورہ جماتیں۔

"اینے کھر کا اتنابرا حال کرنے کہ ہاوجود پیسینہ تان کر سلیقہ مندی کی تعریفیں کیسے کریتیں ہیں۔' دعانے چکنے سے مك كود موكرياتي ينتي بوي سوجا-

'' ووسرے کی آنکھ کا ترکا بھی نظر آجا تا ہے، مرا بی آنکھ کا فہتر نظر میں آتا۔' رات کوبسر پرزاہد کے برابر میں لیٹنے ہوئے دعانے شوہر کوجل کرسنائی جمراس نے کروٹ بدل کرسونے کی ایکٹنگ شروع کردی، وہ چانتا تھا کہای میں عافیت ہے۔

☆.....☆.....☆

باجی! بیکیا کررہی ہیں؟" شاہدتے بین کو کوشت کے بوے صاف ستھرے پیں الگ رکھواتے اور تھی پھڑ ہے اذر بڈی والا کوشت دوسرے برتن میں رکھواتے دیکھاتو جیران

ہوکر ہو جھا۔ ''عربیب بھیا! قربانی کے گوشت پرغریبوں کا بھی '''علیہ بھیا! قربانی کے گوشت پرغریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ بیں۔ان کو پانے کا الگ کردار ہی ہول۔ زینت نے باتھے پرآیا یہینہ یو تھھتے ہوئے کہا۔ قصاب گائے کاٹ کر جانتھے تھے، بڑی می چٹائی پر گوشت کا ڈھیر برا تھا، وہ کری لگا کر بیٹھ کئیں اور حصہ کروانے میں جت سنیں۔ ماجدادرساجد بری طرح سے جڑے، ان کی وحل اندازیال برواشت کررے تھے۔

"ارے تو کیا کمروالوں کو صرف تاہیجٹرے کھلائیں گی؟" شابد بهن كوالجعي طرح بسيحانا تقامسكرا كرچھيرا۔

''،ی.....بی ..... بیرتو غریبول کا خصه لکلوایا ہے'' وہ بھاتی کی بات پر ہس و ہیں۔

''افسوس مند افسوس' بول تو قربانی کا متفصد ہی قوت ہوگیا،آپ سارے سال اتنا اچھا احجما کھانے والے لوگ، اس دن بھی ابنا فریز رکوشت سے مجر کینے کے طلب گارر سے بن لم از لم آج توغر بيول مسكينون اور نا دار دل كو كال كوا يجمع ے اجھا بائٹیں تا کہان کا ول بھی خوش ہو۔" شاہد نے کافی سنجيدي سے كہا توزينت كے غيارے سے موالكل كئي۔

اجها بمالي! زعركي ربي تو بمر ملاقات موكى " وها ديئ دالهی سے ایک رات مل فغماندسے ملنے اس سے مرے میں حمی تو وہ ماجد بھائی کے آفس کے کیٹر دل پر استری کررہی تھی ، كام چهرژااور بيار سيد يوراني كو كلي لكاليا\_

''ان شاءالله پھر ملاقات کریں گئے تم لوگ جلدی چکر لكانا- انغمان في الإكارم التعيقام كربستر يربعمايا-"أيك بات البني مى بعالى اكرآب براند مانيس" وعانے

آنيل&اكتوبر%1018ء 244

میجمد سوچ کران کود یکساادر بولی۔

'' ''تہمیں اجازت لینے کی ضرورت کب سے پر<sup>و</sup> کئی ؟ جو بھی مکہنا ہے کہددو۔ 'نغمانہ نے دیورانی کو دیکھا اورخوش ولی ہے بولی وان کی بڑی بیٹی سہینہ کرے میں داخل ہوئی تو میگی کو بیشے دیکھے کرخود بھی ان کے برابر میں ٹک کئی ،اے اپنی بیاری ی صاف کو چی بہت پسند تھیں۔

"بال آب بمي ول ميس كهتي موس كي كه "تم جيسي زبان دراز کو بو کنے کے لیے کب سے اجازت مانلی پر کئی۔" وہ منت ہوئے بولی بتو تغماندا نکار میں سر ہلایا۔اے دکھ ہوا کہ زینت کی بےمقصد با تیس دیوارٹی کے کانوں تک پہنچ کرول آزاری

سینہ جلدی ہے کی میں می اور شربت بنا کرٹرے میں کلاس رکھ کرسکیتے ہے چی کو پیش کیا ،اس نے بچی کاول رکھنے کے لیے آیک ھونٹ مجرا۔

ودمیں و نکھر ہی ہوں کہ ماجد جمائی مبح سور ہے کھر سے تکلتے ہیں اور ان کی والیسی رات کئے ہوتی ہے پھر بھی قلیل تخواہ ك دجد الله الوكول كخريج يوري المين مو ياريد دعانے مدردی سے کہاتوان کی آ کھ مرآتی۔

" کیا کریں بہن! مبنگائی اتن بڑھ کئی ہے، بجوں کی بر جائيال اور ديكر خريج اي يور اليس مويات و محربهي الله كالشكر بي حلال كاتو كملارب ب-" تغماند في آسان کی طرف ہاتھ بھیلا کرعاجزی سے شکراوا کیا۔

"مير \_ ايك انكل بير \_ أبيس اجمان من اين سير مارٹ کی نئی برائج کے لیے میجر کی ضرورت ہے، جوابمان دار مجمی ہورای کیے میں نے ان سے ماجد محالی کے لیے کہا تھا، و مجمی کسی جانے والے کوئی رکھنا جاہ رہے تھے۔ اتفاق سے کل ان کی کال آم کئی تو،خوش ہوگئی۔ساری بات تقصیل سے ہوئی ہے۔ بیان کا کا رڈ ہے اس پرسارے مبر ہیں۔آپ ماجد بمانی سے کیے گا کہان سے بات کر کے اسے کاغذات مجصے دے ویں۔ تا کہ بیں ان کو مہنجادوں۔ وہ جلد ہی بھائی جان کوویز و مجتیج دیں ہے ہنخواہ می یہاں کے مقالبے میں تین منازیادہ ہوگی۔ وعانے دمیرے دمیرے ساری بات بتالی تو بنغمانه يبلي تو بركابكاره كئ ، محرايك دم رونے بين كئي -سينه كا جبروالبنة خوتي سيطمل اثمانما-

"من نے آپ کی اجازت کے بغیری سارے نفیلے

كركيجة دربى مى كرآب يا بهائي جان ناراض ند موجا كيس-" اس نے تھبراکر ہو چھا تو وہ دیورانی ہے لیٹ سیں۔

"تم نے تو ہاری مشکلات دور کردیں، میں او تمہاری فشکر محزارہوں، ماجد بھی بہتر نوکری کے لیے ہاتھ یاؤں ماررہ ہے، ان کے سرے تو برا بوجھ اتر جائے گا۔'' نغمانہ نے ددیے سے آنسو بو تھتے ہوئے شکر گزاری سے دبورانی کو دوبارہ کلے لگایا، سینہ کی آتھوں میں بھی تشکر کے آنسوالد

"اجما ایک اور بات، آپ بیر کھ لیس ۔" دعانے عجلت میں اِن کی متنی میں مجھے دیا یا اور جلدی نے کمرے

دونوں ماں بٹی حیران رہ سمیں متھی کھولی تؤ و یکھا گلا بی رنگ کے دولفانے متھاکی برلغمانہ بھائی اور دوہرے پرسمینہ لكما الواتما انهول نے بتالی سے لفافے كو كھولائو ايك ميں

ور بزا اورسوند کے لفافے سے یا یکی بزار تکلے۔ نغماندل سے دعا کی مفکور ہوگی،اے لگا کہ جارون مل جوسدندان سے کوچنگ کی قیس کے لیے بحث ومباحث کردای تھی وہ دیوارٹی نے بھی من تی۔ اس کیے اس نے طریقے سے ابنی جشانی کی مددگ۔

ِ نغمانے کول سے اس اڑک کے لیے دعا کیں تکلنے گی ، جو غیرتھی اور اپنوں سے بردھ کران کے مسائل مجھور ہی تھی ، جسے اس مے سرال میں ' زبان دراز' کے لقب سے بکارا جا تا تھا مروه اس مشكل معرى مين ان كے كام آئی۔ ☆.....☆

" جھے ہیں با میرے مرکی بہلی تعریب ہے، اب تو تم لوكول كوياكستان آنابى يردع كا" زينت في اسكائب يردعا اور ماہا سے ہاتیس کرتے بڑے مان سے کہا۔

"جی ہم لوگ خود می آتا جاہ رہے ہیں، اس دفعہ تو کافی مِرمد کزر کمیا، ہم آئی ہیں سے بھی بچاں کی پڑھائی کا ستلہ تو بھی ان لوگوں کوساتھ جھٹی ملنے کا مسئل۔ "ماہائے کہا،اے ا نے پاک دطن ہے بہت محبت میں دبئ میں کتنی بھی سہولتیں منتج مرائع ملك جيسي بات بيس مي

"دریا خودمی کمبرای می میری تو صرف دوای ممانیان ا چي اي جودي جا بيتيس- جب تک وه دولول نبيس آئي کی میں نکاح نامے پرسائن ہیں کروں گی۔"وہ کیا کہتے ہیں

آنچل&اکتوبر%۱۵%، 245

READING See Go

"جور جوری سے جائے، ہیرا چھیری سے مہیں" سالول كزرينے كے بعد بھى ماجى كے مزاج ميں كھے تبديلى واقع ہوئى تھی، مربھی بملی ان کے اعررے وہ ہی پرائی والی زینت محل کر باہرآ جانی، جسے انہوں نے بچوں کے جوان ہونے برمصلحا

"باجى! آب زويا كوسمجهايية كا اس كى ياكستان والى بامیال بھی بہت انچکی ہیں۔' دعانے ترش کیجے میں کہاتو وہ سر بلاكرره سيري-

"اجھار حصتی کا کب تک ارادہ ہے؟" ماہانے ماحول کرم موتا و مکصاتو بات کارخ دوباره تقریب کی طرف موڑ دیا۔ وہ لوگ کیوں کہ وڑیو چیٹ کررہے تھے اس کیے باسانی ایک دوسريكي تاثرات بحي ديكور يستعيد

و من از کم سال تو لکے گا، کیوں کہ فیضان کے گفر والوں نے بھی تیاری کے لیے تعوز اٹائم مانگا ہے، ویسے بھی وہ لوگ ڈیفنس میں اینا نیا بنگلہ بنوار ہے ہیں شادی وہیں سے ہوگی۔ ال ونت تک زویا کا ماسٹرز مجھی ململ ہوجائے گا۔' زینت کا من پسند موضوع حمير جي اتها ،خوشي خوشي بتانے لکيس۔

''فِيمَانِ كُرِيَّا كِيابِ؟'' دعا كونجس مواتو يو جهيئي \_ ودمیلنیکل انجینئر ہے، بہت انھی جگہ نوکری کرتا ہے۔ مہنی کی طرف ہے گاڑی بنگلہ سب ملا ہوا ہے، فیضان کی مہنیں وزویا کوایک نظر دیکھتے ہی جیسے فریفیۃ ہولینی، ای لیے میں نے عمر کیے فرق کو درخود اعتناء میں جاتا۔'' زینت کی کن ترانیال جاری تھیں۔

" الله الله يك في روياك موف والى تندول كى التني تعداد بتائي تفي ؟ ` وعا كالهجه بهت معني خيز تها ، مكروه سیخی مارنے میں اتنی مکن تعیس کہ مجھ ہی جیس یائی کہ بھاوج کیاجمانا حا<sup>ہتی</sup> ہے۔

"اي! سات ببنول كا اكلوتا بمائى عده ميرا فيضان-" انہوں نے مسکرا کر بتایا۔خوثی کا احساس جینے ان کے اعک انك سے پھوٹ رہاتھا۔

"الركى مان بہنوں كى يہناؤنيال، ميرى طرف سے نے يو معاتو نغماندنے دبى زبان ميں بتايا۔ باتحدوا كركها

مرے نکاح پرزامد مامول کیا کریں مے؟" زویا جیس بدلی ہولنے کی ہمت ندری۔

تھی۔ویسی کی ویسی ہی تھی۔ بغیر کسی شرم و حیا کے مال کے يحصي سيمندتكال كريوجها

"" تمہارے ہونے والے ولہا کی شاینگ کی ساری ذمہ واری جاری موگی۔' دعانے مسكرا كركہا تو وونوں مال بيٹيال شانت ہولئیں۔

التنظ سالول بعدزينت بحى بمابيول كحر عاما فانعاني مجبور ہولئیں ، مال رہی ہمیں۔بس اب بھائیوں کے دم ہے میکا تفا\_اصل میں بنی رشتے داریاں بنے جاری میں ،ان کی بھی سسرال والول ہے تی تہیں ، مرانہوں نے میکے کوہی سسرال سمجه كراينا شوق بورا كيا-اب جب كه غير خاندان مين بين بیاہنے چکی تھی تو جار عزیزوں کی ضرورت تھی، ای کیے بھا بیوں کے معاملے میں ہمیشہ سے روار تھی جانے والی بے لىك يالىسىول مىسرى أتى-

ماجد کے دی جانے کے بعد سے نغمانہ کے یاؤں سسرال میں خاہصے مضبوط ہو گئے ، انہوں نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ان کی د يکھا ديلھي نعمه ميں جي همت آهڻي، ويسے جھي جب يج جوان ہوجا تنیں تو شوہروں کو ان کی سنی بر تی ہے ای لیے آستدآ ستدسارے بھالی باجی کے ٹرائس سے باہرآ گئے۔

☆.....☆.....☆

"بای اکیا ہو گیا کیوں رولی ہیں ایمی آپ کے بھائی زندہ ہیں۔' شاہد اور زاہر بہن کوساتھ لگا کرنسلی دیے کے مر ان كآنسوتوار برع مرع جارب تعي

"احا تك رشته حتم كييم موا؟ يهال تك كه مال محمى بك ہو کہا تھا۔' وہ دونوں ہو جھ ہو جھ کرتھک کئے تھے مرکبیں سے کوئی سلی بخش جواب ندش رہا تھا۔ دولوگ زویا کے تکاح کی تقریب میں شرکت کرنے وو پہرکو یا کتان منجے تو یہاں بورا كمرسوك بيس وواجوا تعارز ينت كي دن كي مريض نظر آري می دویا الک کرویند کرے پروی می۔

ووار کے والول کی طرف سے انکار کہلوا دیا میا ہے۔ " دعا

موں گیا۔" اس سے پہلے کہ دعا مرید کھے بولتی ماہانے اس کا ۔ " بس اب ان لوگوں کے بارے میں کوئی ہات ہیں موكى، ميرى بى كالعيب احماتها، جوده في كى "زينت نے "مونها يوت شابد مامول كى طرف سے موا اب بتائے سب كے على مين كريات دار آواز ميں كها تو كسى كى مريد

آنيل اکتوبر 146% م



تغمانہ، نعیمہ نے سارے بچوں کو بڑے کمرے سے نکالا خودرات کے کھانے کی تیاری کے لیے پکن کی طرف چل ویں ماہا ادر دعا و ہیں کاریٹ پر بیٹھ کریا جی کودلا سے ویٹے گئی۔

ووسروں کے ساتھ زیادتی کرنے والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کے اوپر بھی آیک وات ' رب العالمین' کی ہے، جن کے سامنے ہرانسان کا دل آیک کھل کتاب ہے، اس پر المعی کئی اچھائی، برائی کی کوئی آیک تحریب ہی اس وات پالے کھی اس وات پالے ہیں اس وات پالے ہیں جا گئی ہیں جا گئی ۔۔۔۔ بھرانسان کس سے چھپاتا پاک سے چھپاتا ہے؟ صرف دنیا والوں سے۔ اس لیے وہ لوگوں کا ول وکھاتا ہے، ان کی حق تنفی کرتا چلا جاتا ہے تحریا ور کھنے کی بات بیہ ہے مان کی حق تنفی کرتا چلا جاتا ہے تحریا والوں کی ری کو و ھیلا کہ اللہ بہت ونوں تک زیاوتی کرنے والوں کی ری کو و ھیلا نہیں چھوڑتا۔۔

☆.....☆

"انکارکردیا؟" زاند کسی بات ہوگئی میں جوائی کے والوں نے ہوں انکارکردیا؟" زاند کسی طرح مظمئن جیس ہو پارہا تھا۔ "ارے بس شیخی خورے لوگ تھے۔ ہم تھبرے سیدھے سادیھے لوگ، ان جیسے مقاروں ہے: بن نہیں۔ زینت نے

ہمیشہ کی طرح بھائیوں کو گھمایا اور وہ گھو متے چلے گئے۔
''دیو آپ سیج کہ رہی ہیں، بیڈ مانہ سیدھوں کا ہیں، آپ
کو پہلے ہی ان تو وولتیوں کے بارے میں مکمل معلومات کروا
لئی جا ہے تھی، انجمی کون ٹی چی کی عمر نگلی جارہی تھی، جو آپ
نے اپنی جلدی مجائی۔' شاہد نے بھی سر ہلا کرا ظہار افسوں کیا
اور بہن کو سمجھایا۔

" بہالڑی کوکوئی طور طریقہ سکھاؤ مر انہوں نے اپنے آئے بھی سی کی تی ہے جو اس وفعہ سنیں " تھلیل ہوی شرح قریب کھڑ ہے ہوکر چہک اس میں ویسے بھی ڈھلتی عمر کے ساتھ عشق کی پٹی آ تکھوں سے اثری تو بہت سے منظروا سے نظر آنے لگے۔

المراق المراق الول كى بخل في كينسل كروادين" والح آئے اور دينت سے الى رب ورب مين ابدالله ميال كوا كھ كے اشارے سے كہنا تھا كه زوبا جيسى لڑكى سے اللہ وہ جن بلا كوا كھ كے اشارے سے اللہ وہ جن بلا كوا كھ كے اشارے سے اللہ كئے۔ اللہ كار كہ بابر لكل محے۔ اللہ كمر كوجہ بم بيس بنا ميں محر بر برائ كے كہا ، وہ جن بلا كر بابر لكل محے۔ اللہ كار بابر لكل محے برداشت نے مسارى بات بنائى۔ مارى بات بنائى۔ كر اللہ اللہ وہ بنا كہ بابر اللہ وہ بنا كہ بابر اللہ وہ بابر لكل محاملا كے بہت جاما كہ معاملا كہ بابر كل كے بہت جاما كہ بابر كے بہت جاما كہ بابر كل كے بابر كل كے بابر كار كے بابر كار كے بابر كل كے بابر كے با

کرتی کران کے اپنے او پرکوئی آگلی اٹھائے۔ محلیل بھائی کی بات پرکسی نے توجہ میں دی محر دعا کے کان کیٹر ہے ہو گئے وہ پہلے ہی زینت کے جواب سے مطمئن

نہیں ہویا رہی تقی، ان کے شوہر کے انداز نے اس کے خدشات کی تقد لیل کردی۔ یفین پکا ہوگیا کہ رشتہ ختم ہونے کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ ہے۔

☆.....☆

وعا جھوٹے بیٹے کا فیڈر بنانے کے بہانے جھانیوں کے چھے کی میں جا پہلے۔ وہ دونوں سرکوشیوں میں باتیں کررہی تھیں،اسے و کھے کرایک وم خاموتی افتیار کرلی۔
"معانی! پلیز بتاہیے نا زویا کارشتہ کیوں ختم ہوا؟" ادھر ادھرکی باتوں کے بعد جب اس نے پوچھاتو دونوں کے لیوں میردنی دنی افسردہ می مسکرا ہے جھائی۔

" دواز ہے برنظرر کھتے ہوئے دھیر سے برانھا، اس درواز ہے برنظرر کھتے ہوئے دھیر سے برانھا، اس درواز ہے برنظرر کھتے ہوئے دھیر سے بتانا شروع کیا۔ "درواز ہے برنظرر کھتے ہوئے دھیر سے بتانا شروع کیا۔ درواز ہے برنظرر کھتے ہوئے دھیر سے بتانا شروع کیا۔ "اچھا کھر کیا ہوا؟" وعا کا لہجہ برجس ہوا۔ نعمہ کی

"سائل ال وقت شروع ہوئے جب زویا فیضان کے چھے برگئی کہ نکاح کا جوڑا اور باتی شاپنگ وہ اپنی پند ہے کہ وہ خود کی جبکہ فیضان کی مال بہنوں کے ارمان سے کہ وہ خود اکلوتی بہواور بھائی کے لیے شاپنگ کریں آخر ایک دن ال مسئلے پر دونوں کی ٹھیک ٹھاک منہ ماری ہوئی ٹو زویا کے منہ مسئلے پر دونوں کی ٹھیک ٹھاک منہ ماری ہوئی ٹو زویا کے منہ طرح ساری زندگی میری خوشیوں کا خون چوسیں گی؟" یہ بات منی کہ فیضان نے موائل آف کردیا۔ یہاں سے بعد میں اس سے داری موری کوششیں کی گئیں محرسب بسودہ بیں اس سے خوب زبان درازی کی۔ دوسرے دن فیضان کے کمر زبان درازی کی۔ دوسرے دن فیضان کے کمر والے آئے اور ڈینت سے اس دشتے پر معذرت کر لی مان کا کمر کے وہ الے آئے اور ڈینت سے اس دشتے پر معذرت کر لی مان کا کمر کے دو کہا تھا کہنا تھا کہ زویا جیسی لڑگی سے اپنے جیٹے کی شادی کر کے دو الے تھے کی شادی کر کے دو الے کمر کوجہنم نہیں بنا میں کے بس بات ختم ہوگئی۔" نغمانہ نے کمر کوجہنم نہیں بنا میں سے بس بات ختم ہوگئی۔" نغمانہ نے کمر کوجہنم نہیں بنا میں سے بس بات ختم ہوگئی۔" نغمانہ نے کمر کوجہنم نہیں بنا میں سے بس بات ختم ہوگئی۔" نغمانہ نے کمر کوجہنم نہیں بنا میں سے بس بات ختم ہوگئی۔" نغمانہ نے کمر کوجہنم نہیں بنا میں سے بس بات ختم ہوگئی۔" نغمانہ نے کمر کوجہنم نہیں بنا میں سے بس بات ختم ہوگئی۔" نغمانہ نے کا کھوٹوں کی سے ساری بات بنائی۔

" باتی نے بہت جا ہا کہ معاملات ٹھیک ہوجا تیں محراب فیضان کسی طرح اس محر میں شادی کرنے کو تیار نبیں۔" نعیمہ نے متایا۔

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ۱۹۵۳م 247

READING

"فیضان ٔ ز دیا کی تم عمری کوذ بن می*ں رکھ کراس کی بہت ہی* بے جا ضدیں پوری کرتا رہا،تو بدآسان پر جاج بھی مسمجھا کہ اے الکلیوں پر نیجالی رہے گی ، باجی نے بھی بینی کوہیں سمجھایا مراب مدہوئی ہی۔ تعبہ نے سریر ہاتھ رکھ کر بتایا۔

"فیضان کی ای نے شکوہ کیا۔ان کے بیٹے نے کہاہے کہ وی بہنوں کے بارے میں گنخ یا تیں سنناوہ بھی الی لڑی ہے جس نے ابھی سرال میں قدم ہیں رکھا اس کے لیے تاممکن ہے جب اس کا ابھی سے بیرحال ہے تو وہ بعد میں کیا کل كملائے كى ند بھى الى زبان ورازاركى جميں جيس حاسي-انہوں نے باجی کی خوب بے عزتی کی اور چل دیں۔ "تغمانہ کے بتانے بران میوں کے چبروں سے دکھ جھلکنے لگا جو بھی تھا، ز دیا تھی تو اس خاعدان کی بھی اس کا رشتہ حتم ہونا کوئی خوشی کن

''زویا کے لیے زبان وراز کالقب'' وعاقدرت کے انصاف پرجیران روئی،اے باتھا کہ یہاں جب بھی اس كا ذكر لكا تو، زينت اس كيه نام كے بجائے۔" زبان وراز" کا لقب استعال کرتی تھیں، دوسروں کی بیٹیوں کو اسيع كمرلاكر غداق الراف والول كوقدرت كي طرف سے كيساطمانچە پژاتھا۔

بچوں کی پڑھائی دون ہوئنی اتن مصرد فیت کی وجہ سے دعا کی سسرال میں بات چیت کم ہونے لگی تھی آج بہت ونوں بعد جھانیوں سے تعمیل سے بات ہوئی تو یا چلا کہ جب ے زویا کارشتہ حتم ہواہے باجی کافی بیارر یے لی ہیں۔ اسے دکھ نے کھیرلیا ایک ٹی فلرسوار ہوگئ، اوھر اوھرزویا کے جوڑ کا لڑکا وصورترنے میں لگ کئ، اتفاق سے زاہد کے دوست شنراد کے کہنے پراس کے بھائی سے ملاقات کی۔ بیندسم سامراوز ویا کے جوڑ کا نظر آیا، بہانے سے انہیں بھی زویا ي تصوير وكمالي ويلي تيلي وسيك تفوش والي الوكي ان دواول بھائیوں کو بیندا تھی، یوں ایک معرکہ سرکرنے کے بعد اس نے آج نندہے بات کرنے کی شمانی۔

"آپی! مراد زاہد کے دوست کا چھوٹا بھائی ہے ابولمہیں کے بیک میں اس کی بہت اعلی جاب ہے۔سب سے اچھی بات سے ہے کدار کا بیوی کو اپنے ساتھ ابولمہیں میں رکھے گا۔ ہاری زویاراج کرے گی۔ وعانے نندکی وہنیت کے حساب

ے بات شروع کی ، وہ شوق سے سنے لی۔ " فنبراد بمانی کا ہمارے کمر کافی عرصے ہے آتا جاتا ہے، والدين كاانقال ہوچكا ہے۔وہ اسے سارے مسائل ہم ہے بیان کرتے ہیں۔اصل میں شہراو بھائی کی بیوی کواکلوتا دبور كاف في طرح چعبها ہے، اى ليے دواب مراوى شادى كرنا جاہتی ہیں تا کہاس کی تنہائی جمی وور ہوسکے۔' وعانے تعصیل بناناشروع کی۔

" ال بھی سب ہاری طرح خوش قسمت مبیں ہوتے، جنہیں اتن امھی بھابیاں ملی ہوں۔ 'زینت نے اس بارسی بناوٹ نصنع ہے ہٹ کردل ہے تعریف کی تو دعاشر ماکئی۔ "خبرشنراد بھانی!زاہدے ہیجھے پڑھئے کے میرے چھوٹے بھائی کے لیے بھائی جیسی کوئی ام می اڑی و حونڈ کر تکالو، تو میرے دیاع میں فورائی زویا کا خیال آیا، ان وونوں کو بلا کر زویا کی تصویر و کھائی تو انہوں نے اوے کردیا۔ ' وعاشرارت ے کویا ہوئی اے زینت کی حالت کاس کر بہت دکھ ہواجو اسكائب بربهت كمزور دكماني د معد بي ميس-

"اخیماہے میرائم لوگوں کے علاوہ کون ہے؟ اگرز ابد کولڑ کا مناسب لکے تو بات آ کے جلاؤ۔ انہوں نے دھیمے وہیمے کہا یاں بی سرجمکائے زویا میسی کی۔

"الهيس تومرادشروع سے بہت پسند ہے۔وليے آپ ان ے بات کر کے ای سلی کر کیجے ، انجی تو میں نے آپ سے بیہ کہنا تھا کہ میں زویا کاویزہ اور تکٹ چیج رہی ہوں،اے ایک مہینے کے لیےائے پاس بلوار ہی ہوں، ان لوگوں نے تصویر و مکھ کر او پسند کرلیا ہے، مر با قاعدہ و ملصنے کی بات اور ہے، ويسيع بعى مراوكو كمرسنجا كنے والى لائف يارنتركى ضرورت ہے۔ای لیے میراارادہ ہے کہ یہاں بلا کرزویا کوند صرف كوكتك بيس مامشركردول بلكدي تعما جرابحي دول-"وعافي جبكتے ہوئے كہانوزويانے سرافعا كرمامي كوديكھا۔

" ي ماى! جھے آب دمال بلار بى بين او و كتنامرو آئے گا، میں توای سے پہلے ہی کہتی می کہ میری توایک ہی مای ہیں۔ دعایای ''ز دیا کی شرارت مجھ کروہ بنس دی۔ احجمالی نے خودگو

آنيل اكتوبر 148%، 248

منوابی کیا۔

READING Needlon.



֎.....֎

بشرصاحب نے بہت جرت سے اسے ویکھا جواہمی کچھ دن پہلے تک ان سے نئے کیڑوں جوتوں اور دیگر بے ضررسی خواہشات کی تحیل کے لیے ضد کرتی لیکن آج کیک

بیا! بجھے عازم بہند ہے آ ہے عازم کے والدین کواوکے کرو بیجیے گا پلیز .....کل آئیں مجے وہ لوگ آ ہے بات کرونے گا پلیز .....کل آئیں احترا آ جھکی ہوئی تھیں مگر لہجہ میں حاکمیت اور قطعیت بھر بورتھی۔

بشیر صاحب گہری شخندی سانس کھرنے کے سوا کیا کرسکتے تھے۔ اپنی کی اولاد ہوتی بھی تو وہ اس کی خوشی کواہمیت دید کیا ہوا جو حورین دسکیر (ان کے بھائی کی اولاد جس کی ذمہ داری خودان کے بھائی نے آئیس سوئی تھی جسے وہ اپنے کھر کی رونق دیکھنا جائے تھے اپنے کھر کی خوشی بنا تا جا ہے تھے) اسے کوئی اور بھا کیا تھا اور اسے بھایا بھی کون ..... عازم ..... عازم جو کاظم بشیر کا قریبی اور دولت مند ووست تھا۔ اور کی سارے دنوں ابعد .....

سرخ عروی لباس میں جب وہ بھی سنوری گڑیا ہی لڑی ان کے سامنے آئی تو دل میں کیسی ہوک ہی اُٹھی تھی وہ ہی جانے خصے اس کرب کو یا پھران کی شریک حیات صغریٰ بیکم اور ان وولوں سے زیادہ تارسائی کا کرب وائمیٰ ہجرکی اذیت سینے والا

وجودتو كاظم بشيركا تقاب

سات سمندر باروہ حورین وشکیر کے لیے ہی تو گیا تھا۔
حورین وشکیراس کی طرح اس کے خواب بھی بہت البیلے اور
انو کھے شجے۔ جار کمروں کے چھوٹے سے کھر میں اپنے تایا
تائی اوران کی اکلوتی اولا دکاظم بشیر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی
اس کی آئی ھیں محلوں کے سینے بنی تھی اور کاظم اس کے ان
خوابوں سے بہت اچھی طرح واقف تھا جھی تو تعلیم کمل کرتے

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ۱۳۹۹ و 249

Section

عم زده كرديا بلكداس لي كدوه جوأن كي أ تكمول كا نوران كا لا ڈلا بیٹا کاظم بشیرسات سمندر یاربیشا ہے جورین سے دست برداری کاعم کسے برداشت کرے گا۔ ابنی اولین جامت سے وسبت برداري كاعم است س قدرندروا على كال مغرى يكم کچه کریاتی نیکن وه مجمه نه کرسکی اور نه بی بشیر صاحب کابس جلا مغری بیم سے سر پرسوار کیا گیاصدمہ باری کی صورت سامنے آیا۔جورین نے فافٹ کاظم کونون کردیا۔ ''آپ خیال نہیں رکھتیں نہ امال اپنا! دیکھیں تو کتنی کمزور ہور ہی ہیں دوائیں وقت پر لیا کریں۔ابا آب امال سے پچھ كہتے مہيں جہرہ كتنا بجما بجما ہے ديكھيں۔ وويو كالنگ كى سہوات کافائدہ اٹھاتے ہوئے کاظم اورمغریٰ بیکم آئے سے سامنے ایک دوسرے کود کھے کرمحو گفتگو تھے۔ بشیرصاحب بھی سامنے ی براجال دوول کی گفتگوس سے تھے۔ "دبس بینا! تنهاری مال اب بورهی مورای ہے اور مجھ نہیں۔"بشیرصاحب نے ملکے سے مسکرا کر کہتے ہوئے ماحول كو بنجيد كى كى قيدست زادكزنے كى كوشش كى مربوجمل بن بنوز قائم تما صغرى بيلم كلبول يرمسكان سآني "ابا!سب تعيك ب نا؟" كاظم في تفكر سي يوجها-" ہاں بیٹا! تمہاری بال کوتو عادت ہے جھولی سی بات کا بتنكوينانے كى "كاظم نے سجيد كى سے مال كى صورت ديمى اسے پاپ کی بات پر ذراجھی یقین ناآیا۔ ' اس بارآ وَں گانو خود امال کوڑا کٹر کے باس لے جاؤں ما ممل چيك اپ كے ليے "وه واقعتا بريشان موكموا تھا۔ " وَ وَ كُو يَكُو مِن مُعْرِي بِيكُم كُوا اللَّهِ مِن وَبِدُ بِإِلَّى -" المان .... إمان كميا موكميا .... آب تهيل تو البحي آجاتا بول\_" كاظم ي في المضاف الماتا الم "افوه ..... دونول باب بينا ہر وقت ميري جان کے بيجھے يرب ريح بن اين سيخ كوياد كرك موداسا مع مين لتی "صغیریٰ بیلم نے اسکر میں پر کاهم کا چیرہ میں نے کی لا تیعنی كويى ادر بات نونبير؟" كاظم كى چيمشى حسآ لارم كى

مرحن آئی۔ طرح ن آئی۔ ورنبیں بھئی.... آؤے کے کب تم ؟" مغری بیکم نے قطعیت سے کہدکر جمٹ سے سوال داغا۔ "بقرعید ہے وں گابس ایک مہینہ مرف یوں کر رجائے گا ہی پاکستان سے باہر جا کر ڈھیر سارا پیبہ کمانے کی دھن میں اس نے بوڑھے ماں باپ کی تنہائی کا بھی خیال نہ کیا اور بشیر صاحب مغریٰ بیٹم نے ہے کی خوشی اور مرحوم بھائی کی بھول جیسی بجی حورین کے لیے کینچ پر پھرر کھر کاظم کو بھیگی آتا تھوں اور ڈھیر ساری دعا وس کے حصار میں دیار غیر روانہ کر دیا۔ اور ڈھیر ساری دعا وس کے حصار میں دیار غیر روانہ کر دیا۔ ابھی تین برس ہی تو گزرے متھے تھی جب حورین دیکیر

ا بھی تین برس ہی تو گزرے تھے تھن جُب حور بن و تھیر نے تائی تایا کی بلوث محبت اور لاڈ بیار بھری پرورش کے زعم میں چور ہوکر این سے ان ہی کی اکلوتی اولا دکی خوشی برباد کرنے

ک اجازت ما تلی۔

بشیر صاحب کوآج مجی وہ لحد نہ بھولا تھا حورین نے ان کے سامنے عادم کا ذکراس انداز سے کیا تھا ان کی نشست کے فرو کی گھنوں کے بل بیٹی وہ بالکل اس بھی کی طرح تھی جسے بحرثی یار بی ڈول پسندا سمی تھی جس کے لیے وہ اسٹے بڑے ایا سے اپنی ضد منوانے کی ہم ممکن کوشش کر ڈالے کی اور آئیں منانے کی لیے واقعی اس نے ہم ممکن کوشش کی یہاں تک کہان کران کی کہاں تک کہان کا کہا ہے جھانی ہو کیا۔

الما الميل الميل الميل الميل الما الميل الميل

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۹ 250

READING Section مسکراہٹ مسکراہٹ وفت نہیں لیتی لین اس کی یادسالہا سال تک رہتی ہے۔ تھکے ہوئے کے لیے طاقت ہمت۔ ہارے ہوئے کے لیے امید مصیبت زدہ کے لیے تریاق۔ مسکراہٹ وہ نعمت ہے جو خریدی نہیں جاسمتی ۔ چوری نہیں ہوسکتی قرض پراٹھائی نہیں جاسکتی اور خیرات میں مانگی نہیں جاسکتی۔

کوشر مائے دے دہی تھی۔ کاظم نے متورم شب بیداری کی غمار آ تھوں سے اسے من لور مجرد یکھا تھا۔ نارسائی کا کرب اس کی آ تھوں میں خار کی طرح جیسے دگا تو اس نے فورا زگاہیں جھالیں۔ کرلائے ایزیاں رکڑنے دل کوڈ سے ہوئے دہ ایک کنار۔ یسب کی نظر دل سے دورجا بیٹھا۔

میں محبت کے ساتھ سدا آباد وخوش حال رہو۔ اتی خوشیاں تمہاری جھولی میں محبولوں کی طرح مہمیں کہ سرت کے احساس سے تمہارا وجود پور بور معطر وسرشار ہوجائے ان شاء اللہ آمین ۔ مہر وخلوس کے ساتھ اس نے حورین دسکیر کے جن میں دعا کی تھی۔

بعض ادقات خلوس دل سے لکل دعا میں بھی عرش معلی پر قبولیت کا درجہ نہیں پاتیں کی دکھا ہے ہوتے ہیں کہ انہیں جھولی ہے ان کی خوتی سے اپنی جھولی بھیلائے منت ساجت کرتے رب کے حضور کر گرا اسے ہوتے ہیں اپنی خوتی سے اپنی رہے ہوگا ہے ہوتے ہیں اپنی خوتی سے اپنی رہے ہوتے ہیں۔ دہ نہیں دیتا تو شکوہ کنال بھی ہم ہی ہوتے ہیں اس سے بدگمان ہوتے ہیں خودتری کا شکار ہوتے مگر اپنی خواہش سے دست بردار نہیں ہوتے ادر دہ مہر بان رب جوستر باوں سے دیادہ ہم سے مبت کرتا ہے بالا خر ہماری طلب ماری کی شدت سے تا جا جے ہوئے ہو ہے ہی ماری کی شدت سے تا جا جے ہوئے ہو ہے ہی بخش دیتا ہے۔

پھرش اپن بیاری ای جان کے پاس ہوں گا۔" کاظم نے پیار محرے انداز میں کہاتو صغری بیگم جھٹ مسکرادیں۔
" اور ہاں اپن لاڈلی بیکی حور بری کو بتادیں اس باراس کی پہند سے گلابو ( مجروں کی ایک سل) لائیں کے قربانی کے لیے۔ "مغری بیٹم کا کلیجہ کی نے مٹی میں بھیجے دیا ہو۔
کاظم بے خبر سے جانیا نہیں تھا کہ اس بارحورین نے اس کے جذبات واحساسات کو قربان کرنے کا انتظار کررکھا تھا کہ کاظم کو مغری بیٹم اور بشیر صاحب نے تو یہی طے کررکھا تھا کہ کاظم کو حورین کی شادی کی خبر نہ ہو جب وہ آئے گا تب دیکھیں مع ورین کی شادی کی خبر نہ ہو جب وہ آئے گا تب دیکھیں مع ورین کی شادی کی خبر نہ ہو جب وہ آئے گا تب دیکھیں مع ورین کی شادی کی خبر نہ ہو جب وہ آئے گا تب دیکھیں مع ورین کی شادی کی خبر نہ ہو جب وہ آئے گا تب دیکھیں مع ورین کی شادی کی خبر نہ ہو جب وہ آئے گا تب دیکھیں مع ورین کی شادی کی خبر نہ ہو جب وہ آئے گا تب دیکھیں مع ورین کی شادی کی خبر نہ ہو جب وہ آئے گا تب دیکھیں مع ورین کی شادی کی خبر نہ ہو جب وہ آئے گا تب دیکھیں مع ورین کی شادی کی خبر نہ ہو جب وہ آئے گا تب دیکھیں مع ورین کی شادی کی واکیلا نہ سہنا پڑے اسے مگر یہ بیکانہ ہی

ہلے ۔۔۔۔۔ہلے حورین وسیر جس کے حلق سے نوالہ بیں اتر تا تھا کاظم کو بتائے بنا اور دوسری طرف عازم ۔۔۔۔کاظم کا بے حدقر میں اور پرانا دوست کاظم کے بتادلہا کیے بنرآ۔

خوامش بھلا کیے بوری ہوتی۔

کاهم کے زبان دمکان کوم کے اس خبر سے آشائی کے بعد دیوار سے لگ کر چھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح ردیا تھا۔
عابت تو بھی تھا کہ دہ اس شادی میں شامل نہ ہو بھلا کسے اپنی ہی محبت کوا ہے ہی درست کے ساتھ رخصت کرتا۔ اتا حوصلہ تو شاید بلند و بالا او نچے چٹان جیسے پہاڑ دن میں بھی نہ ہو۔ دہ تو عام ساجنہ یول محبت کا خیال اسے پاکستان آئے پر بجور عذبات مسد ماتی کیفیت کا خیال اسے پاکستان آئے پر بجور کرنے والے۔ اس کی تکاموں میں اپنی مال کا بے رونی چرہ کموم کرنے لگا۔ اس کی تکاموں میں اپنی مال کا بے رونی چرہ کموم کرنے لگا۔ اس کی تکاموں میں اپنی مال کا بے رونی چرہ کموم کمیں باپ کے باوجود خود کو مصر ہوئے۔

ائی بحبت ای درست کے لیے جذب ایا دُجذبہ قربانی کاظم بیٹر کوخود پر منبط کرنے کا ڈھب سکھانے گئے۔ ایکار دقربانی کا دیمرا تام محبت ہی تو ہو ہوت جو کاظم بیٹر کو حورین دیکیر سے ہو گائم بیٹر کو حورین دیکیر سے ہو ہو ہوت ہو گائم بیٹر کو حورین دیکیر کاست ذات کا لطف بیالا دل پر عجب ہی کنگست ذات کا لطف جہال پر جیت ایک ہو وہ حال ہار کے دکھ اور دیکھتے دیکھتے حورین دیکیر کی رقصتی کا دن طلوع ہو گیا بیٹر صاحب نے بی سنوری دائین نی حورین کے در پر ہاتھ رکھ بیٹر مساحب نے بی سنوری دائین نی حورین کے در پر ہاتھ رکھ کردعا میں دی۔ مغری بیگم نے بار ہاس کی نظرا تاری دعا میں پڑھ پڑھ پڑھ کردم کرتی رہیں۔ حورین آج دائی حوریمنال ایسراؤں پڑھ پڑھ کردم کرتی رہیں۔ حورین آج دائی حوریمنال ایسراؤں

آنچل؛اکتوبر، ۲۰۱۵ توبر

ہے کہ سوائے تکلیف جھیلنے اور جلن کی شدت برداشت کرنے کے اور کوئی جارہ بیس رہتا۔

₩.....₩.....₩

" ویکھومیرے ہاتھ۔…کیاآ یاان میں کیابایا میں نے۔"
حورین ویکیر نے اپنے ہاتھ کاظم بشیر کے سامنے پھیلائے۔
کاظم کی اولین چاہت اپنے بڑے ابا ادر بڑی ای کے
کلیج کی ٹھنڈک محبتوں کامحورجس میں ان مینوں افراد کل اال
خانہ کی جان تھی۔ وہ اس دفت ایسے لیے ویئے حال میں ان
کے سامنے می کہان سب ہی کے دل میں جوایک ہلکی کی خلش
حورین کے خود غرضا ندرویے سے پیدا ہوئی تھی کہیں دور کھوگئی
حورین کے خود غرضا ندرویے سے پیدا ہوئی تھی کہیں دور کھوگئی
حیر کرد کھا کاظم بشیر کادل جہاں تارسائی کاکرب ہی ادھ موئی
محبت اینے محبوب کا می حال و کھی کرکس طرح مجل تھا۔

اس لڑی کواس نے خود ہے زیادہ جاہا تھا اور وہ کیا ہے کیا ہوگئی مرخ وسفیدرنگ میں کھلی زردی ہونٹ سو کھ کر پرزی زدہ ہو گئے تھے۔ آئکھوں کے کرد حلقے کویا کالے کالے سیاہ وائر ہے داغ بن کرجم کئے تھے اور آئکھیں تو سس آہ ۔۔۔۔روشی ستارہ می آئکھیں جیسے بچھا ہوا جراغ ہوں۔ زندگی کی رمق زندہ ولی کی شوخی تازی کی جب کے تھی تو نہیں تھا پہلے جیسا۔

رسی آئی مول سمیت این رودادنم سناتی کاظم کاامتحان کینے پرتلی بینی تقی -بینی تقی -

میں نے خود کوان کی طرح بنانے کی بہت کوشش کی عبایا چھوڑ کر جا در لینے گی۔ دو پٹر سر پر لینے کے بچائے کا ندھے پر سمید ، لیا شراوز راور جمنز مجی مین کرعازم کوخوش رکھنے کی كوشش كى مر ..... مر ميس كيس برواشت كرتى جب عازم كى برتھ ڈے یارنی براس کے ایک دوست نے زبروی مجھے گال پر....وه مجھے چھونے کی جرائت بھی کیسے کرسکا....اور عازم وہ میرے سامنے کھڑائسی اور سے محو کلام رہا۔ ایسے بے غیرت یے حس مخص کا چناؤ کیا تھا میں نے خود پر جیران تھی میں .....کیا ہے کیابن کی تھی میں۔اس محص کے ساتھ نے جھے بھی بے حیاتی سکھادی تھی اور میں .... میں اسسیق کو یاد کرنے کے لیے خود کو باکان بھی کررہی تھی۔ میں نے ایک زوروار تھی ہے اس محض کو جواب و ہا مگر میری اس حرکت ہے ۔۔۔۔ اس محص سے زیادہ عازم اور اس کے باپ کا مندسرخ ہوگیا۔عازم کے باب نے اس کے سامنے میرے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جويش بھى مركز بھى سآ ه ..... وه چھوٹ چھوٹ كررورى كى كاظم نے اسے رو كئے كى كوشش نہيں كي بار بار كے رونے سے ایک بی بار کاماتم کافی موتا ہے۔ کوکہ کاظم کا ول شدت سے حاہ رہاتھا کہاں اڑی کے تھوں کے نسوائے موٹوں سے جن لے اسے بتائے کہاں دل پراس کے آنسولیسی اذبت بن کر بریں رہے ہیں مر .... جورین بولے جارہی تھی روے جارہی تھی۔ اُلم بہراں کے سامنے بیٹھاتھا۔

''میں پارٹی ختم ہونے کا انظار کیے بناواش دوم میں شاور کے بنچے جا کھڑی ہوئی رکڑ رکڑ کرایے گال اپنے جسم کوسرخ کرلیا مگر دہ گھناؤ ناکس دور ندہوا بھے میں آنے گی خود سے ای بل .....' کاظم نے دیکھا حورین کی ویران آ کھوں میں خوف بحر کیا جیسے دہ پھر سے ایک بارای منظر میں جل کی ہو۔ ای اذبت سے دو چار ہورہی ہو کاظم نے اسے رو کئے کی خواہش رکھنے کے خواہش رکھنے کے باوجود رو کئے کی کوشش ہیں گی۔ اس کا غیار اس کا خواہش خوف بھڑاس باہر نہ لگاتا تو وہ اندرہی اندر کھٹ جائی ' کاظم حب حاب دیکھار ما۔

تعا۔ میرے ڈھائی گزکے ووٹے کوتفحیک کا نشانہ بنایا جاتا چپ چاپ دیکھارہا۔
میرے عبایا لینے کوچھوٹے لوگوں کی چھوٹی سوچ کہا جاتا۔
میری ہر ہر بات پر جھے کم لیک ہونے کا تعیشر دے بارنے آوازیں میں ڈرگئ می اور جب میں خوف زدہ می باہرا کی تو میں عازم سیت کسی نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ "وہ سر جھکائے اس نے طلاق کی کا لک میرے منہ پر کمی اور اپنے لیج سے بچھے

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 252

خواہش كوئي دهوب حيماؤل كاموسم بهو أوريدهم مدهم بارس مو ام كرى سوچىس بينے بول سوچوں میں سوج تمہاری ہو ال وفت تم يلفي آجاؤ اورخوش سے چیس بھاری ہول بهمتم وونول غاموش ربيل اورزبال برآ فكصين حاوى بول تم تھام لومیرے ہاتھوں کو اور لفظ زبال سے جاری ہول السيم عصب كرتامول اورجد بول ميس سرشاري مو ہاتھوں کی لکیرین کل جاتھیں منتم خلنے کی تیاری ہو سبخوابول كعبيرطي اورهم برخوشيال وارى مول كوني دهوب حيماؤل كاموسم مو اوريدهم يرهم بازس مو القريمير....مكتان

حورین دیگیر نے وبٹیالی آ محمول سے بیر ماحب کی صورت دیلمی انہوں نے بہت محبت باش نگاہوں سےاسے و يكما إلكا سامكرائ كر قريب آكراس كي سرير دسب شفقت ركوديا-

"ميرى بني!اي بديااكامان ركميكى نا؟"حدين وظيركوايك بار مرشدت سائى كوناه نظرى كااحساس موا کیسے کشاوہ دل لوگ تنے وہ سب۔ سمي نے اسے اس کے کھوررو بے بر ملامت نہ کی مسی

سنگسار کے گھریدر کردیا۔ 'وہ بے تحاشدردر بی تھی۔ کاظم کوڈر ہوا كهين كهيں حورين كي تصميس نه بهه جائيں محروہ روتی رہی۔ "اس نے تو مجھ ہے دعدہ کیا تھا کہ دہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گا اس نے تو کہا تھا اے اپنی میلی کی عورتیں پسندنہیں اے جار د بواری میں رہنے دالی یا کیزہ عورت جاہے تھی۔ اےمردوں سے لیٹی عورتیں بری لی تھیں اے تو میرے عبایا ہے محبت می میری جھی آ تھوں سے پیارتھا میر مجھے بہت بعد من با جلا اسے ایدو چرز پسند سے اس کی باب می تعرب اس نے جھے ہے شاوی کچھالگ پچھانو کھا تجربہ کرنے کی کوشش میں کی تھی۔ میں نے تو اس کے لیے پہلے قدم پراپنے پیاردل سے دورى اختيار كي اسينه كمر كوچهور أيني عادتون كوچهور أا بني اقدار ا بنی شرم و حیا کوجھوڑ اادر اس نے .....اس نے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ 'حورین روتے روتے منے گی۔

و کیا خیازے کا سودا کیا میں نے ۔ 'بری آ تکھوں ادر وحشت بعرى الني سے آراستدليوں كے ساتھ وہ كاظم كے دل کے فکڑے کررہی تھی۔حورین دستیسر خالی ہاتھ خاک آلودراہ کزر

ے سفر بورا کرآئی می۔ اس كى اجزى حالب كاظم يرقيامت بن كركزري تعلى كاظم نے تو اے خوش دیکھنا جاہا تھا۔ کوئی شکوہ زبان پر لاے بغیر اسے سی اور کے ہاتھوں میں دے دینا آسان و نہ تھا تمریحر بھی ای نے یہ بہارسر کیا لیکن شایدہ تھیک کہتی ہے۔ حورین دستگیر میک کہتی ہے ..... بعض ادفات خلوص دل کا ے نکلی دعا تیں مجی عرش معلی برقبولیت کا درجہیں باتی یا کا الم بشيرى دعامجى مستر دكردى تخيمتى شايدرت كى مرضى كمخفاور تقى-

₩.....₩ "تمهارا باب زنده موتا توحمهين بول اجار وران تنها د عرک بسر کرنے چھوڑ ویتا کیا؟" آج بشیرماحب کے انداز مِن شفقت اور مان بمرى عن علي-

"میں بار مار حمیس من مانی کرنے جبیں دوں کا ایک بار ا بي كرچى اب ميرى انو تحكم مجموع بار مجموياز بردى تنهاز عمر كى و المان الما کہیں کرنی ہی ہے تو کیوں جہیں خود سے دور کروں۔ دوون رہادراب سایک بار پر محبت مان سسکیے اٹھائے گی وہ بعد کاقم ہے نکاح ہے تہارا ادر میں کونہیں سنا چاہتا ہم ہیں جورساری مر۔
دونوں کے سواکون ہے ہم بڈھا بڑھیا کا۔اچھا ہوگا کہ پرانی
واقع بعض اوقات خلوص دل ہے کی کوشش کرواور خود کوسنجالو۔ واقع بعض اوقات خلوص دل سے کی وعا میں عرش معلی پر

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ انجل الا کتوبر

READING Seeffor

كاهم كا دلايا سبر جوزا يهن كلائى مين بمرجر كافح ك قبولیت کا درجہ میں یا تیں۔وہ مالک کل کا تنات جوہمیں ستر ماؤں ہے بھی زیاوہ برور کو ریز رکھتا ہے اس نے ہمارے کیے ہم سے بہتر فیصلہ بہتر انتخاب کررکھا ہوتا ہے اور ہم نادان کم عقل انسان اس کی حکمیت کو مجھ بس پاتے۔

جھ ماہ بڑی تیز ہے گزر کے تھے کاظم بشیراورحور مین دھیم اوراس كفركى ردنق اورخوشيال سب لوث آني تقين شايد جميشه کے لیے۔ آج کامم نے حورین کوسر برائز دینے کے لیے اس كى سال كره كاخفيه فنكشن اربيج كرر كها تعا-

ممری میند سے سوئی حورین نے نیند پوری ہونے پر السمسات موے مندی مندی آ تھے سکھولیں تو گلابول کی تازه رور برورمهک میں احساسات بوری حسایت سمیت بیدار نہوئے۔ وہ جھٹ سے اٹھ جیمی سارا کمرہ گلابوں کے كلدسة سيسحا تفاسامنصوف يربراجمان كاظم كاجره فرط محبت ومسرت سے چمک رہاتھا۔ سوئی ہوئی بر تنیب حالت میں ہوئی بی حورین نے تھبرا کردو ہے پر ہاتھ مارا حورین مُری طرح شرمانے کے ساتھ ساتھ ابی قسمت پر نازاں حیا آمیز تا ترات سجائے چبرے کے ساتھ کاظم کو " تھینک ہو" کہدرہی مى اور كاحم اس كے ياؤل زين سے ندلك رہے تھے

شام کے منکشن میں ہے و جعے دونوں کوسرشار وخوش دیکھ كربشيرصاحب اورصغري بيكم مطمئن ويرسكون موسكيج تنصه حور مین اور کاظم کے مسکراتے ہوئے منظر کو کیمرے کی آ تھے نے قيد كميا \_ كاظم \_ نے حور مين كو برتھ و كفٹ ميں كلا بوديا تھا۔

ا ملے مہینے تک حورین نے اس گلابوکوائے ہاتھوں سے کھلانا بلانا تھا' کاظم کا دیا تجنہ وہ اپنی خوشی سے اس بقرعید پر قربان کرنے کا سویے بیٹمی تھی۔

· مخبر دار! میں تمہیں دوسرا مکرا لا دوں گا' وہ قربان کریں كناس كلابوكاسوجنا بحي مت-"

" بجين يي ذي كريا ہے۔ "حودين معرى-وو فھیک ہے خود حلال کرنا میں تو اپنی محبت سے لایا تحنہ ذى بيس كرسكتا-"كاظم في الال جهندى وكعانى-

قصائی زندہ بار۔ "حورین نے تک کرکھا۔ "قعالی کی بی مغیرو" کاظم شرارت سے اس کی طرف برجا حورین نے فورا تائی ای کے کمرے کی طرف چھلا تک لگائی محران کے بعنہوں سے کو نجنے لگا۔

انچل؛ اکتوبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 254

چوڑ مار ، مہنی حور من و تھیر نے قرمانی کے لیے کیڑے بدلنے آ ئے اعلم کو تھبرنے پر مجبور کردیا حورین جعینے کرمسکرانے و بھے ہی قربان کردوگی تم۔قربانی سے قبل ..... کاظم کے انگ انگ سے شرارت کھوٹ رہی گی۔ "بہت کام ہے ابھی جلدی کیڑے تبدیل کریں۔" حورین نے ود پشکا ندھے پر پھیلایا۔ ور و .... طالم!" كاظم في مصنوعية ه بمرى حور بن مسكرا كرجاني سيخالى بمحناكي منتي بيحناكل-" ہلو..... کاظم نے فون اٹھایا جاتی ہوئی جورین ملیث كر و يكي اللي طرف كى بات من كر كاظم كے چېرے كا رنگ بھیکا پڑ کیا۔ و کیا ہوا کون ہے؟ "حورین کوتشویش ہوئی۔ کاظم نے م مسلی سے ون ہولڈ پرر کھا۔ "تمہازے کے ہے۔" مرمری ساکہتا ہوا حورین کے برابر ہے نکل کیا اجھتی ہوئی حورین نون تک آلی۔ اللي طرف عازم تما روتا كركر اتا معافيال ما تكما الي محبت كالفين ولاتا السمين كفاتا خورين سنافي من أسمى كريرك بدل کر کاظم کمرے میں آیا تو حور مین آئینے کے سامنے کھڑی ہونوں اراب اسک لگارہی تھی۔ کاظم کے بچھے ججرے کو و عيد كرا ريورا عداز مين مسكراني\_ "موس الكسورات عبارباريس وساجاتا ملحيد" كرے سے لكتے ہوئے كالم كے ياس تقبر كر كہتى حورين نے كاظم كے چرے كو پھر سے روش كرديا تھا۔ كاظم كبرى تعندى تفکر بجری سانس بجر کر کھل کرمسکرایا اور قربانی کے لیے چل دیا۔ چورین کوسیچے رشتول محی محبول کی بہجان دیر سے سی مر ہوای تی گی۔





عيدالاضحي عيدالا

''رعنا بیٹا! عصر کی نماز کا وقت نکلا جارہا ہے جلدی سے نماز پڑھلو۔''امی نے آستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں جو انہاک سے اپنی دوست ملیحہ سے باتوں میں مصروف تھی''اچھاامی'' کہ کر پھروہ کی سے سلسلہ شروع کرویا۔ ''کون تھا؟''ملیحہ نے بوچھا۔

''کوئی نہیں یار! وہی بڑھیا کی ایک بات نماز پڑھاؤ ٹائم لکلا جارہا ہے نماز وقت پرادا کیا کرو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے سکون ملتا ہے۔ جملے من سکرتو میرے کان کی مسئے ہیں سکون ختم کر کے رکھ دیا ہے۔'' میں جوا ک سکے وروازہ کھنگھٹانے بر بے زار ہوئی تھی ملیحہ کے بوچھنے پر میصف ہی تو پڑی۔

الو تم مرویا کرویال به محرا مسله ہے بیل برخول یا شہر مسله ہے بیل برخول یا شہر برخول اس سے کیا۔ المجہد میں بین کرخصاتہ کیا۔

الم الم الم اللہ برای و حیث بین کی وفعہ باتوں باتوں بیس سا و یا ہے مگر مجال ہے جو اُن براثر ہو۔ ساس کوتو بہوؤل کے کام سے غرض ہوتی ہے مگر بہاں تو معالمہ ہی الٹ ہے۔ میرے ہاتھوں سے کام چھین لیتی ہیں یہ بیس کر لیتی ہول جا دئم اپنے ہاتھوں سے کام چھین لیتی ہیں یہ بیس کر لیتی ہول جا دئم اپنے مرسی ماضری دو۔ "

'' چلوچھوڑواس ذکر کوتم ہے بتا کہ کمکل مارکیٹ جل رہی ہو میر ہے ساتھ ' کچھ کپڑے لینے ہیں ہیں نے اپنے اور بچوں کے۔'' میں نے موضوع بدلا اور ای طرح با ہیں کرتے شا پنگہ کا پروگرام بناتے مغرب کی اذا نیں شروع ہوئیں تو میں جاری ہے سلسلہ منقطع کر کے باہرتکل آئی۔ جھے بتا تھا کہ اب ای کا مغرب کی نماز کا آنگجرشر وع ہوجائے گا بتا ہیں ان کو کیا ہروقت نمازوں کی فکر رہتی تھی۔اب مغرب پڑھاوٹائم کم ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے عشاء کی نماز ضرور پڑھ لینا رات کو پرسکون نیندآئی ہے اور رہ بھی راضی ہوتا ہے ایسے جملے ہر وقت میری ساعتوں سے فکراتے رہتے اور ہیں دل ہی ول میں پرکان دھراہوں۔ پرکان دھراہوں۔

₩....₩

میں نے جاری جاری بچوں کو تیار کیا اورخود بھی بڑے
کے سک سے تیار ہونے لگی۔ آج کتنے دن بعد ہم ڈنر ہا ہر
کرنے جارہے تھے بچو خوش تھے ہی میں بھی بہت مسرور
تھی کہ چلو پچھ دیر کے لیے گھر کے خشک ماحول سے نجات
ملے کی اور زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ ای جارے ساتھ

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ انچل

**Reflor** 

کی عورتوں کورات کئے کھرہے یا پرہیں لکانا جا ہے۔عورت تکمر کی جار و بواری میں ہی انچمی لکتی ہے اور میں تو هنگر اوا کرتی تھی کہ وہ کھریر ہی رہتی ہیں در نہتو کھانے کا مزامھی كركراكرويتي اور صد فتكركهان كے خيالات كا آفاق بر مجم ارْ نہیں پر اتھا۔وہ ان کی سنتے ضرور تنے مگر دقیا نوسی و ہنیت کے ہرگز نہ تھے دوز مانے کے ساتھ قدم ملاکے چلنے دالوں میں سے تھے۔ای کوخدا حافظ کہنےان کے کمرے تک آئے توميري طرف مخاطب موكر بوليس\_

'' بیٹا! عشاء کی نماز پڑھ کے جاتیں دہاں ہے آ و گی تو تھک کرسو جاؤ گی۔' اور ان کی اس بات پر میرے ماتھے پر شكتين الجَرْآتُمِين

''میں نماز پڑھ کر ہی جارہی ہوں۔'' میں تا کواری

''احیما'''ان کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آ دار انجری اور میں جلدی سے ان کے مرے سے باہر نکل آئی۔ انہوں نے بچوں روك إلى كرون عي كرر إلى المعامل

" بینا! گاڑی آ ہت۔ جلانا اور رعنا ددیشہ انٹھی طرح اوڑ ھنا غیر مردد ل کی نظریں پڑیں کی تو شیطان خوانخواہ راضی رہے گا۔' نظتے نظتے بھی رہے جیلے میرے کانوں سے نگرائے اور میں نے گاڑی کا وروازہ غصے میں بند کیا اور آ فاق میری طرف و مکیم -200

" آخر مسئلہ کیا ہے ای کو؟ کیوں ہر دفت میرے پیچھے یزی رہتی ہیں کیوں جھ پروعظ دھیجت کابازار کرم کر کے رکھتی میں اگردعظ كرنے كا اتنائى شوق ہے تو كوئى مدرسه كمول ليں۔ جمه ير ندايين بيشوق بورے كيا كريں۔" من غصے سے آگ

אפעו מפניט שם "اجها چلوچهوروتم زياده دهميان مت ديا كرو- خاموتي

ے نالیا کرو تمہارا کیاجا تاہے کرنی تو تم وی موجوتمہاراول مابتاب على في وبول المحمامي كمدر فامول موجاتا مول ند انادل جلاتا مول اوران کی دلیآ زاری کتامول "آ فاق نے ساتھ ہاتی کرکے میں نے اپنا موڈ بحال کرلیا تو آفاق مجی ری تھیں۔

**₩**....**₩**....**₩** ای بے حدمسر در تھیں ان کے ساتھ ساتھ میری بھی با چیر اعلی جاری میں بلکہ بیکن میں بے جانہ ہوگا کہ خوتی ہے میرے قدم زمین پر پڑتے ہی نہ ہتے کیونکہ وہ ایل بنی اور واماد کے ساتھ سنج بر جارتی سیس ان کی درخواست منظور مولی می \_

دہ آنے دالے دنول کا تصور کرتے خانہ کعبہ سے کرد چکر لكاتي روضدر سول المنطقة كى جاليون كوچومتي موسيم أيم محمول ے مسکرانی رہیں اور میرے ہونٹ ان کے مرے دور ب کے خیال ہے ہی تھیلے رہے۔ میں نے پورے جوش وخروش ے ان کی روائلی کی تیاری کی ان چند دلوں میں ان کا خوب خیال رکماحتی کدان کے بار بارقماز کی بلقین بر بھی خوش ولی ہے سربلا ویتی۔

جاتے دفت ہوتا ہوتی کوڈ میروں دعاؤں سے توازا بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بھیے گلے لگا کر خوب پیار کیا۔

محمر و میلنے جاد کی۔" انہوں نے ول سے دعا وی۔"اور میرے لیے وعاکرتا کہ بس اللہ جھے اپنے کھر بی رکھ لے۔" میںنے جلدی سے دل میں آمین کہا۔

آن ای کو کھرے گئے ہوئے ہیں دن ہو گئے تھے ادریہ بیں دان برای سرعت سے گزرے۔ بچول نے جی مجر کر مستيال ليس كارتون ديلي در ميرى كونى ندكوني فريندا في موتى یا میں ان کے ہاں چلی جالی۔رات دیر تک آفاق کے ساتھ کوئی نہ کوئی مودی و مکھے لئتی اور سبح دن جڑھے سو کر احمتی امی کے جاتے ہی میں نے ملازمدر کھ لی۔ صفائی ستمرائی کے علاوہ وہ بجال كوسنح تاركر كاسكول بيجتي اورآ فاق كومهي باشتايعاكر وسعد في - زعرى ايك دم سيسكون ويعين على بدل في مي ن کوئی روک توک نه نماز ول کی تلقین اور نه بی پندوهیسوت. جھے سجمانا جاہاتو میں خاموش ہوگئ میں حرید بول کرانااوران کا ون تیزی ہے کزررے تھامی سے اکثر فون بریات چیت موڈ خراب بیس کرنا میا ہی کئی کیونکہ وہ آخر میں تو آفاق کی ای رہتی۔ ماشااللہ آج تو خوشی سے ان کی آواز ہی نہ کال ان کوائی مال کی بمائی من کر غصر می تو آسکتا تھا۔ بچوں کے کیونکہ آج انہوں نے جج کا فریضہ اوا کرلیا تھا وہ خوشی ہے کہہ

"رعناكل مارى ميد بي-" اور من دل مي موج ربي تمي

آنيل اكتوبر ١٠١٥ هـ 256



كەجمارى تو آج كل يهال روز بى عيد ہے۔

جس دن یا کستان میں عیر تھی اس دن باجی کا روتے ہوئے فون آیا کہ امی کودل کا دورہ پڑا اور وہ جا نبر نہ ہوسیں۔ میہ خبر من کر جیسے ہیروں تلے سے زمین نکل گئ مجھے اپنا دل ڈوبتا

وج ه ....ایما کیسے موسکتا ہے وہ تو باشاء الله بالكل تھيك مھاک تھیں۔ کل ہی تو فون پر بات ہوئی تھی۔'' آ فاق کا تو صدے ہے نرا حال تھا'ای کی دصیت کےمطابق ان کومکہ سكرمه بيس ہى دفنا و يا تحميا تھا۔

₩....₩

ای کوہم سے جدا ہوئے گئی دن ہو گئے تھے آنے جانے والول كاسلسليهي ابيم موتاجار باتفا كمراداس كيآ ماجكاه بن عمیا تھا۔ ای کیار دیھے کر تنفی ہم سے تو خوشیوں نے ہی منہ مورلیا آفاق کا آفس سے کھروائیں آتے ہوئے ایکسیرنٹ موكيا البيس شديد جويس آئيس اور ٹا تك دو حكه سے فريلج ہوئی۔ان کی جارداری بچوں کی دیجہ بھال مرے کام کاج میں تو تھن چکر بن کررہ کئی۔ کام والی کو ہٹا دیا تھیا کیونکہ کئی مہینوں سے بستر علالت برہونے کی وجہسے قات کی جگہس اور کو بھرتی کرلیا عمیا بول آفاق کی نوکری می تو تھر میں مزید مربیتانی کا اضافہ ہو گیا۔ بچوں کی دوتین ماہ کی فیسیس التھی ہوئی تھیں اور آج تو تولس بھی مل کمیا تھا کہ اس ماہ قیس جمع نہ كروانے كى صورت ميں بحول كانام خارج كرويا جائے گا۔ "ياالله الجمي اوركتني أزماليس باتي بي-"من في الماسر دونوب باتعول میں تھام لیا جو کھے جمع ہوجی تھی آفاق کے علاج پر لک چکی محی اور اب تو ان کے بہن بہنونی بی ان کا علاج كروار ب ستھے واى فريندز جوكل تك جمه ير جان جيمريق

ضدكرتى "مجمع يزاكمانات اوريري المحميل جعلملانے لکتیں کہ میں کہاں سے ان کی بیفر ماکشیں بوری کروں۔

تھیں آج یو حصنے کی جھی رواوار نہ میں۔ وقت پڑنے پر کیسے

اوك طوطاتهم موجات بين البات كالجعية بخوني اندازه موكيا

تھا۔والدین مرمہ ہوااس دار فانی سے کوچ کر مجے تھے کاش

کوئی اینا بہن بھائی ہوتا تو اس کڑ ہے وقت میں یوں تو نہ تنہا

حیمور تا۔ بے جو تعیشات کے عادی تھی اب وال سبری کورو

کونی حارہ بھی نہھا۔

آ فاق کو چھے کہ تہیں عتی وہ بہاری کی وجہ سے ویسے ہی ہے

عد چرچ ہے ہو گئے تھے۔ بات بات پر چیخنا چلانا شروع

كرد - ييخ بجول كوشورشرابا كرنے يرڈ انتے بحصے بُر ابھلا كہتے

اور میں صبر کے تھونٹ کی کررہ جاتی کہ اب اس کے سوا اور

رات كاجانے كون سابېرتھانىندىيرى تائمول سے كوسول ودرهی۔ زہن ودل برایک مجیب طرح کا بوجھ تھا آج مجھے ای کی یا دبہت شدت سے آئی۔

''آہ.....ای آ کے دیکھیں ذرا وہ کمر جو امن وسکون کا كبواره تعاآج كيم بهال يريشانيان داداسيان وريعداك ہوئے ہیں۔آب کے جانے سے سکون عزیث برکت سب ای میجی تم مورده کئی۔ ای سوچ میں مصطرب تھی کے دور الہیں سے اوال کی آواز سائی دی جی علی الفلاح ..... جی علی الفلاح ..... يعلى الصلوة .... جي على الصلوة ..... ادراس آواز کے ساتھ ہی جیسے ذہمن ودل کے در سیج معلقے خلے محک

" ماں ای کہتی تعیں نماز پڑھا کرو بے شک نماز دنوں کو سکون پہنچانی ہے۔ کمریس رحمت وبرکت ہونی ہے جس کمر میں کلام یاک کو جزوان میں لیبیث کردکھ کر معول جاتے ہیں ادقات صلوة من خدا محصور عده ريز مون كى بجائ شیطان کوراضی کرنے کے کام ہور ہے ہول او محراس کھر میں كسي خروسلامتى كدروابونى كاميدرهى جاسكتى ب"ان كي وازميري ساعت ميس كورج راي هي هي ورا أهي وضوكيا اور ائے خدا کے حضور سر بہتو دہوگئی۔ جماز کیا پڑھی میرے بورے وجود میں طمانیت کی لہریں ووڑ تنین ایک عرصہ کے بعد اپنا آب بلكا بجلكا محسوس موا\_

₩.....₩

" أ فاق جلدي عيد جوس مم كري عصري تماز كا والت ہونے والا ہے جھے نماز جمی پر منی ہے۔ اور میرے اس جملے يرانهون نے ميرى طرف اليي نگابون سے ديکھا كه مي سرتايا شرمندگی میں ڈوب کئی اور ان سے تظریں جراتے ہوئے

میرے روزمرہ کے معمولات میں کھرے کام کاج سے فارغ موكرزياده وقت قرآن ياك يرسعة اور نماز وغيره من مزرتا۔ بچوں کے کام کرتے آفاق کو کھانا کھلاتے ہوئے

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ انچل اکتوبر



ممریس ایک وم سے سکون کی فضا قائم ہوگئ بیج حالات سے مجھوتہ کرنے کھے آفاق نے بھی چیخنا جلانا کم كرديا اورزياده تر فكرواذ كاريين مصروف ريتے ميراول جو ہمہ دفت احساس ندامت میں ڈوبار ہتاتھا' بتدریج اس میں کی ا نے لگی۔ میں جی مقصور میں ای کوخوش ہوتے ہوئے ویکھتی۔

₩....₩

آفاق کے ایک قریبی ودست جو جرمنی سے آج کل یا کستان آئے ہوئے تھے ان کو جب پہا جلا تو انہوں نے آ فاق کا علاج کروانے میں کوئی سر نیدا تھیار تھی۔میری اور بحول کی ول جوئی کرتے اور میں جھلملاتی ہے تکھول سے اینے حقیقی معبود کاشکر بحالاتی که کس کس طرح وه اینے بندوں پر مہربان ہوتا ہے کیسے اند غیری راہ میں روشن کی لکیر پیدا کرتا ہے۔ آفاق کی ٹامک کا ایک اور معمولی سا آ بریشن ہوتا باتی تھا ڈاکٹرز کافی پُرامید ہے کہوہ جلد ہی اینے پیروں پرچل سیس مے اور اس ون میری خوش کا کوئی تھاندندر ہاجب انہوں نے پہلا قدم بغیرسی سہارے کے اشایا ادر میں شکرانے کے قل

آ فاق کے ایک کولیگ کی کوشش سے ان کواسیے بی آفس میں جاب ل تی اور زندگی ایک بار پھر سے معمول پرآ کئی مر اب يهلي كي اوراب ك معمولات مين فرق مي تعاكد جمارا اسيندب سيعلق مضبوط استوار موسف كي وجهست محدول كى طوالت بعي برده مي مي

مين مناه كارغانه كعبه كاسعطرغلاف تعاسم كمري تمح آ محمول سے افک روال تھے ای قسمت برنازال تھی کہ یہ جھے خطاکار پر کیسا کرم ہوا کہ اس نے مجھے اپنے کمر پر بلالیا میں تو اس قابل نہ تھی میرے اعمال اس لائق نہ تھے پھر کو نے اس تا چیز کواس قابل جانا۔ وہن میں جمما کا ہوا کہ ای نے جج پر

آنيل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ عدو

ميرے ہونث مستقل حركت ميں رہتے اسے رت كا وكرورو زباں رہتا۔ نماز کے تبدوں میں مجیب طرح کی لذت محسوں ہونے لکی ذکر میں لطف آنے لگا۔ کھرے کام اتن جلدی نمث جاتے کہ جا بھی نہ چلنا۔ غصرایک وم سے میری زندگی سے غائب موكيا يمعى عليزه بمى نماز يزحت وفت مير اساته آ کمڑی ہوجاتی اور ہو بہومیری تقل کرتی تو میرادل خوشی سے

میرے بروردگار بیجھے تاریکیوں سے نکال کرروشنی عطا کر.... اے اللہ تیری شان سنی بندہ تو از و بے نیاز ہے تو آ زمانش میں وال كربهي مناه كارول كواييخ قريب في تايها تناقريب كه اين والمن رحمت من سميك ليما ہے۔ آه ..... ونيا كي فريب خورده اور رنگینیول میں وولی مولی صرف میں ہی جہیں میری طرح لا کھوں افراد شیطان کے مرکا شکار ہوتے ہوں مے مر میرا پیارارت جوستر ماؤں سے می زیادہ بیار کرتا ہے آہیں کسی امتحان میں وال کر مجدوں کی راہ دکھا دیتا ہے۔ میرے مالک میں تیرے در پر کمٹری جھے سے اپنی خطاؤں کی بخشش کی طلب گار ہول تیری تظریرم پر مسرت سے النک بار ہول تو نے مجصے ونیا کی حقیر زندگی سے نکال کرابدی زندگی کی لذتوں سے آشنا كرديا يوسيرى والمحمول سيقواتر يصافتك جارى يتعجو میرے دل پر پڑے بوجھ کی کثافت کو وحوتے ہلے جارہے متصاوراً بك رئيسكون ي كيفيت جمه يرطاري موتى جاري هي-موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن کیے

جاتے ہوئے جو وعاوی می کمالٹد کرے تم بھی اس کا ممرد مینے

جلد جاؤ۔ میرے اللہ نے اپنی محبوب بندی کی وعافورا قبول

"مير الندوغفورالرحيم ہے و حليم ہے و کريم ہے.

كرنى ادر مجه عاصى كوايية در بربلاليا-

اور کهدرای مول\_ " ویکھویس نہتی می کہاللہ کے قریب آ جاؤاں کے آھے سر جھ کا لواسی میں لذت ہے ای میں برکت وراحت ہے کہی راہ نجات ہے۔ 'اور میرے ول نے فورا اس بات کی شہادت دی ریاضت دعبادت بی سکون قلب کا نام ہے بشرطیکہ اسے سے دل سے بھارواس کاواس رحمت بردفت ملا ہے۔ ماسکنے والا موتو مرادول سے جمولی بھر اے اور اکر کوئی ما لکنے والا بی نہ

قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے

مجھے بول لگا کہا ی مہیں میرے سی سیاس ہی موجود ہیں

كوئى حسن شناس اوا نه مو تو كيا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی تہیں





عبد الاضحى ليتے ہيں ذہنوں ميں ہزاروں بت محبت ہ وہ جس کو ہوجے تھے آج وہ ماجد دن میں شرماتا ہے باہر می فالدهرے میں نکاتا ہے تو میرا

بيك كي آك اتى شديدى كداس كى مجهيس كيهين آريا تقا كراجاتك شيطان في تعلون كوكري معمى كى بني كُريا آ مے کی تووہ چونک کیا۔

"كياس بت تراشول؟"

"سوچ لواحیطی!تم نے بتوں کو پوجنانہیں ہے اور پھر تمہارے خدانے تمہیں کیا دیاجوتم محناہ دنواب کا سوج رہے ہو۔ بیوی بچوں سمیت روٹھ کر میکے جامیتھی ہے۔ "شیطان اس مصمير كوبعوك ميس جعلسا كرخوداد بحيآ دازميس بولنے لكا تھا تو وہ سر جھ کا گیا۔اے کھے بھی بین آر ہاتھا کہ وہ کیا کرے جبکہ حقیقت میں اس سے یاس اس سے علاوہ اور کوئی جارہ جھی جبیں تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں ہے بت تراشے اور انہیں جے دے۔ " میں میں میں ہیں جب اس کے کھلونے بھی تو ایک طرح کے بُت ہیں جب ان کو کوئی نہیں خرید تا تو پھر ..... "اس نے دل میں سوجالیکن

دوسرے ہی کمی شیطان چیخاتھا۔ ''کوشش کروسب تہمارے ہاتھ میں ہے۔'' '' کچھاور کیا ۔۔۔۔۔'' ''سوچو۔۔۔۔'' شیطان نے اُکسایا تو وہ سوچنے لگائیکن ہالہ لیے اس کے دکھ د تنہائی کو کم کرنے میں کوشاں تھا مگراب اس

آنيل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ و 259

سردیوں میں دن بوں بھی جلدی ڈھل جاتے ہیں کیکن مجورک ون ورات کب ریکھتی ہے بیاتو آ گ کی طرح پیٹ میں لگتی ہے اور اسے بچھانے کے لیے کھانا جاہیے ہوتا ہے۔ احریلی بھی اس وقت مالوی ہے سر جھ کانے برآ مدے کی تھنڈی زمین بر بعیفاای توکری میں رکھے بچوں کے تفلونے و مجدر ہاتھا جواس نے کل دن میں بنائے تھے مگراب بیچے کہال مٹی کے کھلونوں ہے کھیلتے ہیں اگر چندایک بیچے کھیلتے بھی ہیں تو والدين بيسے ضائع ہونے كے ڈرسے بچوں كوسى نكسى طرح بہلا لیتے ہیں۔ احمالی نے سراٹھا کرتا سان کی طرف ویکھا۔ "اگراس نے تھے دینا ہوتا تو کب کا دے چکا ہوتا احمہ على!" دل ميس كفركى آواز أتقى جسے جائے ہوئے جھى وہ دبا

تیرے باتھ میں ہنرے و مکھائے تھلونے "اس نے سرجها كرثوكري كاطرف ويكهاتوول مين شيطان اين كاميابي

پرِمُشْرَاماِتِهَا۔ ''سب تک بچوں کا دل بہلائے گا' کچھاور بنا۔'' ''سب سس سنڈن نے کے وازجنبش " کھاور .... "اس کے ہونٹوں نے با وازجنبش کی۔

Section

"ال سی اور ہے تمہار ہے یاس؟" ودسری خاتون نے اشتیاق سے بوجھاتواں کاسر تھی میں سکنے لگا۔

"اوه ایک بی ہے اچھا کتنے میں دو کے؟" مملی خالون نے مایوی سے درسری کو و مکھ کر پھر احد علی سے پوچھا تو وہ اب كى باراكبيس غورسدد للمين لكاراسية مفاث باث سے وہ امير مرانے کی لگ رہی تھیں جہلتی گاڑی میں بیٹھا باوردی ڈرائوراوروہ خواتین زرق برق کیٹروں میں اس کے جواب کی منتظر تعیں کو کہ وہ کوئی نازک ووشیز انتیں ہیں تعیں کیکن ان کے

اعداز ویسے ہی تھے۔ " وو ہزار میں دو مے؟" مہلی خاتون نے پرس میں سے

میے نکالتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تو اس نے مورنی کورونوں ماتھوں سے تی سے مکرلیا۔

"احماجكونتين برار"

ومبين من تبين وول كائ يه يهلے الفاظ تنے جو بہت

مشكل سےاس سےادا ہوئے تھے۔

"اجعا چلویا ی براراس سے زیادہ بیس "اس خالون نے کہ کرتقر بیا مورتی اس سے چینی می اور بیسے اس کی سی میں

"سنو دوسری مورتی کب تک تیار کراو مے؟" جاتے جائے پھے خیال آتے ہی دوسری خاتون نے بلیث کرد مکمالو وه ما بھی کے عالم میں آئیس و میصنے لگا

" بھے بھی ایس ہی ایک مورتی جائے میں کل آ کرتم سے

' • کل تبیس پرسول <u>'</u> ' وه فور آبولا \_

"پرسول....يا؟"

" تھیک ہے یہیں انظار کرنا میں خود آ وں کی۔" اس غالون کے بادر فرایا اور گاڑی میں بیٹر کی تھیں جبکہ وہ ہے لفيني مي كمرا كمرآ يا تما اورخوشي يد شهواركو واز لكاني مي مر

"شہوار...." احمالی کرے کی طرف بردھتے ہوئے رکا۔ و جھلی وہ تو رو تھ کر کھر جگی گئی ہے میں متاکر لاتا ہوں۔ اس بھی گاڑی سے از کرار کر ورتی کوشوق سے دیکھنے گئی گئی۔ "کنی خوب صورت ہے ہوں لگا ہے جیسے ابھی ہاتیں بردھا بھی لیکن دوسرے ہی کیے مرد کی انا آڑے آئی۔ نے بنس کرخود کلای کے اعراز میں کہا اور دروازے کی طرف

کے اندر بلکی می امید جا کی می اور احتمالی نے ای وقت مٹی تیار کی اورد بن میں مورتی کی شکل بنانے کے ساتھودہ ای تحصوص جکہ آ بیٹا۔ یہاں اس مورتی کو تیار کرنے کی تمام چیزیں موجود تعیں تصویراب اس کے ذہن میں آسان کے جاند کی طرح واستح موائ وال كي باتع مى تيز تيز جلنے لكے تھے۔

وقت جيس جيس كزرر بالتماسردي بمي اي طرح برهي جاربي تھی۔رات بھی اپنے اختیامی مراحل میں داخل ہونے لکی تو احمہ على في مورني كوتقر بيأيناي ليا تعااب وواس كي نقوش كوابهار رباتعا بوك ابليس دورجاسوني محى جبكه نيندسي المهيس بوجل بون ي كما تعجم محى بستر ما تك رباتها مورثي كوايك خاص جكد كالمروه الخااورايي كمراء من أحر حارياني برليث ميا نيندست تعين بوجمل مين السليا احمالي كوسون من درجيس في اورده و محيى دريم كرى نيندسور باتعا-

رات در سے سونے کی وجہ سے اس کی مجم می آ دمادن ج عا نے کے بعد ہونی میں۔اس نے اٹھ کر پہلے ایے شاہ کار کو ویکھا اسے خود مجھی یقین جیس آرہا تھا کہ رات کے اعرميرے من وواتى خوب مورت كوئى چيز بناسكا ہے۔ وو ایک عورت کا مجسمہ تھا جس کاجسم اس نے منی کی جاورے ومانیا مواتھا اس کے میونوں برمعمولی کمسکراہٹ اس کے حسن میں اضافہ کردہ کی ہے۔ وہ است دیکھ کرخود بھی جیران رہ کیا تنا كونكراس مس كبيل مي مورني كالمان كيس موريا تها بلكه یوں لگ رہاتھا جیسے وہ اجھی ہو لئے سکے کی اور احمالی بے خیالی 

السمال المسين اليول كاليميرى تنانى كى ساكى ب ال نے دل میں بوجالیکن دوسرے بی کمنے پیٹ کی آگ نے اس کی بات کی تنی کردی تو دو حسرت سے اسے دیکھنے لگا۔ " کیا کرول مہیں ای بھوک کوختم کرنے کے لیے ہی بنایا تما-" وهمر جمكا كرين والماورال مورتى كوافيا كرفت ياته ي آبينا يوك است معالك لي مجود كري مي كيان ووموران يرنظري جمائ خاموش بينما نجان كيا سوج ربا تعاكه

اما عما ایک کاراس کے قریب آرکی۔ "بيتم في بلل ٢٠ "أيك فالون في كارى ساركر يوجماتوه والينظرون المانيس ويمضلكا جبكه ومرى خالون

آنيل&اكتوبر\160 ،100

' دہبیں طعنہ ویا تھا تا*ل جھے بے ج*امش*ور ہے دیت تھی* اب ويجهي كاكه ميس كس طرح راتول رات امير ببوتا مول اور جب بہت بڑاآ وی بن جاؤں گا تباے لینے جاؤں گا پھر ہوچھوں كاس سے كەكىياب بھى ميں ناكاره موں - 'وه غصب تلملاتا ہوا کھرے باہرنکل کیا تھا تا کہ پہلے اپنی بھوک مٹاسکے ایں کے بعداس نے بیلم صاحبہ کے کیے مورثی بھی تیار کرنی تھی اور سبی سے اس کا کاروبار جل نظائقا۔

₩....₩

احد على كالعلق غمل كلاس كمراني سي تقا اس كي آباد اجداد مٹی سے تعلونے بنانے کا کام کرتے آئے تھے لیکن احد على ك والديشير على في اسين الكوت مين كوير هان كى بہت کوشش کی تھی سین آیک تو گھر کے حالات ایسے نہ متھاور دوسراوه پڑھنے میں اتناذین بھی نہ تھا اس کیے صرف انٹر تک تعلیم حامل کرے اس نے باپ کا ہاتھ بٹاتا شروع کردیا تو ماں نے بھی اس کے لیے لڑک کا انتخاب کرلیا اور یوں مجھنی عرصے میں اس کی ساد کی ہے۔ شادی کر کے بہو لے آئی تھیں۔ شهوارخوب صورت اورسجني هوئي لزكي هئ ساس سسري غيدمت كر كے اس نے چندون میں ہى ان كاول جيت ليا تفاليكن وہ خوداس ماحول ميسكون وهونترتي تهي كيونكداتني كم آيدني مي عارافرادكا كزاره مشكل عيره وتا تفااوراب ايك في مهمان كى آمداے مزید بریشان کے دھی گی۔ "احر على إثم كوئى اوركام كيون تبيل كرتے؟" أيك روزال

نے اپنی پریشانی کوزبان دیتے جیمجکتے ہوئے کہا تو وہ کن اکھیوں میں واقل ہواتو اس کا مبر جواب دے کیا۔ پیشگوئیکافن تحقيق وتحريد: ١٤ كثرميد الورفراز کے لیے ایک نصافی مختاب، ایک ما تنظیفک اصول زندنی کی کامیابیون نا کامیون اور اضي حال وسنقبل ،باره برجول كالتجزياتي مطالعه مع مثالي بره حيارث 3-C.11th Comm. St.Ph انچل؛ اکتوبر ۱۰۱۵ انچل؛ 261

Seedlon

ےاسے معندگا۔

بعد پھر بولی۔

جائیں کے۔

تيريد د من من ملنے كي-"

" كونى اور مطلب؟"

"مطلب مورمكيتك سلاني وغيره كاكام-"

"فضول کام ہے ایک کام سے ہاتھ کالے کرواور دومرا

" يدكول سوچ بو بي بحى تو ديمو يمي اجمع ل

" کیوں سے کوئی کی ہے کھانے کو تھیک ہے تبیں مل

"چند دن ہوئے ہیں تھے آئے ہوئے اور قرمائنیں

"بس بس....فضول بكواس سننے كى عادت تبيس مجھ

ے درمان میں ہے ہے۔ درمیں قواس کیے کہدری تھی ابھی ہم دو ہیں پھر تین .

آئے والا اپن قسمت کے کمآتا تاہے۔ وہ کم کر کمٹر ابوا تعاجیکہ

وه بمرانی مونی آ تلمول سےاسے و مید کررہ می اور کرمی کیا عتی

دوسال میں جہاں ایس کی کود بین احس اور صالح آئے

وہیں ہزاروں قریں بھی آئیں۔ احمالی کا کام اب شہونے

كرارتفااورية فينست تفاكده كونى نشدو غيروبيس كمتاتفا

ورندمز يدير بشاني لاحق موجاتي-اس وقت محى وه احسن كوببلا

ربي تفي جبكه صالح كووه سلا چكي تمي جب احمر على خالي ہاتھ كمر

تھی اس لیے مبر کا کھونٹ نی کردہ کھرے کام میں اُست کی۔

رہا۔ وہ ایک دم بی متھے سے اکمر کیا تووہ لب سے گئا۔

زنانه کام ہے۔ اس نے منہ بتا کر کھا تو وہ مجمد دیر خاموتی کے

" احمعلي! تو كوئي اور كام كيون تبين كرتا؟" د دبس شروع هو گئی تیری بکواس ب<sup>۵</sup> وه بھی دن بھر کا تھا ہوا نجانے کہاں کہاں کی خاک جھان کر کھر آیا تھا اس سے شہوار کا غصه برداشت تبیں ہوا۔

"تو تھیک ہے اگرتم کوئی اور کامنہیں کرتے تو میں ....." " ہاں کیا بول ..... " وہ اس کے جیب ہوتے ہی فور أبولا\_ دونس بیگھر چھوڑ کرچلی جاؤں گی۔'' وہ کہدکرا بی جگہسے اٹھ کھڑی ہوتی۔

" تیرا کیا خیال ہے میں سجھے روکوں میا نہیں جا شوق

ورجل احسن!" صالح كواس نے آ مے برده كرخود كوديس اٹھالیا تو احمالی نے تخویت سے سرجھ کا تھا۔ وہ تیزی ہے کھر کے دروازے سے نکل کئی تھی اوراحم علی چیچھے کھڑ اسوچ رہاتھا كهاكرامان اباحيات موتے تو جھی پینوبت تبین آنی ممردہ بھی ای ضد کا بکا تھا اس نے کوئی اور کام کرنے کے بجائے مٹی سے کھیلتے ہوئے ای سے پیپر بنالیا تھالیکن ایک بار بھی بلث کر يوى بحول كى خرجرتبيس كي سي-

احمطی کے اس وقت ملک کے اندر باہر بنت بنانے کی گئی فیکٹریاں تھیں۔ وہ سب مجھے بھول کراینے کام سے محبت كرنے لگا تھا۔ اسے اب سب جانئے ملکے تھے اس كے بنائے محے بنت مندراور کرجا کھر میں رکھے جاتے اور اس کے علاوہ لوگ اینے کھر کی سجاوٹ کے کیے بھی مہنکے واموں خرید كر لے جائے تھے۔ وہ اب مطمئن ہونے كيے ساتھ خوش تھا ' ایک بُٹ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا کیلن کیاوہ تھیک تحرر ما تھا بھی بھی منمیر سوال کرتا تھا اور شبیطان ولائل چیش كركے اسبے خاموش كراويتا محرائجى اميد باتى تمى-

₩.....₩

الله جس سے ول میں جاہے الی محبت ڈالیا ہے اور جے عاج عاقل كرديا ب- اكريول كهاجائ كروه آزماتا ب اہے بندوں کو کہدہ معیبت کے وقت اسے کتنا قریب جان کم اس سے مدد ما تکتے ہیں توب بات مجمی غلط ہیں کیونکہ اگروہ اسے منرورت بيس ہے جس ميں محبت شامل نهو۔

على الما المعلى من محى خبراوا ميا تعا وه ال وقت

اینے جمموں کی نمائش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نیوز چینل کو انثروبود يدباتقابه

بود سے رہا ہا۔ "ایک بات مجھ بیں آئی کہ کیا آپ کی تعلیم آپ کے سفر ش رکاوٹ بیس بی ؟''

"بات سمجھانے کے لیے کونگا بھی اشارے سے کام لیتا ہے میں وزبان کے ساتھ منرر کھتا ہوں اور آ ب لوگوں کی طرح میری زبان بیس میرابسر بکتاہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا تودوسرى طرف يتفوراسوال انتفا

ورا ب نے بھی اسے بیوی بچوں کا ذکر تبیس کیا کیاآپ ابھی تک ایک بیچلر کی زندگی گزاررہے ہیں؟" کتنے بی محالی بنے تھے جبکہ احمد علی خاموش ہو کیا تھا۔ول ور ماغ میں عجیب سے جھڑ چلنے لگئے وہ میسے کے چیچے بھائے ہوئے انہیں مجول ہی کیا تھا اور اب جب احساس ہوا تو وقت کے ساتھ اسے اپنی غفلت برحیرانی بھی ہوئی تھی وہ بغیر کچھ کیے وہاں ے تکل کمیاتھا۔

آ استبا است تيز مونى بازش است بعكوراي محى اوروه كازى ہوتے ہوئے بھی پیدل چل رہا تھا شاید اندر باہر کے سنانے کو وہ یونہی بےمقصد سڑک تاپ کر حتم کرنا جا بتا تھا بہت طویل مسافت کے بعدوہ چونگااور جیران رہ کیا۔

" حماعلی تمہاری اصلیت تو بیاہے اور تم اسے ہی محول محے۔" وہ اپنے آبائی کھریے سامنے کھڑا تھاسٹر بہت طویل مونے کی وجہ سے اس نے بھی بلٹ کرمیس دیکھا تھا کیونکہ آ تلھوں کے آ مے وولت نے آگری یا عدری تھی تو اس نے بھی بھی کچھ سوچنے کی زحمت تہیں کی تھی اور اب وہ گھر میں دافل موكرايك أيك چيز كوچهوكراس مس اسيخ رشتول كي خوش بوادرا حساسات ومحسوس كررباتها\_

"احمطی! وقت کے ساتھ تمہارے بیے بھی بڑے ہو گئے ہوں کے "معمری وازیر دو چونکا اورسو جے لگا کہ جوار اس کے بچوں کو لے کر کہاں تی ہوگی مجروہ کھر سے لک کرسیدھا اس کے کھرآیا تھا۔وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا جس محلے ے وہ شہوار کوبیاہ کر لے کیا تھا اس وقت وہ کیاعلاقہ تھا مراب بندوں سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر بدلے میں ہر چیز ترتی کی نذر ہو چکی تھی۔ وہ یونمی چاتا ہوا قدرے خستہ محبت جا بتا بھی تو ہے درندا سے سجدوں اور نمازوں کی اسے حال کھر کے دروازے برآ کھڑا ہوا اور دو تین دستک کے بعد ایک د ملے سلے تو جوان نے درواز و کھولاتھا۔ ا وشہوار ..... شہوار احمد میمیں رہتی ہیں؟''اس نے

آنچل&اكتوبر%١٥٥م، 262

Section



فورأ يوحيما به '''آپ؟''اے پہانے کی ناکام کوشش میں اس کے منہ سے صرف اتنا ہی لکلاتھا۔ " كون ہے بيٹا؟" ويتھے سے شہوار كى آ واز يروہ چونكا تھا جبکہ احسن نے ذرای کردن موڑ کر کہا۔ "اى!كونى آدى بياب كالوجور باي-'' کون ہے نام پوچھو؟'' "بتا دواحم على آيا ہے۔" اس نے احسن کے يو چھنے سے بہلے ہی کہا تھا تو وہ تذبذب کاشکار ہوتا احم<sup>ع</sup>لی کود ت<u>کھنے اگا</u> کو کہ ال کی ماں نے بھی بھی اس کے باپ کے لیے کوئی سخت الفاظ تہیں کے مصلیکن استے عمر صے بعدوہ ان کی خبر کینے آیا تھا یہ یات اسے بریشان کردہی تھی۔احرعلی دروازے اوراس کے ہاتھ کے بنچے سے راستہ بنا تا کھر میں داخل ہو گیا تو دوسرے ملح شہوار بھی اس کے چبرے بر کزرے ماہ وسال کی نشانی تھوجتی ایک دم چونلی ھی۔ و اس کے ہونٹوں کی جنبش سے ابنا نام يجان كريولا- "تم في كما تعااس جهوفي سيكم اوراس مدنى میں ہمارا کر ارائیس ہوسکتا ہ آج ای کام کی بدولت میں بہت برداآ دی بن گیا ہوں۔ وہ اس سے بدلے صلیے سے متاثر ہوئی محی یااس کے بات کرنے کے انداز سے جوفورا ہی کری اس ک طرف بردهادی۔ و کھڑے کیوں بین بیٹھیں۔" وہ لکڑی کی قدرے سلامت کری اس کی طرف بردها کر بولی۔"ایے عرصے بعد آپ كوجاراخيال كيسا يا؟" ومتم لوكوں كے ليے پيد جمع كرنے ميں لكا رہا نہ وان و یکھااورندہی رات۔ای محنت کا متیجہ ہے کہ ج میں دنیا کے اميرلوكول شي اربوتا بول-" "لين ميري نظر مين ديس" وه فوما بولي- "آپ ک

شہرت ہمیں بھی معلوم ہے۔'' "جب سے معلوم ہے تو محر بوجھ کیوں رہی ہو چلو ميرے ساتھ اس تھر جہاں تم ملازموں بر حکمرانی کروگی اور تمہارے کہنے سے مہلے ہی سارے کام ہوجائیں سے۔"وہ مے میری ہے بولا اس کا بس بیس چل رہاتھا کہ وہ ایک بل میں بہت کو بہاں سے لے کراپنے کمر چلا جائے لیکن شہوار

آنيل اكتوبر الماء 263

Section

0300-8264242

## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کچھاور ہی سو ہے بیٹھی تھی۔ اِنے برس اس نے بھی تنہائی کے اوران سب کا ممناه اس کے سرجار ہاتھا۔ کرب میں جلتے انگاروں می*ں کڑ ارے تھے۔* 

"احرعلى اس عليس بيه عير إبراا حسن!" "احسن """ اس نے اس کے لفظوں کی تردید جہیں کی بلكه وه اسه و يمنے كے ساتھ اپنے سينے سے لگانا جا ہتا تھا تمر احسن دوقدم فيحيي بث كركمر ابوكيا-

"ميں تبهاراباب ہوں۔"

"ایک بُت تراش میراباپ نبیس ہوسکتا۔" وہ جو دولت کی چکا چوند میں ممیر کو مار کرآ مے کی مزل طے کررہا تھا احسن کے أيك جبلے نے اسے یا تال میں پہنچادیا تھا۔

''لوگ بُون کو بوجتے ہیں'ان کی عبادت کرتے ہیں اور آب مسلمان ہوکر بُت بناتے ہیں۔آب کا ب کے حمیرنے تهیں روکا؟' اس کا اپنا بیٹا سرایا سوال بنا کھڑا تھا اور وہ جواب ويغي قاصرتهواراورات ومله جار باتفا

" سیسب میں نے تم لوگوں کے کیے کیا۔" "حَجُموتْ....." وه فوراً بولا\_" آپ نے اپنے کئے اپنے مفاد کے لیے بیسب کیا ہم تو آپ کوچھوڑ کرآ گئے ہے اگر . مارے کیے کرنا تھا تو ہمیں ساتھ کے کرزندگی کے نشیب و فراز طے کرتے مرکناہ کے ساتھ ہیں۔ 'اس کے اپنے ہی سیٹے کی زبان سے تشریرس رہے تھے۔ اس نے یہاں آنے سے ملے سوچا تھا کہ وہ اپنی سخصیت و دولت سے انہیں مرعوب كرفي كا البيس بتائے كا كهات برس ان سے دور موكر دن

اہم ہیں جاہتے کرروز محشر ہمیں بُت تراش کے نام سے لكارا جائے ال ليے بہتر ہے آپ دوسب كام چيور كريك آ تيس "مشهوارنے كہاتووه و يلصفاكا۔

رات کا خیال کے بغیروہ صرف ان کے لیے بیسہ جمع کمتا رہا

ہے تاکہ وہ خوش ومطمئن زعد کی بسر کرسلیں مریبال تو الثابی

"مس نے پہلے بھی آپ ہے کہا تھا کہ کول اور کام کریں کیونکہ شیطان کو برکانے میں ورقبیں لکتی اور آ ب نے و مکہ لیا آپ کی اپی بی اولادا پ کو پہچانے سے انکار کردہی ہے اس ایک نظر آسان کو پھر شہوار کو دیکھا جس کے چرے بر انکی کا مزاہے کیا کوئی اور سزاکم ہوگی۔ وہ پھینیں بولاز مین بر بیٹمنا مسکرا ہے آ کر تغیر گئی تھی اس کے لیے منع کا مجولا شام چلا گیا۔ واپسی اب کے لیے مشکل بی نہیں نامکن تھی۔ ہونے پر کمر لوٹ رہا تھا۔ ال نے ال ہنر کاروبار منا کرشم شہر فیکٹریاں لگا کر کار مگروک کیے تھے۔اس کناہ کی دلدل میں وہ اکیلانہیں بلکہ اس جسے

غربت کے ہاتھوں مجبور اور کتنے ہی لوگ بُت تراش رہے تنے

"مدواليس مبيس مليث سكت السيالي بهتر الهاكمات بم سے دور چلے جا میں۔ احسن نے کہتے ہی رخ مور لیا تھا۔ "جمین امی نے آپ کے بارے میں بہت زیادہ جس بتایاتما سین اخبار میں آ ب کے بارے میں پڑھ کرآ پ کوجانا اور پھر عدامت وافسوس نے ول میں کم کرلیا کہ ماری مال نے ہمیں دین و دنیا ددنول کی تعلیم وی مگر جاراباپ ایک ...... "وه شاید اب رورہا تھا' احمد علی اسے دیکھنے سے قاصر تھالیکن اس کی حالت بھی اس ہے کھوالگ بہیں تھی۔ دکھا تناشد پد تھا کہوہ

الى مفالى من كوكه مى بين سكاتما-" مارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کوتو زاتھا اور آپ ..... " وه تصدا خاموش موکر آئیس و مکھنے لگا۔ " پلیز آپ

طے جا س بہاں ہے۔ "اجسن ....." شہوار نے کھے کہنے کے لیےاسے پکارا تھا ليكن ثايداهس كاصبط جواب دے كيا تھا۔

"آپ مارے کیے اور ہم آپ کے لیے مرتبے ہیں۔" اس نے سراٹھا کر احسن کو دیکھا جوشہوار کے سینے میں منہ چمیائے سکیوں کے ساتھ رور ہاتھا۔اے اسے مناہوں کی سزامل رہی تعی کیلن شاید کم تھی اس کیے وہ حسرت کی تصویر بنا وونول كود مكهدماتما-

" ماراآب ہے کوئی تعلق نہیں آپ مرید بہاں رکوتو مميں اذبت ہوگی آب جلے جائیں۔ احسن نے اسمالی غصے کے عالم میں صبول کا واس میس جمور اس سے ہاتھوں کی مضیال بندس احمطي أيك نظرات ديكير شبوارس بولاتها

"میں نے اس وفت تمہاری بات بیس ان می کیان تم سے وعده كركے جاريا ہول كراب آؤل كا توبت تر اس بيس بت حمكن بن كرلونول كا\_"

اجا کے آسان سے بارش برسے کے ساتھ فی کلیال میول بن کر تھلنے سے بعد خوش یو بھیلار ہی تھیں۔احد علی نے

آنيل&اكتوبر%١٥٥م، 264

Section



| Partie 1   | 2                 | to. 250 /19711 trees |                  |              |             |            |
|------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|------------|
| عيذ الأضحى | ضحى عيد الاضخر    | د الاضحى عيد الا     | عيدالاضحى عي     | ئى عيدالاضخر | ي عبد الأرض | عبد الأخيد |
| خوشي أفي   | دید کی            | تيري                 | ں گر             | رر<br>برپ    | ر ده        | ينا بول    |
| خوشي الأو  | عبير کي           | ام ال                | مناتي            | ~ (          | ب د صو      |            |
| الم الم    | رونقتين           | 60                   | ير کی            | بغير ء       | _           | الما الما  |
| الم الم    | عيد کا            | ے کے                 | ے میر۔           | - 1          | کار         |            |
| عيدالاضضء  | بيدالاضحى عيدالاه | عندي عيد الاضم       | د رغمنه ۱۸ عید ر | يدالأضدي عيد | الأضديعي    | ويتسخأنا   |

''امی جان ..... پیاری ای جان ..... هج اتناز بروست سیر مل ہے وہ اسکول میں فائزہ بتارہی تھی **یورے تین** ہے ڈرامہ شروع ہوجاتا ہے۔ پلیز ای آپ نے جھے صرف بنانا ہے صاف آرہا ہے یا میں۔ میں ادیر سے تار جوڑتی بوں ہے' وہ مایں کی منتوں پراتر آئی ہے

''ارے پیچھی بار بھی تیری ممانی ماراض ہور ہی گئی کہ تو نے بانہیں کیا کیا ہے ان کی بھی کیبل خراب موجاتی ہے اگر تیری ممانی کو پھرے یا جل گیا کہ توان کی تارہے کچھ كرنے تكى ہے تو كھر نيا مسئلہ كھڑا ہوجائے گا۔ ' مال نے منز : کو بکارتے ہوئے کہا۔

" ان بلیز تحوری در کی تو بات ہے۔ " وہ پھر سے

''احچها چل جااور حجیت پر جا کرچیخنے مت لگ جا<mark>یا</mark> اور اہے بابا کے سامنے ٹی وی بند کردیا کر با مجمی ہے سنی مشکلوں سے تیرے اموں نے اینا برانانی دی تیرے شوق کی وجہ سے ہارے گھر رکھوانے کی اجازت لی ہے تیرے

باباے۔'' ''اجےماای جیسا آپ کہوگی دیسا کردن گی محراب میری

تھوڑی کی مدو کروو ۔ ' میہ کہد کر منزہ تیزی ہے سیر حمیال يهلانتي موني حيت برجلي آئي - بيتين كمردن برمشمل جيونا سا پُرسکون گھر تھا منزہ کے دالدین نے بھی اسے سی چیز کی کی ندمحسوس ہونے دی۔منزہ ان کی داحداد لا دھی جواسیے والدین کی وینی تربیت کے زیر پرست پردان چڑھی جس کی بدولت اس کھر کے سیاتھ ہی ہے ممالی کے عالی شان بنگلے اور لائف اسٹائل نے بھی منزہ کے دل پراٹر نہ ڈ الامکر وو ماہ بہلے ممانی کے کھر ہونے دالی بارٹی اور اس میں ہونے والی باتن نے اس کے ذہن میں انتشار پیدا کردیا اور دہ مجھاب سیٹ رہے گی۔ دنیا کتنی آئے ہے ادر ہم کتنے چیجے ایک نی سوچ نے اس کے ذہن میں جنم لیا تھا۔ ●.....卷......

مرمیوں کے دن تھے دہ دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کی غرض سے اپنے بیڈروم میں آئے تھے کہ دروازے

· ''اندر آ جاؤ بیٹا! ایسے دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟'' انہوں نے مسکراکر منزہ کو بلایا۔ "باباجان! آپ سے پچھ بات کرنی تھی۔"

انجل اكتوبر ١٠١٥ ا٢٠١ء 265



تيري تيري حمرحني 75 خزال 200 تيري ويى

'' ارے بھی مجھے پتاہے کہاس بار بھی قربانی کی عیدیر ونباآ پ کی مرضی کا آنا جا ہے ہے تا۔ 'وہ مسکرا کر بولے۔ ، وتہیں بایا! <u>جھے کھا در کہنا ہے۔</u>'' " ال مجمعي كهو-"

''یا با کیا میں میٹرک سے آگے پڑھ سکتی ہوں؟'' دہ تھوڑی چکھائی۔

" ان بمئ اس مي يو حينے كى كيابات ہے۔ مارى بيني نے جتنارہ منا ہے پڑھ لتی ہے۔

'' تھینک یوبا با!''اتنا کہ کروہ داپس جانے لگی۔ ''منزه .....'' باپ کی بارعب آواز نے منزہ کے قدم جِکڑ کیے اور دل میں اچا تک خیال عود آیا مجروہی بروے کا سينجرآ خركيوں ميرے باباات تاك نظر ہيں ياميں ہى كيول اتے تک مرانے میں پیداہوتی۔

''منزه بیٹا!'' ودسری آواز بر ده نفهری اور نظر س

"يهال آؤ ادهر بيفومير عيال-" ده سم موس انداز میں مثرابے باپ کے باتیں جانب بیری کی۔ "كيابات بينا! ين وكيور بامون آج كل آب كي پریشان رہتی ہو کیا اسے باباسے اپی پریشانی شیئر ہیں

كردكى ''اسنے تا كوارى كے احساس سے پہلو بدلا۔ " " " بيس بابا إيس بريشان مبيس موس "

'' تو پھراليے خاموش خاموش اور اسپنے بابا ہے دوروور کوں رہتی ہو۔ ویکھوہم آب کے بابا بی جیس بلکہ دوست بھی ہیں۔' وہ دھیما سامسکرا کرمنزہ کے سر پر ہاتھ مجميرنے لکے دو تو محبت وشفقت كا سمندر تھے۔ وہى آ تھوں سے چلکتی جاہت وہی محبت بھرا میٹھا انداز جس میں ایس پذیرانی می کرمنزہ کوائی سوچ پر نا جاہتے ہوئے شرمندلی نے آن جکڑا۔ان کی اس نرمی کی وجہ سے منزو اہیے دل میں و بے سارے راز آج فاش کر دینا جا ہتی تھی۔

'' ہال بیٹا! کہو۔'' وہ ہمہ تن کوش تھے۔ " کیا مولوی اور ان کے بیجے انسان جیس ہوت کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ محیوں قدم قدم پر ان کی تذلیل کی جاتی ہے؟" وہ چند کھے کے لیےرکی ' جھے لکتا ہے بابا جان کہ بیاتی وی فیشن بیسب آج کل کا شوق نہیں بلكه ضرورت بي جولوك ان چيزون سے دور بيل ألمين تقرق كلاس مجما جاتا ہے ایسے لوگوں كى نظروں سے صرت يكتى ہے۔ آخرکاروہ احساس ممتری کا شکار ہوجاتے ہیں کیوں

آنيل & اکتوبر & ۲۰۱۵م 266

سنهرى باتير،

المجه كوئى سيح ول سے كرنا جا ہے تو كيانبيں كرسكا۔

په په ونت جنگ گزر جائے گا۔

اینا پیاراور بھروسہ جینے کی خاطر امیدیں جگا کرموقع آنے پروہی لوگ و کادے جاتے ہیں۔
 کی کے لیے آنسومت بہاؤ کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوگا اور جواس قابل ہوگا وہ آپ کورو نے ہیں دےگا۔
 بی مجمعی کی کومت آزماؤ کیونکہ اگروہ آپ کی آزمائش پر پورانہ اتر اتو ول آپ کا ہی ٹوٹے گا۔
 کی کواپنارازمت دو کیونکہ راز کہنے ہے بات پرائی ہوجاتی ہا ور پرائے بھی اپنے ہیں ہوتے۔
 بی مرکھومت پر کھنے سے کوئی اینا نہیں رہتا۔

جوريه ضياء .... کراچي

بابا کیا میں غلط کہ رہی ہوں۔ 'اس نے جوش سے بولتے ہوئے ہوئے سے رک کرایک کمھے کے لیے بابا سے سوال کیا۔ انہوں نے چونک کراہے و کھھا اور اسلے کے لیے نظروں کا زاویہ بدل لیا وہ پوری طرح متوجہ تھے۔ وہ لیے بحر میں منزہ کے اندر کی حقیقت جان گئے بھی تھے۔

' میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں بیٹا!'' انہوں نے د میں اور سلجھے کہتے میں کہا۔'' انسان ایک طاہری اور باطنی آ تھے رکھتا ہے بیاس رمنحصر ہے وہ کس طریقے سے استعال كرے اگر ہم كى كى چكاچوندد كيم كركلنى قبل كرتے ہيں توب مارے اینے اندری کی ہے کہ ہم اینے آپ کو پیچے بھتے ہیں کیا ہم میشن ہیں کر سکتے۔ یہ بالکل غلط ہے ہرانسان ا بی ریخواہش پوری کرسکتا ہے۔قرآن کریم میں ارشاد ہے (الله خوب صورت ہے اور خوب صورتی کو پہند کرتا ہے) ہم بھی میشن کر سکتے ہیں مرایک حد تک عربانی فیاشی اور بے حیائی سے قطعی دور کونکہ ہم چل کھانا بیند کرتے ہیں اور ائی پندے مطابق خرید نے مجی ہیں لیکن اگر بازار میں خطے ہوئے کھل لمیں جسے آم کو کاٹ کراس کے کئی ہیں كري بيجنا شروع موجائين توكيا آب وه لے كركھا ناپسند کروگی۔خوش ہو سے جی لکھائے گا مگر اس پر بھن بھناتی محموں کو دیکھ کرطبیعت ماکل نہیں ہوگی اور نہ ہی محموں کا پیٹ بمرے گا وہ بھی حاصل نہ ہوگا جبکہ بغیر چھلا ہوا آم آسانی سے بک مجی جائے گا اور محفوظ محی در تک رے گا۔ آپ ميري بات مجدر اي مونا-"

ا ب جری بابان بحربی ہونا۔ "جی بابا!" وہ بحر بور توجہ سے بات سن رای تھی اور ایک صدیک مطمئن بھی ہوئی۔" محربابا ہمارے معاشرے

میں عورت پر اتن روک ٹوک کیوں کی جاتی ہے پردہ کرو او کیآ واز میں نہ بولووغیرہ سیس بیسب کیوں؟''

## انقال پُرلال

بميل نهايت و كادر افوى عيدك

محر م حکیم محر قرم باشمی ( یا یا )

عرح م حکیم محر قرم باشمی ( یا یا )

ہدشائے التی اقتال الراشح ہیں۔

مرح م ایک نہائے ہی گرافقد رخد ات کو بجشہ یادر کھا جا ہے گئی میں کو بھٹر یادر کھا جا ہے گئی ہم الند جارک وقتالی ہیں گرافقد رخد ات کو بجشہ یادر کھا جا ہے گا۔

ہم الند جارک وقتائی ہے دعا کو ہیں کہ مرحوم کی منظر ہے فر اے اور میں کہ مرحوم کی منظر ہے فر اے اور میں کو بین کے مرحوم کی منظر ہے فر اے اور میں کو بین کے مرحوم کی منظر ہے اور ان کے اور ان کی اور ان کے اور ا

هاکم: بیریت داموانی هرداموانی انتل داموانی مهنگسل کندیونی کیشنز کرانی، یاکتان -

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ اکتوبر

Region

انمول موتى

اگرتم کسی کواپناتا چاہتے ہوتو اپ ول میں قبرستان کھوولوتا کداس میں اس کی نمرائیاں وفن کرسکو۔
 کسی سے مجبت کرنا اور اسے کھودینا محبت نہ کرنے سے بہتر ہے۔

جومحبتوں کی قدر نہیں کرتے وہ نفرت کا نشانہ بنتے ہیں۔

فيه جولوك مدكو بحصة بين وه بحى مدكى وجنيس سنت

المعض كادل محموت وروجواب سے محبت كرتا مو

ن بي ارمحبت موتى هموه جس ميس خلوص نهو

مس راني .....گڏهاموڙ

ہ رے نی سلی اللہ علیہ وسلی نے وین کو اپنی امت تک اللہ کا تھے۔ نے لیے جوجنت کی اورا ہے لہوگی قربانی وی تب یہ امت سلمہ بنی حضرت ابراہیم نے اللہ کا تھم قربانی چین کی تو اللہ کا تھا ہوں کہ تو بیٹے حضرت اساعمل کی قربانی چین کی تو اللہ کو بیٹل کتا پہندا یا گیا ہی وائی بھی یاد جس ہر سال قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی وائی بھی رائیگال نہیں جاتی اس کا اثر نسل ورنسل چلتا ہے تو پر نفس میں بی غلاخوا ہشات کی قربانی کیسے دائیگال جا تھی ہے۔ وہ بہت کہری سوچوں میں کم و نے کومہندی لگاری تھی ہے۔ وہ بہت کہری سوچوں میں کم و نے کومہندی لگاری تھی۔ میں میں بابا سے بات نہ کرتی تو گئی منفی ہا تیں میرے اندر جنم لے چی ہو تیں اور میں سادگی کو کتنا چیوٹا کو کتنا چیوٹا کو کتنا چیسے معاف کردے تیرائی کو کتنا چیس کو کتنا ہیں کی کتنا کو کتنا ہی کو کتنا گو کتنا ہی کو کتنا ہی کی کو کتنا ہی کتنا ہی کو کتنا ہی

یروے بیں چمپا کررکھتے ہیں اسلام نے عورت کو سب
سے اعلیٰ مقام دیا ور نداس سے پہلے اس دنیا بیں عورت کی
صد سے زیادہ تذکیل کی جاتی تھی۔ بیں یہ بات یقین سے
کہ سکنا ہوں کہ صد سے بردھ کرفیش کرنے والے لوگ ایمر
سے مطمئن نہیں ہوتے بلکہ احساس کنٹری کا دیکار ہوتے
ہیں۔ انسان کے سکون کے لیے سب سے بردی چزنفس
مطمئتہ ہے جس کو بیرحاصل ہو گیادہ معاشرے میں کامیاب
خواہشات کو جو جائز ہوں انہیں قربان کرنے کی تعلیم نہیں
وی جاتی بلک نفس کو مینے کرر کھنے کی تعلیم دی جاتی ہیں
وی جاتی بلک نفس کو مینے کرر کھنے کی تعلیم دی جاتی ہیں
خواہشات کا منہ ہے۔ چیوڑو بات بہت کی ہوجائے گی
اس کو تو جونا بردھا میں بیروھتی جائے گی۔' وہ دھیما سامسکرا

'' لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی شفی ہو پائے گی۔' وہ غاموش ہوئے۔

والج کا جائدنظر آگیا تھا تھر میں دنبہ منز ہ کی پہند سمنظنے سے بچالیا۔'' وہ الج کا جائدنظر آگیا تھا تھر میں دنبہ منز ہ کی پہند سمنظنے سے بچالیا۔'' ویس

سے بی آیا۔ "بابا پلیز مجھے کملی مہندی لاکردیں نامیں اپنے دینے کو اپنے ہاتھوں سے مہندی لگاؤں گی۔"وہ بچوں کی طرح ضد کرنے گئی۔

آنچل، اکتوبر ۱۰۱۵ امر 268

READING Section



کتنی ہی دریہ سے ٹیرس پرا کیلی بیٹھی وہ غیرمر کی نقطے کو تھور ہے جا رہی تھی۔ بالکل خالی دل خالی و ماغ اور وہرانی ہے بھری نگاہیں لیے وہ اسپے مشغلے میں اس قدر کم تھی کہ این نند کے آنے اور پھر فاموتی سے بلت جانے کو بھی مخسوس نه کرسکی \_ بالکل ساکت بیشے ایک وم چونگ کروه وراس سیدهی ہوئی تھی۔اس کی نظر نے گروش کی اور آب اس غیرمرئی نقطے سے ہث کران دو چیلوں پر جم کی جوآپی میں ایک دوسرے پر جھیٹ رہی تھیں۔اس نے وراغور کیا تو معلوم ہوا کہ دوسری چیل خوائو اہ کی غنڈہ گردی کرتے ہوئے کہلی چیل کے پنجوں میں پکڑے کوشت کے گڑے کو حصینے کی کوشش کررہی تھی۔اے ناانصافی کا احساس ہوا' مروهاس کی مدونیس کرسکتی تھی۔ مرووسرے ملحاس نے اس کی مدوکرنے کی معصوم می خواہش ضرور کی تھی۔

الاش ميں بھی پر عدہ ہوتی تو آج اس مظلوم جیل ک

مدوضرورکرتی۔" ''خودتم نے بھی اپنی مدوک ہے۔۔۔۔؟''ول میں انجرتی خواہش پر دماغ نے طنز کا کاری وار کیا تھا۔ جس کی چیمن دروازے کی جو کھر۔ محسوں کرتے ہوئے ول ہے بلکی میں بلند ہوئی تواس کی کند کہ رہی تھی۔ الما المنظم الله المنظم المنافية الماسن كامنظر وهندلا بون الكاراس

نے تیز تیز پلیس چھیک کرآ تھوں کی نمی کو اسے اندر ا تارنے کی کوشش کی تھی مگریانی کے چندخفا قطرے بلکوں کے بندتو ڈکررخیار پراڑا کے تھے جنہیں صاف کرنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا تو کلائی میں بڑے سنگن منگنا الشيئة تسوول كو بعولے وہ ماتھے سامنے كيے مہندي سے ہے ہاتھ اور ہلکی محرکت کرتے تنکن کود مکھنے لکی ....خووکو فراموش كرتے يہلے والى كيفيت سے باہر الكتے ہوئے وہ اينے حال ميں واليس لوث آئي كى -

" جب ہے شہر مارا مس مجھے تھے وہ تب سے ٹیمرک پر ببینی تھی۔اے احساس ہوا کہاسے نیچے اپنی ساہل اور تند كے پاس جانا جاہے۔"اس خيال كرآتے ہى ووائى جكه

ے اٹھی اور دو پٹہ ورست کرتی ہے آگا۔ ابی ساں کے کرے کے قریب بھے کراس نے ا ندر جانے کی نیت سے وروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا ..... مراس سے پہلے کہ وہ وروازہ کھول کر ا عررواخل ہوتی اینا نام س کر بےساختہ ہی اس کے قدم دروازے کی چوکھٹ پرجم سے مجے ....اندرموجووال

أاى! آب سے بھالی کے انتخاب میں بہت بڑی

آنچل؛ اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۹ و 269

Section

غلطی ہوگئی....: "کس قدرافسوس بھراتھااس کے انداز میں اس کا اپنا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ دھڑ کتے دل کے ساتھ وہ مزید متوجہ ہوئی تھی۔

' میں نے شروع دن ہی آپ کی توجہ ال طرف مبذول کرنے کی کوشش کی تھی ...... مگر اس دفت آپ نے میری ایک نہیں نے آپ سے صاف صاف کہا تھا کہ ای جھے بیلائی نارل نہیں گئی ..... جتنی مرتبہ ہم ان کے گھر کے نہ تو میں نے بھی اس کو ہنتے سانہ بولتے دیکھا اور خود ہماری با توں کا وہ کس طرح نیا تہا جواب دیا کرتی تھی ۔ محرآ پ نے میری بات برغور کرنے جواب دیا کرتی تھی ۔ محرآ پ نے میری بات برغور کرنے اور کم کولوگوں کو نے لوگوں کے ساتھ تھانے ملنے میں وقت اور کم کولوگوں کو نے لوگوں کے ساتھ وہ بھی ہمارے ساتھ اور کم کا دو سے ساتھ وہ بھی ہمارے ساتھ فیک ہوجائے گئی۔

''نھیک ہی تو کہ رہی تھی وہ ....'' اس سے پہلے کہ دہ مزید کھ سوچتی نائمہ کی انجرتی آ داز نے ایک بار پھراس کی توجہ اپنی طرف مبذ دل کرالی۔ ''میرے اتنے ہننے بو لئے دالے بھائی کے ساتھ آپ نے ایک کوئی لڑکی کو جوڑ دیا۔ نجانے دہ بے چارا کیے اس کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوگا۔''اس کا افسوس تو کھ کے لئے دھتا ہی حار ہاتھا۔

می کی در پہلے جن آنسوؤں پر بند باندھ کراس نے اپنے اندر اتارے منے دہی آنسو اس دنت تمام بند توڑتے ہوئے سیلاب کی صورت رخسادں سے لڑھکتے زمین پر گر کر بیمول ہوئے جارہے ہتھے۔

بے مول ہوئے جارہے تھے۔
"ادرشہر یار کی طرف سے خود کو یہ تیلی دے کر مطمئن کر مجھی اول کہ وہ کام کی مصرد فیت کی بناء پرآ دھے سے زیادہ وقت کھرسے باہر گزار لیتا ہے۔۔۔۔۔۔ تواس کے بعدا آپ جھے

ا پنابتا کس ....؟ چندون تک میں نے بھی چلے جاتا ہے کھر آپ الیلی کیا کریں گی؟''اس وقت اس کا ہرعضوساعت بناان کے جواب کامنتظر تھا۔

اس کے دل نے ایک بار پھرخواہش کا دامن پکڑنے کی کوشش کی تھی کہ شاید آج بھی وہ اس کی جمایت میں نائمہ کی ہر بات کور دکر دیں گی ..... مگر وہ کہدر ہی تھیں۔

دوں سے مسلسل سوج رہی ہوں شروع کے ان دنوں میں ونوں سے مسلسل سوج رہی ہوں شروع کے ان دنوں میں میں نے اس لیے زیادہ غور نہیں کیا گریا گرے نے لوگ ہیں اس لیے دائن کو ہمارے ساتھ گھلنے ملنے میں کچھ وقت کی ضرورت ہے مگراب پندرہ ہیں دن گرز جانے کے بادجود دہ ہم سے بالکل اجنبول کے جبیبا ردید روار کھے ہوت کو اس خود پریشان ہول اگر اس طرح سب رہا تو اس گوشت کے پہلے کے ساتھ ہم زندگی کیوکر گزاریں گے؟ جو ہمارے ساتھ ہی ہوتو اس قدر خاموش کو شوس ہی موسوس ہی موسوس ہی موسوس ہی اگر ہم خود سے پچھ ہولئے کی کوشش بھی کریں تو ہوں ہاں اگر ہم خود سے پچھ ہولئے کی کوشش بھی کریں تو ہوں ہاں سے زادہ وہ ہولتی ہی ہیں جانے کی کوشش بھی کریں تو ہوں ہاں سے زادہ وہ ہولتی ہی ہیں جانے کی کوشش بھی کریں تو ہوں ہاں کردین ہے۔ اس کے سے ناوہ وہ ہی فورا انگار سے کردین ہے۔ اس کی سے ناوہ وہ ہی فورا انگار سے کی ہے۔ اس کی سے ناوہ کی متھے لگ

وہ تائمہ ہے کہیں زیادہ گھری بیشی تھیں ۔۔۔۔۔اس لیے اس ہے زیادہ افسوس تو ان کے لفظوں میں مجرا تھا۔ دہ مزید کہدر ہی تھیں۔

''کم کو ہونا اچھی بات ہے مگر اس قدر گئی نہیں کہ سامنے موجود تحف اکیا بول کرخود کو پاگل بچھنے گئے۔''
اس قدر بدگمانیاں …… ہے انتہا شکا بیتی اور ان کے لفظوں میں چیخا پچھتاوا محسوس کر کے اس کا ول نیسے دھڑ کنا ہی بھول میا تھا۔ مزید پچھے سننے کی سکت اب اس میں باتی ہوں کہا تھا۔ مزید پچھے بلنتے قدموں کے ساتھو وہ میں باتی ہی جب نائمہ نے ایک بارپھراس کی ساعتوں جانے کوبلٹی تھی جب نائمہ نے ایک بارپھراس کی ساعتوں برضر ب لگائی۔

''آ وم بےزار سے زیادہ مجھےوہ ابنارل گئتی ہےا می'' آ ہ……!!

وہ اسے پاگل سمجھ رہی تھی ..... مگر وہ پاگل نہیں تھی۔ سائیں سائیں کرتے وماغ کے ساتھ وہ چلانا جاہتی

آنچل اکتوبر ۲۰۱۵ها۲۰۰ 270

READING

Section

آج پيرقلم تفاھ سورج رہی ہوں تیری ذات براک غزل لكهده الول يا كەلىپى كىلىم لكھەۋالون. جوميرے جذبات تم پر عیاں کردے جوميرىان كهى باتنين تم ہے بیاں کردے یاا تنابھی کہدریم سے تم جومیری ہر بات جان کیتے ہو ا مير عدم الم ميري جان ليته مو المرآح بحي مين اك لفظ مبيل لكه ياني آخريس تفك كرآج بهي تمهاريآ تكفول مين

ۋەبى<sup>گ</sup>ئى ہول.

تيارندتھا۔ " الله المحك ب المس كورى مول ويلتى مول تم كب تك اندر بندر بيخ مو-' اونجا بولتے اس كابس نبيل چل

مديحة كل .... فيصل آباد

ر ہاتھا کہ بندوروازے کے پیچھے کھڑے یاسرکو باہر چینے کر ا بنا بدلہ بورا کر لے ..... بالکل تھا نیداروں کے سے اسائل

میں وہاں کھڑی وہ سنسل بولے جارہی تھی جب امی نے

" شيبه! بيكيا شورى يا بوائيم في ....؟" "امی ایاسرنے مجھے اتنی زورسے بال سے ہٹ کیا

" تھیک ہے پھر میں باہر میں آرہا آپ نے کھڑے ہے۔"اس نے اپنا نشان زوہ بازوان کے سامنے کرتے

تھی....ان کو ہتا نا جا ہتی تھی کہ.. ''میں یا گل نہیں ہویں .....''

سمروه چلانهیں سکتی تھی ..... وہ ان کے *لفظو*ں کی تر دید نہیں کر عتی تھی۔ حد در جہ ہے بسی محسوس کرتے ہوئے روتی آ تھوں کے ساتھ بزبرائی ہوئی تیزی سے بھاگتی اینے کرے میں آئی تھی ..... بیڈیر بیٹھ کر بازووں کو گھٹنوں کے مرد کینے سر جھکانے وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ مجھے یا کل مت کہو میں یا کل جیس ہوں ..... '' جب تم اپنے کھر کی ہوجاؤ تنب جو جی میں آئے وہ

کزرے کی بل میں کہی اس کی ماں کی آ واز اس کی ساعتوں کے بردول برضرب دیتے اسے ماضی کی جانب محسیث رہی تھی۔جس نے اسے کونگا بہرہ بننے

يرمجبور كرديا تفايه

☆.....☆.....☆

"جس طرح اس بال سے تم نے جھے ہٹ کیا ہے بالكل اس طرح مهيس مث كرون كي يتم الحيى طرح جانة ہو بنا بدلہ کیے میں بہال سے ملنے والی میں اس کیے شرافت کے ساتھ سامنے آجاؤ۔" کڑے تیوروں کے ساتھ بال ہاتھ میں لیے بندوروازے کے سامنے کھڑی وہ یاسرکویا ہرآئے کی دعوت دےرہی تھی۔

ومیں نے جان بوجھ کرآ پ کوہٹ مہیں کیا ..... جو آپ بدلہ لینے کو تیار کھڑی ہیں۔ بالکل اچا تک ہی آپ ہے بال مرائی مراس بوجوجان بوجور مجھے بال ماری کی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔' بال کلنے سے پہلے ہی وہ تكليف محسوس كرتا موا اسے بدله لينے سے باز ركھنے كى كوشش كرر ما تقار مروه كبال بازآن فوالي تعى ربدله ليه بنا تواس نے ہر گزنہیں ثلنا تھا۔اس لیے پہلے سے کہیں زیادہ تيز کيج ميں بولی۔

والك بار بابرتو آؤ كريس حميس بتاتي مول انجانے میں بال زور سے ہٹ کرتی ہے یا جان ہو جھ کر ماری گئی بال وہاں آ کراسے ڈانٹا۔ زیاوہ زور سے ہٹ کرتی ہے۔' وہ ہرگز بھی ملنے کے موڈ ''شیبہ! یہ کیا شور مجا میں جہیں تھی۔

ورہنا ہے تو شوق سے کھڑی رہے۔ 'یا سرجمی ہتھیارڈ النے کو ہوئے شکایت کی۔

انچل اکتوبر این ۱۰۱۵ این ۲۰۱۵ این ۲۰۱۵

READING Seeffon

'' ہاں تو کس نے کہا تھا بچوں کی طرح اس کے ساتھ کھیلئے لکو ..... اتن بردی ہو گئ ہو مگر ہر وقت بچوں کی طرح ری ایک کرتی ہو۔ نجانے کب عقل آئے گی تهمهیں ۔'' دہ الٹا اسی کوقصور وارتقهرار ہی تھیں ۔جیمی وہ

تو..... ' البھی اس کی بات ممل تہیں ہوئی تھی انہوں نے

" د بس كروشير اجتنى برى موتى جارى مواتى بى بدتميز ہوئی خارہی ہو ہر بات کا جواب دینے کو تیار رہتی ہو۔ کوئی

انہوں نے مزید کہا۔

سب مجھ بھلائے ایک بار پھر یاسرے ساتھ بیٹنی لڈو کھیل رہی تھی۔ جب یا سرکو ہے ایمانی کرتاد کھ کراس نے ایک دم

" معصوم من نے؟" معصوم

اوتم ميركوث غلط مل رے مو ..... تمهارا وجعے ميس بلكه جاراً يا ہے اس فيے تم ايمان داري سے اس كے مطابق ابنی کوٹ چلو اور سانپ کے منہ سے کیے آ جاؤ۔'اس نے ہاتھ برد ما کراس کی انگی کے بیجےونی آسانی سے ہار مان لینے والا تھا اس لیے کوٹ کے او پر الکی کے ویاؤ کومزید برد حا کر بولا۔

"ميرے يہ جمع بى آيا تھا۔ آپ كو و يكھنے ميں غلط فہى

این صفانی میں فورا ہولی۔ "میں کب اس کے ساتھ کھیل رہی تھی ای ..... میں اسے درمیان میں تو کتے ہوئے مزید جھڑک دیا۔

باہر کا سنے گاتو فوراً زبان دراز کے لقب ہے نواز دے گا۔''

" ویسے بھی تم ایک اڑی ہوا دراڑ کیوں کا ہروفت ڈرٹر کرنا سمسي كو يسندنهين أتا-اس كيے اپنا منه بندركھا كرو" مستفل کا ڈراوادیت وہ ڈھیروں ڈھیرصلواتوں سے نواز بی وہاں سے بلیث کئ جبکہ وہ لتنی ہی در بھرانی آ تھوں کے ساتھ دہاں کھڑی اپنی علظی تلاش نے کی کوشش کرنی ر ہی.....مگر جب مجھ منہ سوجھا تو ہال کو و ہیں بھینک کرایئے مکرے کی طرف بڑھآتی ۔

اس كاعصه توبس وفتي مواكرتا تهااس ليجا محطي روزوه

ووياسر! الس ناك فير ..... تم مسلسل ب ايماني

ساب ناووا عي كوث جلنے ميں مصروف تھا۔

موث کو جینے کی ناکام کوشش کی می مر یاسر کہاں اتنی

ہوئی ہے۔'اس کی غلط بیائی پرشیبہ نے فوراً انگی اٹھا کر ذرا تيز ليج من كها\_

"م جھوٹ بول رہے ہو ..... میں نے اچھی طرح دیکھاتھا'تمہارے چھے ہیں آیا تھا۔''اے ای طرح ہاری

علتے د مکھ کروہ مزید ہو لی تھی۔ " ہے ایمانی کرکے جیتنا کوئی جیتنا نہیں ہوتا'اس کیے تم ایمان داری ہے اپنی حال چکؤ کیا ہوا جو اس بار ہار

جاؤ کے تو ہوسکتا ہے افلی بار جیت مہیں ل جائے۔ ''میں کوئی بے ایمانی نہیں کررہا۔'' وہ قطعی اپنی غلطی

ماننے کو تیار نہ تھا۔

"تم بے ایمانی کررہے ہو۔"اس نے ایک ایک لفظیر زوردے کر میرخی نظراس کی طرف کی تھی۔

''میں ہے ایمانی کررہا ہون؟''اس باریاس کے شور

'' ہاں یالکل .....'' اس نے شدو مدے سر ہلا یا۔ "تو چرتھیک ہے .... جب میں بے ایمانی کررہا ہوں تو پھرآ پ میرے ساتھ مت تھیلیں۔ ' ہاتھ مار کر تھیل کو بے تر تبیب کرتا یا سراس کے سامنے سے اٹھا تو وہ ایک در چلالی۔

'' بے ایمان برتمیز ..... ہارنے کھے تو تھیل بگاڑو ما۔'' وہ جی اٹھ کر تیزی ہے اس کے مقابل آئی تھی۔

''تمیز کے ساتھ کھیل مل کرو۔'' وہ ہاتھ پکڑ کراہے پھر سے بٹھانے کو تھی مکروہ فوراً انکاری ہوا۔

"جي مبين مجھے اب آپ کے ساتھ کوئی کیم مہیں کھیلنا ہے۔'' ہاتھ چھٹرا کروہ آ کے بڑھا' تو وہ بھی تیزی ہے بولتی اس کے پیچھے ٹی می۔

" ياسر! من تيمارا سرتو ژوون کي- عارجان عزائم ليے وہ آ کے برد ھر ہی می بہب ایک دم عارفہ بیکم پیشانی بریل لياس كے سامنے ميں۔

یاس بنا ملتے جاچکا تھا۔ وہ وہاں ان کے سامنے الیلی نفری رہ تی تی۔

"بیکیاتماشالگارکھاہےتم نے؟"عفیلی نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ اپنی جگہ دبک کررہ گئی۔ پھر بھی ہمت کرکے بلکی ی آ واز میں بولی۔ "امی یاسر کیم میں چیلنگ کرر ہاتھا تو....." ووا ج بھی

آنيل器اكتوبر%١٥٥م، 272

تنها كرديين والادكه میں نے ہمیشہ ہوا دُن کوائی روح سے چھونے کی خواہش کی ہے يرندون اوركيتول سے پياركيا ہے معولوں کوچوم کرآ تھوں سےلگایاہے خوب صورت تظمول اداس كردين والمانول كسنك النس بتائي بي شعرول کے جوم میں رہاہوں سيلناس كے باوجود مير عاوران كدرميان ہمیشہ کوئی نہ کوئی بردہ حال رہاہے جہال میں بروہ ذراہاہے

۰ آ مندولید.....لا مور

"ای اسب کزنز جاری معیس تویس نے بھی ...."اس کی بات ممل ہونے ہے پہلے ہی ہمیشہ کی طرح وہ درمیان میں بول بردی میں۔

میں نے شدت سے خود کو تنہا

مجسوس كياب

" خود کو دوسرول کے رنگ میں ریکنے کی کوشش مت کرو' وہ جو کرتی ہیں انہیں کرنے دو'تم مرف اینے یہ دهمیان دو املی تم کنواری لژکی مواور کنواری لژکیال میشه ساد کی میں اچھی لکتی ہیں۔'' اس بار ان کا ایماز قدرے دهیما تغابهم بروفت متنتبل کی فکر میں کمل کراہے سدهارنے سمجانے کی کوششوں کے بعدجس قدر بخت لهجدان کا ہو گیا تھا اس کی بدولت وہ جاہ کر مجمی اب اس کے ساتھ میشالہیں بول ستی میں۔

اس معاس كادل جام كدوه أنبيس بتائ كدر مانيه آ مے برے کیا ہے اب سادی کا زمانیہ بیس رہا۔ "ممروہ

این بات مل نبین کرسکی عارفہ بیٹم نے درمیان میں اس ک ہات ایک لی۔

"میری سمجھ میں مہیں آتا کہ ای بری ہو کر بھی تم کیوں ہروفت جی بی رہتی ہو۔ بچوں کی طرح کھیلنا کودنا مور محانا كوئى سنے كاتو كيا كے كا؟ " بميشه كى طرح ان كى تان اپنے ينديده جلے كى تيرے كن ليے جانے پر آن ركى تھی مہراسانس لے کر جھکے سر کومزید جھکاتے ہوئے اس نے خودکوان کی مزید جلی کئی ہاتیں سننے کے لیے تیار کیا تھا۔ ' ''جمہیں کیا فرق ریٹے کا لوگ تو ہمیں کہیں **سے** کہ مال باب نے لڑی کوتمیز ندسکھائی نہ ہی اچھے سے تربیت كريسكي\_اب لوكول كوكيامعلوم مال باي تو مروقت فكريس تھلے جاتے ہیں' یہاں تو لڑکی ہی چھسٹھنے بچھنے کو تیار نہیں ے جھے تو ڈرے آ کے جا کرتم نے ہاری ٹاک کٹوا ویلی ہے۔''وہ افسوس بھرے کہتے میں مزید کہدر ہی تھیں۔ و وستنجل جا دَارُ کی چھوڑ دواس بچینے کواور بردی ہوجاؤ اب كل كوا مطلح كمر بحى جانا ہے وہاں كيا كروكى؟" وہ ضرورت سے زیاوہ فکرمند دیکھائی دے رہی تھیں۔ وہ خوائخواه شرمنده موتی این جکه کھڑی رہ گئے۔عارفہ بیکم ڈانیٹ بھٹکارکر کے جا چکی تھیں .... مگر وہ سر جھکا نے سوچ رہی تھی کہ امی ہروفت کسی تیسر نے ادر اسکلے کھرکی فکر میں مبتلا کیوں رہتی ہیں؟ کیوں آخروہ اسے اس کی مرضی کی زندگی گزارنے کیس دیجی ؟

اسے وہ وقت یادآنے لگا جب بڑے مامول کے بیٹے کی شادی میں سب کزنز کی و یکھا دیکھی اس نے بھی نیولک کی خاطر پارلر جانے کا ارادہ کیا تھا' پھر جب وہ اجازت لینے ای کے یاس کی تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کوجھاڑ

الميب اكياتم حواسول من بو؟" انهول في برا فور ے اس کی ست و یکھا تھا۔

"جي اي ..... " وه ان كامطلب مجي نبيل مقى -اس ليے نا بھی ہےان کی طرف د یکھنے گلی۔

"تم نے سوجا بھی کیسے؟" انہوں نے پچھاس انداز مل کہا جیسے اس سے کوئی برا گناہ سرز دہو گیا ہو مگر دوسری جائے کے باوجود بھی تجھیس بول سکی تھی۔عارفہ بیم مزید سل جہ سے اس مرح لاعلمی کے سے اعداز میں ان کو سمبرای میں۔ طرف وہ ہنوز ای طرح لاعلمی کے سے اعداز میں ان کو سمبرای میں۔ یکھتی دیا۔

انچل&اكتوبر%١٥٥، 273

سامنے ہے ہٹ تی تھی۔ تہیں ٔ جب اینے کھر کی ہوجا وُ تب جو جی میں آئے وہ کرنا تمہیں کوئی منع تہیں کرےگا۔''

وہ بری طرح دل مسوس کررہ گئی تھی۔ ہروقت کی اس روک ٹوک اور یا بندیوں کی بدولت پھر پیہموا کہ وہ آ ہستہ آ سندخود میں سینے کی تھی۔ای ہمیشہ کہتی تھیں کہ لڑ کیوں کو منه بھاڑ كرميس بنسا جا ہے كيونكرائ كواس طرح بنتے س كرة س يروس كے لوگ اس ير ياكل ہونے كا كمان كرنے للتے ہیں۔ پھریہ ہوا کہ وہ ہنسنا بھو لنے تھی۔

اب نیہ تو دہ بہلے کی طرح شور میاتی تھی نہ یاسر کے ساتھ کؤئی کیم کھیاتی تھی۔اس کی ہرخواہش شرارت اس کا بچینا' اب آ ہستہ ہستہاں کے اندر کہیں دم توڑنے نگا تھا' مکر زیانے کے بنتے رنگوں کو دیکھ کروہ بھی بھی بہک جایا كرتى تھى جيسے كالج كے آخرى سال ميں اپنى كلاس كوٹرپ یرجاتے دیکھ کروہ بھی ان کے ساتھ جانے کو پل اٹھی اس کا جا ناکسی بھی طرح ممکن نہیں تھا مگراس کے باوجوداس کے ول نے خواہش کی تو وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوکرایک بار چرای ابو کے سامنے کھڑی ہوئی۔

''میرا کالج' ہماری گلاس کوٹرپ پر لے جارہا ہے کیا میں اپنی کلاس کے ساتھ ٹرپ پر جائشی ہوں؟" جائے کا كب ان كے سامنے ركھ كرا يك طرف ہوتے ہوئے اس نے ان میں سے اسیفنی کسی ایک کوٹیا طب کیے بنا چکیاتے ہوئے اپنی بات ان کے کوش کر ارکی تھی۔

اس کی بات کے اختیام پر بس ایک بل کے لیے ابو نے سنجیدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا دوسرے ہی بل دہ نظرتهمائے ووہارہ ہے تی وی کی طرف متوجہ ہو مکئے تھے جب کدامی کهدرای تعیس-

اہم نے تہیں کالے پڑھے بھیا تھا تاکہ مان ک الركون كريك ومنك سني يستنهاري كلاس فرب بر جارہی ہے تو جانے ود ..... مگر ہم حمہیں ہر گزیمی اس طرح ا سیلے سیر وتفریج کے لیے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔'' ذرائے تو قف کے بعدوہ محرسے کہنے تی تھیں۔ "انا بیشوق این محرک موجانے کے بعد بورا كرنا ..... 'بات كو ميني كيا مي كرا خريس ده اس بات برآ على جودہ بمیشہ ہے کہا کرتی تھیں۔ '' اُف .....'' بمیشہ دالی بات من کراب مجینی وہ ان کے

آنيل&اكتوبر&١٠١٥ ۽ 274

اسے امھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اسے جانے ک اجازت مبیں ویں کی ..... تمراس کے باوجود بھی اس نے اجازت لینے کی اپنی سی کوشش کی تھی تمر ....اس باران کے انکارنے اسے بایوں ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ہرث بھی کیا تھا۔ول کے سی کونے میں جولہیں ذراس امیر باقی تھی وہ ختم ہوئی تو وہ بالکل ہی جیب ہو کررہ گئ ..... ہر چیز سے رغبت حتم ہونے کے بدولت اس نے مزید پڑھائی کا اراوہ بھی ترک کرویا' ذراونت گزرا تو ''اس کھر کے لوگول'' کی آ مد بھی ہوئی جس کا ذکر کرکے ای جیشہ ولاسہ دیا کرتی تھیں۔ای ابو ودنوں کوہی ''اس کھ'' کے لوگ پیندا کے سے اس لیے انہوں نے باخوش اس رشتے کو پیندیدگی کی سند ہے نوازا اور اسے ''اپنے گھر ہے اس کھڑ' تک رخصت کرویا۔ جہاں جاکر اسے اپنی ہرخواہش بوری کرنے کاسبق ای بھین سے پڑھائی آئی تھیں۔ مکراب وقت بهت سا كزر چكا تغاب

"خواہش کے بووے کواس دفت پریائی ند ملنے کی بدولت زندگی کا مرر تک مصار حکا تفاراس کے اب کوئی خوا بش بى باقى نەربى تىمى كىركىسەدە كىچالگى محسوس كرتى؟ اب جب وہ اپنی عا دات میں پختہ ہوچکی تھی تو کیسے اس دور کی طرف پیتی جہاں دل بچہ بنا ضد فرمائش اور شرارت پر مائل رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی سائس ادر مند کو بتا نا جا ہی تھی کہنہ تو وه آوم بزار باورنه بي ياكل ..... بحرسارا مسئلة ويبي تفا كدوة مح بروكرانبين بتائة توآخر كس طرح .....؟ كيونكداس كمرسے اس كھر تك كے سفرنے اس كے اعتاد کے ساتھ ساتھ اس کے ہراحساس کومٹا کرر کھویا تھا۔



جواب: (۱) رات سونے سے پہلے جی خود آیہ الكوسى 21 باريره كرركاوتيس حتم بون كي دعاماتليس-(٢) سورة الفرقان كي آيت تمبر 74 جركي نماز كے بعد 70 باريده كروعاما عليس-120 وان تك-

نائله .... فيصِل آباد جواب: \_ بی بی خوداعتمادی کی کی ہے۔ اپناآ ب منوانا اہم ہے\_لفٹ مت کرائیں خود تھیک ہوجا تیں ہے۔

سیدونازیه بی بی ..... کراچی جواب ـ جركى نماز كے بعد 7 بارمسورة النفرقان كى آیت نمبر 74 پڑھ کررشتہ کی وعامانگیں 120روز تک۔ رات موتے وقت إج بار آیة السکوسی پڑھ کر بندسی ر کاوئیں حتم ہونے کی وعامانگیں۔

محمدعياس....اتك جواب: رات مونے سے پہلے 101 بارمسسود سے القريش يزهر كامياني كي وعاماتيس مروزان

انيله عمران .... حيدر آباد جواسي بسورة الفالعصه آخرى ياره روزاندا يكسيع يره كردعا مانكس

اقرا اكبر .... ننكانه صاحب جوب ۔ بی بی این بابا کاعلاج کرائیں۔ معری، باوام سونف (ہم وزن) مکس کر کے رکھ لیس دن مين7,5 بار پياهين-آج کل سے یاں موبائل نہیں۔

زوبيه سليم ..... فيصل آباد جواب ساس كيلي

اللهم اتا نجعلك في نحورهم وتعوذيك من شرورهم ايك فيح ردزانب

سورة والصحى برتمازك بعد11 باريده كردعا

معالمه پروین .... بهاولنگر جواب: دروزانه درووشریف کی ایک بیج پرمیس اورالله سے دعایا تلیں۔

طاهره يي بي ..... تهو ك سكهي جواب: \_ يي لرني راي كامياني موكى \_

حيالي

حافظشبيراحمد

حرا .... فيصل آباد جواب: کوئی امیرہیں ہے۔ صمائمہ ..... گوجرانوالہ

جواب مدوزاندات من 21 بارآیة السکوسی یرده کر ر کا ویس حتم ہونے کی دعا مانلس اور یائی پر بھوتک کر پیس بھی۔ نگهت پروین..... سمندر

جواب أروزاندا أبارسورة المزمل يزهر بالىيه پھونک کر بورے کھر میں (ورود بوار) پر چھڑ کیں اور پیکی 41

> نگینه زمان ..... پیپلز کالونی جواب: ۔اللہزم کرنے۔

آب فارغ وقت من 21 بارآیة السکوسسی پڑھ کر ركاوليس (انسانی) ختم بول \_ تانيه ..... فيروز والا

جواب: بي بي 41 بار آية السكوسسي يره كريس يروم كيجسم برمليس اور دعامجي مأنلس كدريسب بياريال حتم مول ب رضييه بانو ..... كهريانواله

جواب: علاقے کے لحاظ سے لڑکی پسند کی جاتی ہے سراچی والے نیکی کڑی اور پنجاب سرحدوالے موتی کڑی ، بیہ كوئى بردار الممنيس اصل من صرف صحت موتى ب-بس كافى

ائے سے تمبر 74 فجر کے بعد ردھنا ہے70 بار۔ ٢: رات موت وقت 2 كبار آية السكسوسسي يرده كر مكاويس خم مون كى دعاكرين-

راحيله ..... الاهور جواب: درود شريف كاوردر ميس \_ مات سوتے وقت 21 بارآیة المکرسی برده کردردول سے نجات کی دعا مانلیں۔

جواب نه فيملے كي قوت پيدا كريں۔

آنيل اکتوبر ١٠١٥ انيل

Section

کم از کم 120 روز تک۔ رانی اسلام ..... گوجرانواله جواب: \_ ہومیوعلائ کرائیں۔ بختاور افتخار ..... عارف والا جواب: \_ ہروقت پڑھتی رہیں ،سب بہتر ہوگا۔ طیبه خاتون .... لاهور جواب: \_ بہن ہے کہیں سورة والضحیٰ ہرنمازے بعد 7 ہار پڑھ کردعا مانگیں تھیک ہوجا ہے گا۔

عطا محمد.... ڈھوک سکھی جواب: ۔سورۃ الفاتحہ 313بارپڑھکریل پردم کر کے مائش کریں۔

محمد عبدالرثوف .... تهوک سکھی جواب: آخری پارمسورہ والضحیٰ ہرنماز کے بعد 7 بار پڑھ کردعا مائلیں۔

فدا محمد شهوک سکھی جواب: سورة الفاتحه کی ایک نیج روزاند پڑھ کردعا مانگیں کہ جس میں بہتری ہووہ ہوجائے۔

معمد رزاق .... تموک سکھی جواب: معمد منافق الله میں کام بین کرنا جا ہتا۔ حسب چکوال

جواب: بشری رات سونے سے پہلے 21 مار آیہ الکوسی بر مرکز کاولیس اور بند میں ختم ہونے کی وعاما تعیں۔ الکوسی بر 74 جرکی نماز رشتہ کیلے سورے الفوق ان کی آیت نمبر 74 جرکی نماز کے بعد 70 بار بردھیں۔ 120 ون۔

سورة الفاتحه ون بيس كمي وقت 21 باريد هكرياني نيد يهونك ماركر يكس -

رخسانه کوشو..... جواب: فجرک نماز کے بعد سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 7074 ارپڑھ کردشتہ کی دعا کریں۔ رات سوتے وقت 41 مار آیا السکو مسی پڑھ کر بندش و

رات سوتے وفت 41 بار آیدال کومسی پڑھ کر بندش و رکاوٹ رشتہ کی ختم ہو۔

http://facebook.com/elajbilquran www.elajbilquran.com

نوٹ
جن مسائل کے جوابات ویے محے ہیں وہ صرف انہی
اوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے سوالات کیے ہیں۔ عام
انسان بغیر اجازت ان بڑ کی نہ کریں۔ ممل کرنے کی صورت
میں ادارہ کسی صورت و میدائیس ہوگا۔
موبائل نون پر کال کرنے کی زحمت نہ کریں۔ نمبر بند
کردیا کیا ہے۔
اس ماہ جن لوگوں کے جواب شائع نہیں ہوئے وہ اسکلے
ماہ شائع ہوں گے۔
ماہ شائع ہوں گے۔
دوم میرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔
دوم میں صرف ہیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔
دوم ماہ میں صرف ہیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔
دوم ماہ میں صرف ہیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔
دوم ماہ میں صرف ہیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔
دوم ماہ میں صرف ہیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔
دوم ماہ میں صرف ہیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔
دوم ماہ میں صرف ہیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔
دوم میں صرف ہیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔
دوم میں صرف ہیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔
دوم میں صرف ہیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔

روحانی مسائل کاحل کوپن برائے نومر ۲۰۱۵ء

ام ......والده كانام ......هر كامكمل بيا..

گھر کے کون سے جھے میں رہائش پرز بر ہیں۔

آنچل؛اکتوبر، ۲۰۱۵ء 276

READING Section



میرا تریف میرا پرسار ہے روشي دفا....ما حجميوال ملوتم روز ہم سے لوگ جاہے کھیمی مطلب لیں یمال محفوظ تہمت سے نہ پیسف تھے نہ مریم ملی فرحين مفعمران .....کراچی دیمری بار مجی ہوتی تو ای سے ہولی میں بلغرض محبت جو دوبارہ کرتا شهلازونی ....کوث نجیب الله ہوتا تو نہیں ایسے ممر ہم نے کیا ہے اک یادِ مسلسل پر لگاتار ممزارا سيده لوباسجاد ..... كهرور يكا تم مارے کی طرح نہ ہوئے ورنه ونيا مين كيا تبين جوتا میرے یاس ہوتے ہو کویا جب کوئی دومرا نبیس موتا جمهاجمهاموان.....کراچی جب مرکو ہارے آگ کی سامان بچا کھے جلنے سے سو وہ مجی ان کے ہاتھ لگا جوآ ک بھانے آئے تھے جو لوگ شریک سازش سے ہم نام مجی ان کا سیے لیں مرکدان میں دوست برائے تھے مکھ باعزت بمسائے تھے تورين سيكان سردر ....سيالكوث ، دُسكه اچی آواز مجی انعام ہے اس خالق کا جب مملی کانوں میں بڑے دل کو لیما لیتی ہے گانے والا جو مُرا ہو تو جازی نے ممی سننے والے کی ساعت پر کرایں ہوتی ہے طيبه نذمر .....شاد يوال تجرات بھر کومعلوم مجی کتنے طلب گار ہیں تیری خوشیوں کے ہم

یو چدان فرشنول سے جوروز و کیمنے ہیں دعا میری اور نام جیراً

مین آخی مہانہ اسلادالی
محسوں کیا تم کو تو سیلی ہوئی بلکیں
بعیکے ہوئے موسم کی ادا تم تو نہیں ہو
ان اجنی راہول میں کوئی بھی نہیں میرا
کس نے یوں مجھے اپنا کہا تم تو نہیں ہو
میا مومنہ سیباولیور
میا مومنہ سے کہنا



ميموتهرومان حافظ سيرا.....113 اين يي یہ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی کہ وہ محص میرے پاس میرے نام کی طرح رہنا مخلفته خان ..... بحلوال ہلال عید فلک بر نظر آ تو میا دہ جو بچھڑے ہیں دہ کہیں نظر کیوں نہیں آتے سدره اسحاق..... لودهران دمكنا رے تيرے روضے كا منظر سلامت رہے تیرے روضے کی جالی ممیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذرا بمنیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلائی الصي زركر سيال زركر ..... جوزه یرندہ خشک جبیلوں سے یہی اب کہ میا آخر مجمعے مجبور بجرت برمیرے حالات کرتے ہیں مشاعلی مسکان ... قرمشالی حسن جو بات بات بر كهتا تفا مجه كو جان آخر مجھے وہ تحص بے جان ہی کرگیا ثانیه مسکان ..... *گوجرخ*ان خاک اڑتی ہے دربدر مجھ میں کون چرتا ہے دربدر جھ میں بحد کو مجھ میں جگہ نہیں ملتی وہ ہے موجود آل قدر جھ میں يا كيزه ايمان ..... كهروژيكا قد جانے وہ کیا جیب مخص تما ہر بات کو ہلی میں اڑا دیتا تھا میں اس سے اظہار محبت کرتی تھی ایمان اور وہ نداق سمجھ کر ٹال دیتا ہے

آنچل، ١٠١٥ اکتوبر، ٢٠١٥



وہ جی میت تم نے سنا تہیں میری عمر بحر کار ریاض تھا ميرن درد كي ملى وه واستال جيم اللي مين الواصح عا تشهر سعد ....اسلام آباد ان ہارشوں سے دوستی اچھی حبیس فراز کیا تیرا مکان ہے کھے تو خیال کر انامريم ....شاد يوال مجرات جناب کو رہی میرے عیبوں کی جبتی میں پُرخلوص ان کے ہنر کو تولتا رہا ٹوبیہ بلال میں طاہر پر یہی اک بات اکثر مجھے بحسی میں رکھتی ہے محبت بھیک ہے شاید بردی مشکل سے ملتی ہے عامد محمود .... ملكه مالس تمام شب جہاں جلتا ہے اک اداس دیا ہوا کی راہ میں اک ایسا محر می آتا ہے وفا کی کون سی منزل پر اس نے چھوڑا تھا کہ وہ تو یاد جمیں بھول کر بھی آتا ہے سيده كنزى زين ..... مندى بها والدين یج اوج وی راہواں اوکھیاں سن مج محل وچ عم دا طوق وی س الح شہر دے لو کی ظالم ..... سن سنج مینول مرن دا شوق وي س يروين افضل شاهين..... بهايشكر اجھی ابھی میری بے خوابیوں نے دیکھی ہے فضائے شب میں ستاروں کی آجری پرواز خبر مہیں کہ اندھیرے کے ول کی دھر کن ہے یاد آربی ہے اجالے کے یاؤں کی آواز روشي وفا..... ما حجميوال ہر بار توڑا ہے اس نے میری امیدوں کو میری وفاؤں کو ہم بھی بیسوج مربعول جاتے ہیں کہ بھولے سے موا موشاید

کوئی و کمیر نہ لئے اب مجھے جانے بھی دو ستمع نياض.....بستى برزدار میں تنہائی کو تنہائی میں تنہاکسے چھوڑ دوں تنہائی نے تنہائی میں تنہا میرا ساتھ دیا ہے سلني فبهيم كل .....كراچي تہاری تبضیں ہارے وم سے جواز ڈھونڈیں کی زندگی کا كد ككھنے والے نے لكھ ويا ہے مريض تم ہوطبيب مم إي مہوش کی ..... بورے والہ میرے خوابوں میں وہ آتا کیوں نہیں میری یادوں سے دہ جاتا کیوں تہیں سوال مرتی ہوں دل سے بہت کیکن میرے خوابول میں وہ آتا کیوں تہیں ارم كمال.....فيعل، باد نگاہوں میں شوخی لبوں پر تنبیم ده چوژی هنگتی تو جب عید مولی وہ آ کیل میں چہرہ چھیا کے جو حلتے تو شم و خیا کے سبب عید ہولی

بخيآ ورافتخار .....عارف والا

تیری رسوانی کے ڈر سے کبوں کو سی کیا ورنہ میں تیرے شہر منافق کی بنیادیں بلا دیتا سندس رفيق سندر ....عبدالحكيم

و نے نفرت سے جو دیکھا تو مجھے یاد آیا کیے رشتے تیری خاطر ہوئی تور آیا کتنے دمند لے بیں یہ چرے جنہیں اپنایا کتنی اجلی تعیں وہ آ کھیں جنہیں چھوڑ آیا يا كيزه على....جنو ئي

لوشام ہوتے ہی حسرت امید کے دیے بچھ سے مجے ورانعوں سے وابستہ میری اک اور عید گزر کئی آ مندلید.....تاونشپ کا ہور بلند ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دیتے ہیں عبیب رسم جلی ہے دعا نہ مانتے کوئی شائكماشرف.....بذها ييك جزانواله

آنيل&اكتوبر&١٥٥، 278



كراك ميس على موئى يجي ادركيمون كيسلاس بهي وال كرباقي جا ولوں کی تداکا تیں۔ بود بینداور دودھ میں زرور گے کھول کے جا دلوں پر ڈال دیں۔ پندرہ منٹ تک دم پر رکھیں ۔سلا دادر رائع کے ساتھ چین کریں۔

طلعت نظای .....کراچی

پازی جایس

برے کی جانبیں آ دھاکلو تيل آدحاكب گرم معالی ( دارت) ایک کھانے کا فق ایک کھانے کا بھی ادرك كبهن كابييث ایک طائے کا تھ لالرچ (ليي بوئي) ايك ما كالح 862 600 23 سفيدز بره (بهنااور بيابوا) آدهاکلو دوسوپياس كرام فماثر دوسو پیجاس کرام - جارعدد ہری مربع روکھانے کے فیج برادهنيا

تیل کرم کرے اس میں فابت گرم مصالحہ کو بکرے کی جانبوں کے ساتھ ڈال کر پانچ منٹ کے کیے فرائی کر لیں۔اب اس میں ادرکے بہن کا پیسٹ ، کسی لال مرج ، نمک، سفیدزیرہ اورایک چوتھائی کپ یانی شامل کرے اچھی طرح فران کر لیں۔ چراس میں ایک کپ پانی ڈال کر ڈھک کر یکائیں، یہاں تک کہ جانبیں تقریباً کل جائیں۔اب اس بنس پیاز، آلواور فماٹر شائل کر کے بلکی آئے پر رفیس، یہاں تک کہ سیزیاں کل جائیں کے خرمین ہرا دھنیا اور ہری مرج چھڑک کردونی کے ساتھ سردکریں۔

دم کا گوشت

ايك طائے كا في

کیا پیتا (بیا ہوا) ترمهمالحه دهنیا(بیاهوا)

:0171

W BOB طلعتاغاز

منفرد ليجي برياني

أبك كلو ایککلو تنكن عدد. ایک جائے کا چجہ ایک جائے کا ججہ ودکھانے کے مجمح ایک جائے کا ججیہ ایک جائے کا جمجہ حسب ذائقه دوکھانے کے سیجھے یا یچ عدد (باریک کٹے ہوئے) تمن گفانے کے <u>جم</u>یح تىن عدد ( كول سلاس كاث كيس) در در مسلمی (کاٹ لیس) المراه المحالي ياريج عدد ايب جائي كالجمجه أيك چتلى جه کھانے کے میکیج ایک

متن يلجي پیار (کسی ہوئی) كہن پنين ادرك يبيسن لالرق بلدى ياؤدر وهنيا ياؤذر نمك فصوري ميتني فماثر واكل ليمول برادحها کور بینه ہری مرچیں ( ہابت) **فابت كرم مسا**لا زردے کارنگ 2333 تيل

بتلی میں خیل مرم کر کے اس میں ملیجی ڈال کریا مج منٹ تک فرانی کریں اب اس میں کہی ہوئی پیار کہیں ادرک پیسٹ لال مرج بإؤ ذرُ دهنيا ياؤ ذرُ تعسوري ميتهي نمك فما فراور دبي ا ڈال کر دس منٹ تک مجونیں۔اس کے بعداس میں اتنا پائی ڈال کر ملکی آجے پر پکا کیس کہ ملجی کل جائے۔اب اس میں ابت بری مرجیس اور برا دهنیا وال کر دو منف تک دم پر رئیس جیادلون میں نمک اور ثابت کرم مسالا وال کرابال کیس اور بالی نجوز کیس دومری بردی بیشلی میں دھے جا ولوں کی تذکیا

ايك عائے كائي ايك مائے كانى لال مرج ( کیمی بول) دهنيا(بياهوا) ایک کھانے کا گ ايكان ادرك بهن كأبييث تماز (کٹے ہوئے) ایک چوتھالی جائے کا پھنے عناعدد یلدی الكوائك نمك حسب ذالقنه مفيدزره أ دهاكب درکھانے کے بیج ليمول كارس واي آدماما عكان گرم معمالحہ کھورا(بیاہوا) ايك طائح كانح ايك مائے كان فصوري فيهتمي جانفل(پسی ہوئی) ايك جوتفال حائي كالتيج دو کھانے کے سی هرادعنیا (کتابوا) ايك وإسكام في بادام (یے ہوئے) خشخاش الكوائح مہلے تیل کرم کر کے اس میں اورک مہن کا بیسٹ، بیان يسى لال مرجى، بلدى بنمك، بساده نيااورايك چوتفال كي ياني ایک جائے کا تھ تِل (کے ہوئے) ياز (كي يولى) شال کرے امیں طرح فرانی کرلیں اب اس میں قمار شامل آدهاكي كرك الجي طرح بحون ليل فيراس مين سفيدز ره مكر ب آدهاكب کی پیجی اور دبی ڈال کر ڈھک کر دی منٹ بکا میں۔جب پالی ایک کپ دو کھانے کے بیج خنگ ہوجائے اور تیل اوپر آجائے تو اس میں کرم مصالحہ، برادعنيا إيكمان كان قصوری میسی اور برادهنیاشان کردیں۔ الودين كية ايكمانكاني برىياز مریم ارشاد .... ملیر، کراچی برے کے گوشت کو دہی، پہنا، گرم مصالحہ، بیا دھنیا، میں لال مرج ، ادرکہان کا بیبٹ ، ملدی ، نمک ، کیموں کا الراح كي جانب آ دهاکلو ری، کوریرا، میں جائفل، زیرہ، بادام، خشخاش ادر تل ہے میری ووعلاذ میٹ کریں اور دو مھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔اب آ رھا کپ تیل كالى مرية (كى مولى) انک کھانے کا پھے مر کرے اس میں تی بیاز اور میری مید کیا ہوا کوشت وال كرممعيالحة ایک کانے 🧗 كريكاتين، يمال تك كه كوشت زم موجائ - جب يل ادبر المك حسب ذالقه آجائے تواہے کو کے کا دم دیں۔ محراہ پودیے کے ہے، ادرک پلیسٹ وولهانے کے بیج ہرادھنیااور ہری بیازے گارش کر کے رولی کے ساتھ کرم کرم أيك كمانح كالحج ووسے جارہانے کے ایک منول جو کی ..... اسمره معمالح لالمريح ايك كمانے كانى بمرے کی کیجی آدحاكلو سب التي يمل عانول مين ميل، ادرك بيست ادري ادر کیمن کاپیسٹ ایک کھانے کا چیج بیتالگا کر چھی مختوں تک میری دیث ہونے کے لئے رکھ ياز ( ل كرميس لين ) آدهاک ایک کمانے کا جج دیں۔اس کے بعداس میں ہی کالی مربع، کرم معالی، لال اللرى (كى بول) مرج اور نمک شامل کر کے جانبوں کو اچھی طرح ملس کر چوتھال جائے کا کے ، بلدي ليں۔ پھر اسس ايك نان اسك بين ميں درمياني آن كي READING estio.

ایک کھانے کا 😯 کیا سینا اليكن رئي دوکھانے کے پیچ فماثركا پييث ثابت كرم معنالحه ایک کھانے کے فکح بيار( تل كريس يس) آدهاكب ایک کھانے کے 🗗 ادركهسن كالبيب در موائع ثمك دومائے کی الليرج (ليي بول) آدهاما عكانح آدماما يكان سفیدزیره (بحون کرپین لیس) أيك وإسيء كالفح محرم معبالجه ایک چتلی ادرزع ككر آ دهاكب لپدے کے ہے (باریک کاٹ لين) مثى يمر يرسي يخ 31.55 SURKE آذهاكي بكرے كے كوشت كو كيا پيتا، دى ، ثما ٹركا پيپ ، ثابت كرم مفالحه، بماز، ادرك بهن كالبيث، تمك، يسي لأل مرج، ہلدی سفیدز برہ کرم مصالحہ اور بح کلراور بودیتے کے ہے کے ساتھ میری تیك كر كے جار منے کے ليے ركورس اب سل کرم کر کے اس میں مری مرج اور کڑی ہے ڈال کر ملکا سا فران کریں۔ مراس میں میری میٹ کیا ہوا کوشت ڈال کر ڈھکیں اور بین منٹ کے لیے لکا میں منرورت ہوتو تھوڑاسا یانی شال کردیں کے خریس اے نان کے ساتھ سروکریں۔ رزمت جبين ضياه ..... را يَي أوركبس كابييث لاكرين (ليى بولى)

ایکا کمیں اور تھوڑی تھوڑی در بعد ہلاتے رہیں۔ پھر ڈھانپ
دس اور تقریبا ہیں ہے پہیں منٹ تک اسی طرح
ایکا کمیں۔ آخر میں بیاز کا ایک کھڑا لے کراس پرکوئلہ رکھیں اور
اوپر سے تھوڑا ساتیل ڈال کر بین کو ڈھانپ دیں۔ کچھ ہی
سنٹ بعد کوئلہ نکال کے جانپوں کو تازی سنر بوں کے ساتھ پیش
مریں۔

ماه جبین سلیمان ..... دُرِه عاری خان در باری برین مصالحه

يخز \_ كامغز علن عدد ٠ تيل آ دھا کپ باز کی ہول) آدهاكن ادرک کہاں کا پیسٹ آیک کھانے کا تھ لال مرج ( يسي يوني دُيرُ صواع كالح ایک جائے کا تھ آوها کپ فمار (كے ہوئے) 3,4699 فريش كريم ایک کمانے کا چی محرمهالي آدماما يكاني (しっぱ)でいりん و رعرد ہرادھنیا(کٹاہوا) مین کھانے کے آئے أيك كمانح كالثخ

برے کے مغز کودھوکران کی رکیس نکال دیں۔ یک پین
میں تیل کرم کر کے بیاز قرائی کریں، یہاں تک کہ وہ لائٹ
کولڈن ہوجائے۔اباس بیں ادرک کہن کا پیسٹ بنمک،
کہیں لال مرج، فماٹر اور دہی شانل کرکے اچھی طرح قرائی
کریں، یہاں تک کہ تیل اور آ جائے۔ پھراس بیں مغز ڈالیس
اورڈ ھک کر دیں منٹ کے لیے پکالیں آخر میں قرایش کریم،
گرم معالحی، ہراد حنیا، ہری مرج اورادرک ڈال دیں۔ پھر تان
کے ساتھ مردکریں۔

ردافاطمره جيجه وطني حيدرآ بادي منن

اجراه مرسکا گوشت

٠٥٠ کرام

FEADING

كرمععالجه

خنک کرلیں۔ پھراس میں مٹراور مکھن شامل کر کے تمس کرلیں ایک کھانے کا پیج زيره (پياهوا) ادرگرم گرم مردكري -آدها وائككا في جانفل ياؤدر امبرين فاطمه ....جسن ابدال ذيرهاد CO بهاری دم گوشت دو کھانے کے سی عاشمصالحه تيل فرائك کے لیے :4171 آدھاکلو بيف کلے ایک سوگرام مرے کے گوشت میں نمک، سرکہ اور ادرک مہن کا רוצ) دوے تین کھانے کے بیج ا پیسٹ ڈال کرا تھی طرح مس کرنیں۔ایک پیالے میں کہی بيتابيك یاز(تل کیس) لال مرج، بينا كرم مصالحه، بيها زيره، جاتفل ياؤزر، دبي اور ایک عنزد حاث مضالحدامی طرح مس كريں۔اس كے بعد كوشت كو دو کھانے کے انکا ادرک مہسن پیسٹ مسثرداتنل فرانی کریس کے مردبی والے مصالحے میں کوئٹک کرے اسٹیمر جارکھانے کے فی میں رکھ دیں ۔ کوشت کل جائے تو سر و کریں۔ آدها جائ الذي باددر روبينة تا بين ..... ياك پٽن ایک جائے کا ان ممرم معيالحدياؤذر لالدمرج (كى بول) ایک کھانے کا چھ جارکھانے کے چڻارال ياؤڈر تین کھانے کے پیچ ایک ماے کا بھی مندزر. ایک چوتفال کپ حب ذاكفه نمك المن كرجوئ تيل و دوست مین عارد 2 2 2 كاير كى يولى) أيكسعدد بیاز کٹاہوا) اليك عدد پالے میں بیف، دبی، پیتا پیش، کی ہوتی ساز، فماثركا پيٺ ادرك بسن بييث مسترد آئل ، بلدى، كرم معمالي يا ودر، لال دوكھائے كالچ تفائم مرج یاددر اسی مولی سے کی دال اسفیدزرہ اور نمک شال آرمانا 28 كر كے ملاليں المجي طرح ملاكر بندرہ من كے لئے ايك حسب ذاكته كالىمرىي (كىي بولى) طرف رکھ دیں۔ بیف کوکل جانے تک اسلیم کرلیں اور کو سکے کا آرماما \_ كالحج دحوال دیں۔ تیل گرم کر کے گوشت کوفر انگ میں میں دو ہے ایک کمانے کا کی مر(ا بلے ہوئے) تین منٹ کے لئے فرائی کرلیں۔اباے ڈش میں لکال کر ایک لیمول مملاد کے بتول اور بیاز کے رنگز کے ساتھ کارش کر کے۔ الملے برے کے کوشت میں میدہ لگا کرایک طرف رکھ سروكري-دیں۔اب ایک کراہی میں تیل حرم کر کے بہن کے جوتے جور بيضياه ..... كراچي شامل کر کے تعوز اسا لکا تیں۔ پھراس میں بکرے کا کوشت . مشمیری دبی گوشت المال كركے اتنا بھونيں كہ احتما سا كولڈن كلر ہوجائے ۔اب \_:p171 النامين كاجر، بياز، ثماثر كالبيث، تقائم بمك اوريسي كالى مرج بمحوشت انذركث شال كريك أيك بدومن تك مزيديكا عيل عجراس ميس ایک کپ پانی شامل کرے ڈھک کر دم پر پکنے کے لیے جھوڑ دیں۔ چیس سے میں منٹ بعد ڈھکن مٹا کرخوب اچھی طرح پیاز(باریک کاٹ لیس) يب بيالي

لال مرچ ( مابت اور دیکی ہوئی) Tasse واكي آدمی پیالی ایک کھانے کا 🕏 . ایک کھانے کا پیچ ادرك كبسن كاليبيث ادرك بهن تنبيث ایک جائے کا تھی گرم مصالحه(بیا بوا) ایک جائے کا پیج سفيدزيره لالمرج (ليى تول) دھنیا( ٹابت) اليكمان ایک کھانے کا پی ایک طائے کا چج، كالىمرىج (ثابت) دهنیا(بیابوا) دوکھانے کے بیج . . جارغرد 2000 روعدو حسب ذاكة ہرادھنیا(باریک کٹا ہوا) محصآ دها برىمرى (بارىك كى بول) کھانے کا بھی ساعدد ا کھانے کے تع ادرك (باريك في مولى) حسبذاكفته أيك عدد یناز( ثابت) كہن (غابت) امك غدد کہسن کے جوئے ادرك י בשננ أمك فكثرا كالحامرية دارجيني בשבננ اليب عائے كا في دجنبا(ثابت) ملے گائے کے مغز کو بالی کے ساتھ ایک دیکی میں حسنب ذالقنه ڈالیں۔ساتھ بی اس میں میں کے جوے اور کالی مرج ڈال كرابال ليس\_ پر نكال كراس كى ركيس صاف كريس اور جھلى مینی کے لیے ایک دیکی میں تین پیالی پالی انڈرکث، أتاركر جيوت الريس السراي من تيل كرم كرك ثابت بیاز، تابت بسن ،ادرگ، دارجینی، ثابت دهنیا اورممک میاز کولڈن براؤن کریں اورا دھی تکال لیں ۔اس کے بعد آدمی ڈال کرایال لیں۔ یا چ ہے دی منب کے بعد کوشت الگ باز میں دای، ادرک میں کا پیٹ ، گرم مصالحہ ممک، لال کر کے چی جمان لیں۔اب ایک دیکی میں تیل کرم کر کے مرج اولابیا دهنیا ڈال کر اچھی طرح مجھوتیں اور مغز شامل اس میں بیاز کولڈن براؤن کریں اور لکال کر تشو پر پھیلا كردين ساته مين ليمون كارس وال دين ادر يهج تيس دیں۔ پھر تیل میں کوشت ڈال دیں۔اس کے بعددای اوار چلائیں کراہی کو پکر کر ہلائے رہیں، یہاں تک کہ تیل اوپر پیاز کوملا کر بلینڈر میں میں لیں۔جب کوشت کا یالی خشک ہو آجائے آخریں اس میں ہرادھتیا، ہری مربع اورادرک وال جائے تواس میں دوی ڈال دیں۔ پھرلال مرج، اورک لہسن، دیں۔ای کے بعد باقی بچی بیاز ڈال کرمروکریں۔ سفيدر ره وابت دهنيا ، فابت كالى مرج اور برى مرج كوييس الصى بنت سعيد ..... لا مور كرشايل كردين \_ محرتمك وال كرياكا سأمجون ليس ادريجني دُال رَبِلَي آج بردم برركه دير حب تيل اويرا جائية ملصن وال كروس منت دم بررهيس مر دارداي مشميري كوشت كرم کرم نان کے ساتھ مروکریں۔ بدایاسین ..... بفرز دن، کراچی مغركرابي 17



روبينإحمد

خواتین کی سج دھج

عیدی آما مر رخواتین کی تیار مان این بورے مردج پر چھنے چکی ہوئی ہیں۔ ہر کوئی اپنی سج دہمج میں با کمال نظر آتا طابتا ہے خواتین کی سے دہیج میں میک اپ سب ترادہ

اہمیت رکھا ہے جوان کے چرے کوجا ندچرہ برائے۔

برون چره بھی میک اپ کی مناعی سے دلکش اور دل آويز موجاتا ہے۔عيد كارن جو حيكتے د كتے جروں كارن ہے بھلا وہ میک آپ کے بغیر کیے ممل ہوسکتا ہے۔آپ کا لباس خوب صورت ہے اور جیواری بھی شان دار لیکن آگر آپ كاچره بيكا ادر بردن بوآب كالاس اور جیواری کاحس ماند پڑجائے گا کوں کہ لوگوں کی مہلی نظر چرے پرای پولی ہے۔عید کے دن مجع نیالیاس زیب تن كرنے كے بعد چند كھے أكينے كے سامنے بيتيس اورائي چہرے کے حسن کو تکھارنے ادر اس میں دلکشی پیدا کرنے کے لیے ملکا بھلکا میک اپ ضرور کریں جوآ پ کواس حسین مہوار کا حسین جزبنادے گا۔

میک اپ سے پہلے یہ بات یا در میں کے کلیز تک فیشل اوربلیج بیشعیدے دوردز ملے کریں۔

فيس پالشنگ

ایک مائے کا چجے التكين شائنر ایک جائے کا چم سوخعنك لوشن بليج باؤؤر ماكلة ایک کمانے کا چچے ودکھانے کے تاتیج آ کسی ڈائزنگ ایمفیفن لمف جائے کا چج وسنك دوده الكم ياوزر آ دها على على المحيد المعنى المحيد المعنى المحيد المعنى المع

آنچل، اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۹ م

تک سیلے ہاتموں سے چہرے ادر گردن پرمساج کریں ادر یا یک مند کے لیے چھوڑ دیں اور فیشل اسد نے سے

آمیزه کسی غیر دهاتی بیالی میں بنائیں اور پاؤسٹک کا چی استعال کرلیں پھر برش کے ساتھ کردن سے شروع كركاويررخ برتمام چرے براكائيں سائي ميزه بعده سے میں من کے چرے پرلگارہے دیں پر میثل اسد نے ے صاف کرلیں دو جائے کے سینچے فر ماسک اور تین کھانے کے میچے عرق کاب اچھی مکرج طاکیں۔ اس آميزه كوچيره يرلكاكين اورخك بون يرشندے يالى ے د حولیں جرے کو تھیک کر خٹک کریں۔

م سیکی جلد کے لیے اسٹر بجنٹ اور نارل جلد کے لیے اسلن ٹا تک کائن سے چرے براگا تیں آخر میں دامن ای كريم الكيول كي مدوسے چرے براكا تيل ميں بالفتك مینے میں ایک دفعہ ضرور کرتی جائے۔

پیڈی کیور

بسليج باؤذر كولدكريم رول توليه جمانوا من كور کٹ پیڈی کیوراسٹک۔

سب سے پہلے میں میم کرم پائی لیس ای میں بلييج باؤ وروالس اوردونول باؤل اس من ويوس تقريباً دس سے پدرہ من کے کیے۔ اس کے بعد یاؤں جمانوے کی مدد سے صاف کریں ایٹیاں چھی طرح ر کڑیں۔ ناختوں کواسٹک کی مردے کا تیس ادر دھیپ دیں۔ یاؤں یانی سے تکال کرتو لیے سے معاف کریں اور کولڈ کریم ہے بورے یاؤں پرمساج کریں۔ آخريس ما بي تواسكوث لكاكرتيل بالش لكاليل اب آپ کے پاؤل ماف مقرے اور فوب مورت ہو محے ہوں کے ہوائے مول کے ہر اپنے کم از کم میل مرور کریں۔

اشیاه:-کولڈ کریم اسکرب کاش تولید منی کیورکٹ ممک دن

جاسکتاہے۔ اسٹاک

میک آپ کے لیے اسٹک اپنے کلر کو دیکھتے ہوئے استعمال کریں یا دویا تین اسٹک طاکر لگا کیں تا کدا چھا شیڈ آ ئے اور میں اچھی ہے 'بالکل کوری ندہنے۔

فیس پائوڈر یا ہیں کیك

کرمیوں میں ہم ہین کک استعال کریں سے کیونکہ میدواٹر میں ہے اور اسپدنج کو کیلا کر کے استعال ہوتا ہے۔ بیٹنے کے ساتھ میں نہیں اترنی جاسے کتا ہی ٹائم کرار حائے۔

آئی شیڈز آئی شیڈز بھیشہ سافٹ لگا کیں اُ آئی شیڈز پوری آ کھ پر بھی ہوتے ہیں اور کارنر پر بھی یا آپ فیشن کے مطابق

استعال كري\_

ا آبی لافنو آبی السرا کوریکوں کے قریب لگایاجاتا ہے۔ ایک طریقہ بالکل سیدها ہے دوسرالمبا کی موٹا پہلا آ کھی کی ہیپ کے مطابق لگایا جائے۔ آج کل کیک لائٹر دستیاب ہیپ کے مطابق لگایا جائے۔ آج کل کیک لائٹر دستیاب ہے اور اس کا رزامت بھی آچھا ہے۔ لائٹر آ کھے کے بیچے لگائیں اس سے کھ خوب صورت نظر آئی ہے۔

مسكارا

پکوں کو گھٹا اور خوب صورت کرنے کی لیے مسکارالگایا جاتا ہے۔ بیآج کل مارکیٹ میں ہر کلر میں دستیاب ہے مسکارا کو اِن دن لے لیس تو بہت اچھا ہے جس کے ایک سائیڈ پرٹر انسیر نٹ مسکارالگا میں جب بینجنگ ہوجائے تو محر بلیک لگا میں۔ اس طرح بلیس منی خوب صورت آلیس می اور مصنوعی بلیس لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ایک پیا لے ہیں نیم گرم پانی ہیں نمک کوشی وڈ الیں۔اب اس پانی کوشب میں ڈال لیں اور دونوں ہاتھوں کو اس ہیں ڈبو میں تقریباً دس منٹ تک اس طرح رفیس پر ایک ٹوتھ برش کی مدد سے ناخنوں کو اندر اور باہر سے معاف کریں اس کے بعد ہاتھوں کو پانی سے نکال کرتو لیے سے خشک کریں اور بنی کورکٹ میں موجود اسٹک سے ناخنوں کو معاف کریں اور بنی کورکٹ میں موجود اسٹک سے ناخنوں کو معاف کریں۔

اب کولڈ کریم ہے الکیوں کا مساج کریں ہرالگی پردی مرجہ مساج کریں اور مساج کرنے کا رخ اوپر کی جانب ہو۔انگی کے جوڑ پر کولائی میں مساج کرتا جا ہے تا ختوں کو بھی اچھی طرح مساف کریں۔

کولڈ کریم کے بعد اسکرب سے مساج کرنا ضروری ہے تاکہ مردہ جلد معاف ہوجائے مجر روئی سے معاف سرکی

لب پنساز اپ پنسار ہے لپ کوشیپ دیں جس کارکا سوٹ ہوای کے مطابق لپ پنسل لگا کئیں ہونؤں کو هیپ دینے کے لیے اندر کی طرف لپ پنسل یا باہر کی طرف لگا کمیں۔ موٹے ہونٹ ہوتو لائن اندر کی طرف دیں اگر باریک ہونٹ ہوں تو آ و ٹ لائن باہر کی طرف کر کے لگا کمیں تا کہ ہونٹ خوب صورت نظرات کیں مجراس کے بعداب اسٹک لگا کئیں۔

فیس شاگنو چہرے کی چک اور خوب مورتی کے لیے فیس شائز لگایا جاتا ہے۔میک اپ کے بعد آخر میں فیس شائز کا بھی دیں۔

نیل پالش سوٹ کے ساتھ بیچنگ نیل پاش لگا کیں ٹیل پاش لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نافن کے درمیان میں آیک برش لگا کمیں پھر دولوں سائٹڈز پراس طرح بیخوب صورتی ہے گئے گی ادراسکن پر پٹی نہیں ہوگی۔ نافن کے درمیان میں ایک برش پھرایک برش دا کمیں طرف ادر دوسرا ہا کیں طرف لگا کیں۔

محلیتو محیر ہررنگ میں رستیاب ہے۔ میر اسائل بنانے کے لیے بعد میں جیل کے معمولا کی میں میدو ہے بھی چیز کا

آنچل، اکتوبر الا ۱۰۱۵ و 285

عيد الاضخى عيد الاضحى عيد الاضحى عبد الاضحى عيد الاضحى عبد الاضحى عيد الاضحى عبد الاضحى عيد الاضحى المارسال جنم ون بر تم أيك كام كردينا برانى يادكا ايك لحد المارينام كردينا حمدبارى تعالى بهاري حابثين تم کردل کیوں نہ حمدو ثناء اس خدا کی جوأب بے کارلتی ہیں کہ جس نے مجھے ہر خوتی عطا کی وفا کے شہر میں جا کر درگزر میری بر خطا کو اسے نیلام کردیتا یوں مجھ پر مہرانی کی انتہا کی ہمیں ملنے ہیں تا میں کرتی رہوں کی تیرا شکر مولا ہمیں بے شک بھلادیتا میری زندگی نے جب تک وفا کی ندكوني واسطدر كهنا نهكوني رابطه ركعنا جھے ہے بردی آس بخشش کی اس سے رحم کا صغت ہے اللہ کی نهجم كوياداب كربا عدامت مسكان جيف ....جنولي 33 بندوفت برباداب كرنا نعت رسول مغبول المالية ایک چنونی می گزارش ہے تااہد ترا اورج کمال رہے گا الماريجتم دن يرتم ہر پہلو وات کا بے مثال رہے گا يراني إدكاا يك لحه نہ پاسکے تھے میں کوئی عیب مہی تاحشر الل باطل کو ملال رہے گا المدينا مردينا افلاک کی ہر بلندی کے آگے نزہت جبین ضیاء .....کراچی سبر کنبد کا جاہ و جلال رہے گا بلمري ساري لكي بي ہر منظر کی منظر میں بدل جائے گا ساے وہ کے المرے المرے سے رہے گئے ہیں عم نہائی میں کھوئے کھوئے سے رہنے گئے ہیں مین منظر تو ترا بی خیال رہے گا ہجرو وصال کی خلش کے ان فیصلوں کو یاد کرتے مُعَلَّة كُلاب بِهِ جَمر في يُرنور فضائين سناہان کی بلکوں پرافٹک بی افٹک دینے کیے ہیں ہر حسن سے حسین زیخ جمال رے کا مرا علكائي موع جس يوسه الزي كان كو جب تک مابعہ وہ دائن نہ محریں کے مجعش کا مرے لب یہ سوال رہے گا ساے اب جال فشانی ہے ای کل کو سیجنے کیے ہیں ے خراب ان کے آگن میں محول نہیں کھلتے رابعه چوبدري ..... ويوكيث آيا سنا ہے خالی اکھیوں سے کلیوں کو دیکھنے سکے ہیں میری سالگرہ کے موقع پر بہت معصوم خواہش ہے میرچمونی سی گزارش ہے والله وفائو وفا جفاؤل كوتجى دكه نه وينا تجمى الله وينا تجمى الله وينا تجمع الله وينا تعمل الله و عيد الاضفى عيد الاضفى عبد الاضض عيد الاضض عبد الاضض عبد الاضض عيد الاضض

عيد الاضخى مغتل بحرى زندكي اسدوست! جمهيس كيابتا سي كياموجاتاب تم نے دیکھے ہیں وحثی ہواؤں کے گھر جب جذب تعمير حتم موجاتا ہے تم نے دیکھی ہے مقبل بھری زندگی جب کونی اینائی برایابن جاتا ہے جن میں لوگوں کی لاشیں بھی سڑکوں پر ہیں جب برطرف دوغلا بن نظراً تاہے جب كوئى محنت كى عظمت كاسبق بمول جاتا ہے ایک مزدورفٹ یا تھے پر بڑاہے اعدوست اجمهين كيابنا تين كياموجاتاب باب مان بهن بهائي بهي مفلوج بي لان جس كى اللهانائجى جرم ب ولهر شيهاجاتا ي ایک بھائی کمانے کمیاتھا کہیں ساسیں رکسی جاتی ہیں أتكميس ثم موجاني بي جس کے کیڑوں کارنگ بھی سفیدساتھا اب تو کپڑون کارنگ جھی بدل ساکیا سرخ كيرون ميں لين مونى لائل ہے جھوکتم یا ما تے ہو بجانی بہنوں سے کسے جدا ہو مکت جب جماجول ميندرستاي مدکمانے کئے تھے کہاں کو گئے جھورتم یا ما تے ہو جب قطره بارش كامجه ي الراتاب موت کی داو یون میں مرسو مے محھ کوم یانا تے ہو جب کوئی تفام کر ہاتھ سی کاچلانے ا\_\_روست! امدوست اجمهين كيابتا تمين كيابوجاتاب جھوکتم یانا تے ہو جب کوئی پیار بحرام سکراتا ہے جب سمندر شور ما تاب محودتم إلا تے ہو جب برسوائد هيراحها جاتاب د مکھر جب بھنورے کو پھول شر مائے تو جب سي كي من محمرية نسوة جاتاب جُورُكُمُ إِذَا تِهِ مِو جب كوئى حالات كي اتفول ماراجاتا ہے جب مواجهے سے کر کزرے کوئی سر کوشی اعدوست المهمين كيابتا تين كياموجاتاب शर्ट है। हैं हैं جب علم حدیث برده جاتا ہے منت منت جب بوجا تين أستمين عملي جب انسان نیلی کرنے سے مراتاہے جھوکوم الآتے ہو جيسوالي فالى باته جلاجاتاب ميرى وحشتون كويد حاتى بينهاكى جب الم يج المن على المناب جب جھ وتم يادا تے مو جب كونى بغير جرم كيمزاما تاب اور چر پېرون رالاتے مو اسددست المهمين كيابنا مين كياموجاتاب جھ کھم الآتے ہو جب انصاف مامل كرنامشكل موجاتاب رابعافضال خان سسکراچی مجمع عشق ہواؤ یا جلے بساط جاں پرعذاب اتر تے ہیں کس طرح سے جب دشنی میں کوئی حدسے بردھ جاتا ہے جبحب الوكمني كافقدان نظرة تاب جب بركونى يريشان نظرة تاب عيد الاضض عيد الاضض عيد الاضض عيد الاضض عيد الاضض عيد الاضض Region عبد الاضخى عبد الاضخى عبد الاضخى عيد الاضخى عيد الاضخى عيد الاضخى عبد الاضخى عيد الاضخى عيد الاضخى بعى بهيريس راه حلت شب و روز دل برعماب ارت بن كس المرت سے بمعى نئے چرول ميں بتعى عشق ووياحك ر جولوگ ہیں جمیے ہوئے ہیں میں دوستال توريركون من اب میری بے بی مدوروك لي جميع اوے اس جم وجال توديكمومهيس مادکرنے ہے ..... میچوہونٹ ہیں سنب دوستال میں سلے ہول کے آ نسوممينين آتے سيجودل مس وردجيم ابهوام لطيف سا ب جولوگ يتھے يرا عصورة من صول من رعيد البيس كياج البيس كياخير؟ تمام عيدول مسى راوس أبيس ذرا بهي عشق موتوبا حل كامافذ ہے مشاعلی مسکان .... قمر منشانی كيونكهم <u>جاعک کرنس</u> جوآ تے ہو اسے جا تمکی کرنوں جاؤیا ال بار.....! تم ال وجوكما ونا رخ کول....شنرادی وونب كساكيا كماكرتاب ووجا كما بيا سؤتاب مكل الني عدوت إل ووس ہے ایش کرتاہے ومثام كوكيها لكتاب جودل کے ماس ہوتے ہیں وورات كوكيسا لكتاب شكايت الى بي بولى ب جب وے کیماد کمتاہے جوبے حد خاص ہوتے ہیں جب جامے کیماد کھتاہے ميراتم ع كلكرنا تم حيك حيك جادياً....! مهبس بوتمي رلاوينا تمال وجوكما ونا ..... خفا كرنامناليما محبت کی علامت ہے بماس کے بنادھوے ہیں اب بینامشکل لگاہ م كان س كم مديا كولياد بالكراب الكراب سالفت كي علامت ب العاعل كرون جاوما ....! محبت میں کمحی ہر کز يس اكثر الأس كن مول au Kinder au Kinder au Kinder au Kinder au Kinder au Kinder au Kinder

عبد الاضحى عبد الاضحى عبد الاضحى عبد الاضحى عبد الاضحى عيد الاضحى عيد الاضحى عيد الاضحى آج لفظ مجدو مفسے لکے كنول چومدري....شاد يوال مجرات ١١٠٠ سب جذبے جموثے سے لکے ول ہے اک نادان بچہ عشق اک کھاگ شکاری جمی یادول کے چبرے مجنس کے اس کے جال میں میں و "تن من اینا ہاری وهند لے سے لکے تم بحى تواكمائے سے لکے یری بلا ہے مارو مجھو دور رہوتم اس سے مراد سے کہلائے آواری الج است کہلائے آواری الج است کہا ہے آواری الج است کہ اس کر اس کی جانب کی است میں اس کی کاری و کی کاری و کی کاری و کی کھو! وعا ۔ ع ہاں بھی وجہے شاید بكه تيري محرابث ير تولفتى بول مجى ظمين مجى غراليس وعموا وعاسے عبرت محرو ہاتھ نہ اس کے آنا دل کو کربیروگ لگادے سالس سے ہوئے زاری اب تیری اس اکتابث پر وعائے سے استعمر ..... فیصل آباد يم الكمول كيا بعلاجانال؟ النابي بي بي بينيدل ي كاكن کو بھھاذن دے میں تیرے حسن پر بہت کوشش کے باد جود شعر كهنيلكول مِن مِحْدِيكُي لَكُومِيسِ ياتي تر ماوصاف كؤتر ا كرداركو بالاجمئى مانا خوب مورت فسانوں جس بھرنے لگوں بجولے ہے ایک شب میری چو کھٹ برآ اسعوائد مل ستارول كوتكه يرتجها وركرول برارول لوكول كے بيفام ديا ہے قانسانحان کےالے مسین ثاہ زادے بزارول دلول كي دعود كن ما تا يو ایک میری می گزارش ب ارض دل براتر شهرجال مي تغمر من لوتو عنايت ہے تو من محولوں كى مانندمكي لكول ايك بيغام دينا اروى كا ونظرتوا ثمائو قدم توبرها كبنا كے لوٹ آؤ صورت منزلال منظرول ميں رہول عيدا نے والى ہے وقت كى د حوب من جب ملطالكون كون المرح كمتاب اور حرار تحدير يست لكول يارش يول واركتاب اے مرے بے جراو اجالت ورے تمتاكلوث والتجاب والاضغى عيد الاضخى عيد الاضخى عيد الاضض عيد الاضخى عيد الاضخى عيد الاضخى Seeffon عيد الاضحى عبد الاضحى ا الم منط کی کوشش میں بے حال ہو گئے اللہ جبر حرتی تغیری کائے گی ا کے جدیات ہیں کہ پھر بھی پایال ہوگئے آ دہ مجمع بھی تو آئے کی جس مبح کی خاطرہم جک جک کے ہم خاموتی کی پناہوں میں بیٹے رہے، او يَطْ الفاظ الماري علاش مين الدهال الوكة فيج مرمر کے جنتے ہیں جس منبح کی عمارت کی وهن میں ہمزہرکے پیالے پیتے ہیں ان بھوکی پیاسی را ہوں پر ایک دن و کرم فرمائیں کے مرے ویمن میری و مال ہو گئے او ي وہ بھی ہے بيٹے ہیں ميري قبر کے محاور ہے دہ سبح بھی تو آئے کی مانا کے انجمی تیرے میرے ار مانوں کی قیمت کھی میری بربادنوں میں حصددار ہے جنہیں کئی سال ہوسمے والہ ن درستوں کے سنگ ہنا روٹھنا اور منانا الجے نہیں کیا دن تھے تحش خواب و خیال ہو گئے آ 15 3 - EBUT سيده كنزي زين .... مندى بها دالدين . بد محرانسانوں کی قیمت چھی نہیں محبت تو محبت ہے انسانوں کی عزت جب چھوٹے محبت تو محبت ہے حمکن میں نابولی جائے کی مارى اس محبت كو ده سنع جمي تو آئے کي غلطتبي سمجهاوتم دولت کے لیے جب فورنت کی نہیں کچے فرق دونوں میں عظمت كويجاناهائ محبت الوحجب ب جابت كونا كيلاجائ تهباری هویامبری هو غيرت كونا يحاجات كا دوج بھی تو آئے کی مجمية برحوالے بہت راملاکے اليخ كالے كرتو تول برجب دنيا شرمائے كى کہ جیسے باغ میں دل کے باتش می تودن آخر بھو کے بھکاری کی تو تیس کے بھی تو بُت آخر دولت کی جھڑا داری کے نیااک پیول کملتاہے شهريا....مغلبانوالي كم وہ ہے جھی تو آئے کی جب ایک انوعی دنیا کی بنیادا محے والتع بحي وآئے كى ان خیال مدیوں کے سرسے لين قيصراني .... كوث قيصراني 

Section

عبد الاضخى عبد الاضخر جيون ادموراب آج پر سے وہ گڑیا بنالے مجھے وقت بے درد ہے ہے رقم ہے جايال.... جبمی گزری ساعتوں میں ڈھالے مجھے سائمى..... ڈرنی ہوں جاعرتی راتوں سے اکثر بھاتے مہیں دن کے اجالے مجھے تم نے کیا کہا تھا چھے یا دہے مہیں؟ یے زمن بھی بہت سمنے کی ہے ميراباته تفام كرايك وعده كياتفا ایے خدا! اب تو اٹھالے مجھے ساراجیون ساتھ مبھانے کا . چندا پر سے ہو کمر کمردندے کا تھیل ایک دو ہے کوتھام کر کمیسٹر پرجائے کا چر سے میری مال بلالے زندگی کی آخری سالس تک ساتھ بھانے کا جنداجوبدري تم وعده وفانه كرسك م نے جمعے ایک مخد باریس جمور وہا جہار سو ہیں افر تھی الاش ہے بیار کی بالكل اكبيلا..... تنها..... يبس جيخزال نيآسكية الراس بهاركي من ابتهار برنابالكل الملي مول ڈ حونڈ و تو جان جا دَ کے ابدیت کاراز کیا ميراجيون ادموراب بجهجة ياؤكر وجانتشاري مين بليل ناله جون ال جمن حيات كا آ کل کے لیےدل کے نعرے جومو سكيتوصاف كركردول غباركي واو کیابات ہے آ چل کی تر قیال بھی یا دیکے منزلیں بھی آئیں گ آ بیل دلول کا قبیت ورک پیروی کروجونسی محص بروباری آ کیل سب کمیداد آ بچل ٹاکشاک منہ چھوٹا اور بات بردی کیلن میں جے ہے ہم چل رہے ہیں اے کوڑ لوک پرتلواری آ بکل کیونکہ بیاناہے آ بالبردل بردن كوثر خالد.....جز الواله آ بکل دل مانے اور آ چل دنیا ہدل والول کی سزا ير چيوژ ديا کچه جزا پر چيوژ ديا آ بكل ندليانو بمركياجيا ہر ایک کام کو ش نے خدا پر چھوڑ دیا آ بال من كى بياس بجمائے وہ جمہ کو یاد رکے کا یا پھلا دے گا آ بل من توجو ای کا کام تھا اس کی رضا پر چھوڑ دیا آ کیل فریش زیان پرد کھنگام اب ال کی مرضی بجماوے یا جلا رکھے في عيد الاضض عيد الاضض عبد الاضض عيد الاضض عيد الاضض عيد الاضض عيدً section.

## 

ایس انمول بھا بھڑ ہشریف کے تام السلام عليكم! پياري دوست کيسي بيئ آپ؟ آپ كا تعارف پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ اللہ پاک آپ کی ولی مراد بوری کرے اور آپ کو ہر دکھ سے دور رکھ آ مین ۔ بہنا میری بھی بہت حسرت ہے کہ اللہ پاک کے گھر کی زیارت کروں' ان شاء اللہ اپنے ای ابو کے ساتھ ضرور جا دُل کی اور آپ کوجھی اللہ یا ک اپنے کھر ِ کی زیارت نصیب فرمائے آمن۔ پیاری بہنا آب بہت لی ہیں کہ آپ کی اتنی بہتیں ہیں کاش میری بھی دو میں ہمیں ہوتیں۔میری ایک بہنا ہے دہ بھی مجھ ہے حیمونی ہے۔ اللہ آپ کے کمر کی خوشیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین اور آپ کی منگنی بھی ہو چکی ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو میب کرر ہی ہیں شادی؟ میرا دل جا ہتا ہے میں آپ کو دیلھوں آپ ہے ملوں کیونکہ میری زیادہ دوسیں ہیں۔ پہلی دوست آپ ی ہیں' اللہ یا ک آپ کو کہی عمر درے اور خوشیوں ہے آ پ کا دامن مجرار ہے اور ہرموڑ پر ہر آمتیان میں اللہ آپ کو کامیاب کرے آئین۔اب اجازت اپنا خیال ر کھیےگا' اللہ حافظ ۔

ستمع نیاض.....بستی بز دار ول میں بسنے والوں کے نام السلام عليكم! ميرى سويث ايندٌ كوث فريندُ زكيبي هو سب؟ بہت المحجی ' بہت فٹ فاٹ ہوں گی آ پ ہیں نال۔اب آب کہیں کی اسے کیے پاتو جناب ہم جیے لوگ جن کے ساتھ ہوں وہ ایجھے نہ ہوں یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ منوفشال مہک العم سادیہ بھی ملنے ہی آ جا و ' بہت الطاف تم ميري مربات پريفين كرتي موهكريد جمي وأنا

لیے بہت ی دعا ئیں' آپ کی لاڈلی۔ اسا ونو رعشا..... مجوج بور

جہن بھائیوں کے نام ہیلو جی! السلام علیم کیا حال ہیں سب کے؟ بہت خوتی ہوئی آپ سب کے تمبرز دیکے کر کیونکہ مجھے امید تھی که آپ پرویز سائنس اکیڈمی کا نام ضرور روش کرو کے۔ مقدس میڈیم اتنے زیادہ مارس ماشاء اللہ مبارك ہواورسلمان بھائی' ٹناء کلیم' کشف سعدیہ ندا' مهرين بلال بعاني بخآدر غزل نعمان بعاني عديم بھائی' علی نعمانِ بھائی' علی زوار بھائی' جانتیا' ردا' اُجالا' ولید کوندل بھائی ارے اور نام یا وہیں آ رہے۔سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہواد 10th میں بھی اچھے بمبرز لینے ہیں سب نے یہ 9th کا رزلت قابل شک ہے میرے الیے خبراورا کھی محنت کرتی ہے سب نے تا کہ آپ لوگ زندگی کے ہرامتحان میں ایسے ای کامیاب ہو مبارک ہو میرے بہن بھا تیوں۔ ريااحمه..... چکوال

آ کل کراڑے نام السلام عليم! كي بي جي سب؟ آنسه شبير بهت عرصے بعد آپ کا نام دیکھ کراچھا لگا۔ ریا احمدا درصیعہ کمال آپ دونوں نے 9th میں کتنے نمبر لیے؟ دھا کہ خیز جستی (بیدرائے) آپ نے انٹر میں کتنے مار کس لیے ہیں اور کیا حال جال ہیں؟ دعائے تحراآ پ نے اس ماہ مس خوشی میں سب سلسلوں سے چھٹی کی اور آپ لیسی میں؟ باقی سب بچیوں باجیوں اور آئٹیوں کوسلام اور دعاتين الثدحافظيه

ناطمه بممثى .....و ہاڑى اٹالین برس ایمان علی کے نام السلام دعليم ما في كوث اعترسويث قريد كي موج یقینا بالکل محیک فھاک ہوں گے۔ کم اکتوبر کوآپ کا دل اداس ہے آب سے۔ اہم پر حاکو کیسی جارہی برتھ ڈے ہے واٹنگ ہو آ ویری ویری ہی برتھ ڈے تهاری استدی؟ اور بال اب بیرااحر ام کیا کروآخرکو ۱ ایند منی منی بینی ریزز آف دا و ہے۔ یہال برآپ ہم نے استانی صاحبہ کا درجہ حاصل کرلیا ہے ایا ہا۔ سلی کے اسائل میں بھی کہدویتی ہوں (و میروں و میر مبارکان) موکیا نا سریرانز! بمیشه خوش رمو سدا وارے کمر سلی شاہ کہاں فائب ہو؟ آب سب کے مسكراتے بلكہ تعقیم لگاتے رہو۔ اینا بہت خیال ركما

آنيل اکتوبر ۱۰۱۵ اکتوبر

ا پہنے ہی گزرر ہے ہوں سے کیونکہ اگرتم کسی کو یا د کرونو تمہیں یا چلے کہ دوستوں کے بغیر جینا کتنامشکل ہے۔ طیبہ سے میں کالج میں گزرے ہوئے وہ بل بہت یا و آتے ہیں جوہم سب نے ایک ساتھ گزارے تھے اور الپیشلی کروپ فرینڈ زمیں بات کرتے ہوئے جوتم چھ میں اپی فلسفی جھوڑ ویتی تھی بہت یا دائے ہیں تمہارے فلفے۔اب تو فکر سنفتل نے فاصلے برواد نے ورنہ ہم سب دوست ایک ساتھ تھیں ابھی کل کی بات ہے۔ جلدی سے آپل میں انٹری وو اب تو بس مجھے جمہارا ا تظار ہے کہ کب میر کمال ہونا ہے۔ محکفتہ ثناء افضل ' ارم رباب ثناءنواز بھلے ہی میرائم لوگوں سے رابطہ مہیں ہے مریس آج مجھی ا تناہی یا دکرتی ہوں جتنا بہلے یا د کیا کرتی تھی۔ ثنا و تو از اکتو پر میں تمہاری پر تھے ڈے ہے سومیری طرف سے من بنی ہی برتھ ڈے تو ہو۔ خوش رہو ہمیشہ جھے جدا ہونے کے بعد بھی آین ۔ روتی و فا ..... ما جمیوال

سویٹ فرینڈ ز کے نام السلام عليم! او جي بهلي بارجم حاضر موسة جي تھوڑی سی جکہ ہمیں مجی دے دیں بہت شکر بیر جی۔ دیلمی ماری دهما که خیزا مد مولتین تا سب جران-میری جان سے پیاری فرینڈز شانہ بولس الصیٰ مشی روبینہ کوٹر اور روبینہ رحن سحرش رحمن آ پ لوگول کے بارے میں لکھنے بیٹھوں تو شاید لفظ حتم ہوجا تیں زعد کی تمام ہوجائے آئی لو ہوتی سیب سریث او جی-آب سب ہے گزارش ہے کہ بھی کسی کا دل نہ دکھانا اور روبینه رحمن بوسوسویث! ثم ایک حسین بندهن بیل بند منے جارہی ہو مبارک ہو جی۔میری دعا ہے کہ مهيس بهت ي خوشيال ملين الله تمهاري مرخوايش كويورا كرية إن اور فرح طابراب جھے الى كافتى بي يو سو نانس جہاں رہیں خوش رہیں اوربستی ملوک میں آ مجل یر منے والی لڑ کیوں کوعید مبارک وعاؤں میں یا در کھنا التدحافظ \_

تو به پیخرخسین .....بهتی ملوک سویٹ میچر کے نام السلام علیکم جی! امید کرتی ہوں آپ خیریت سے

ترین اور بان ریسرچ لیبارٹری میں رہ رہ کر مائیکرو اسکوپ جیسے مت ہو جانا' لیبارٹری کے ٹھنڈے اور ا ندهمیارے ماحول ہے باہرنگلواور باہررکی دنیا کی جھی کچه موالو اسپیشلی پاکستان کی آپ کو بقینا میرا کنٹری بہت پہندہ ہے گا (میری شادی پرضرور آنا او کے )۔ احيمااب چلتی ہوں' اللہ حافظ۔

ماريد بإرس خان ..... فيقل آباد سویٹ برا در بلال اجمل کے نام سب سے ہملے تو بہت بہت عیدمبارک قبول ہو' اس کے بعد سالگرہ مبارک ہواللہ آپ کو صحت و تندرستی والی لمی زندگی دے اوس ہم سب آج کے دن بہت ایموهنل ہیں' عید بھی ہے اور ہمارے بھائی کا برتھ ڈے جمی ہے کتنا مزا آتا تھا جب ہم سب بہنیں آپ کو بارہ بجے وش کرتے تھے سر پرائز یارلی دیتے تھے ماما' پایا' بار بارا یمومنل موکر که در ہے ہیں۔ جارا بیٹا وہاں اکیلا ہوگا آج کے دن اور جمیں یاد کررہا ہوگا اور آپ کی جہیں بھی ساتھ ہی مامایا یا کے روروکے ہاں میں ہاں ملا ربی ہیں۔ مرف ایک میں ہی ہوں جوسب کو کہدرہی ہون اوے سارے جیب کر جاؤ رولانہ یاؤ۔ بلال اجمل' او تعےموجاں وچ اے 'اورمیرے بھالی کوسی کی یا دہیں آئی بس میری آئی ہے اوے اب مجمد بولنا ص میری عزت رکھ لینا۔ خیر آپ کتنے بھوکے ہو ہر برتھ ڈے پرہم کیک لاتے ہیں تو کا شے ہواس بارخود کیک لاکرکا ٹنا اسکائپ پر ہمارے میاسنے کا ٹنا پاکستان میں آپ کے جھے کا میں کا الد لوں کی ۔ تم جانے ہوہم اسے ایوفنل ہوتے ہیں آب کو یاد کرے اور کھے کھانے کو دل نہیں کرتا اور معظمہ عثان علی سارا کیک كماجاتے إلى الين آل فيلى كى طرف سے د جروں پیار قبول ہوا آپ کی سب سے سویٹ سسر!

نی بث ..... سمندری فرینڈ طیبہمنیر (مغل) کے نام السلام عليم! كيا حال حال عال عيرى نث كمكى کولڈن سیب؟ چل اب بس بھی کرو جیران ہونا ج**موز** دو ہاں میہ میں ہی ہوں تہاری سویٹی اور سناؤ کیسے گزر رہے ہیں شب وروز ہم سب فرینڈ زے بغیر؟ اور یقیناً

آنيل اكتوبر الم 1018ء 293

ہوں گے میں جوآ پ کور و ہر د کہنا جا ہتی ہوں وہ کہ مہیں سکتی اس لیے میں نے سوجا آگل کے ذریعہ ہی کہہ لوں۔خوش رہا کریں مینشن مت لیا کریں۔ ہر چیز کا حل پریشانی تبیس ہوتا و سے جمی زندگی تو ایک ایسے پودے کا نام ہے جس میں کانتے بھی ہوتے ہیں اور میول مجی ۔ کا نوں کے یاس سے گزرنے برخود آب سے چمٹ جاتے ہیں مر محولوں کوخود حاصل کرنا پر تا ہاں کیے میری گزارش ہے آپ سے خوش رہا کریں ارے ہاں ماوآ ما' آپ نے مجھے پہچان لیا۔ کیائیس' تو کوئی بات ہیں جبآپ پوراپڑھ کیں کی تو پہچان کیں كي اب اجازت دي الله حافظ

چندار بی کے نام السلام عليكم! تانية بي كيسي بين آپ؟ آئي كو دُعير ساراسلام ١٦ يي جي آپ اين خاموشي اب تو ژبي دين آ کیل میں انٹری وے کرائے میں میں انظار کررہی ہوں کہ آپ کب آ مچل میں لکھ کر مجھے سر پرائز دیتی ہیں پلیز ..... تی میں فلا فلال کے بیجے سے بہت زیادہ ناراض ہوں' آپ ان کے کان ضرور مسینچے گا اگرانہوں نے ناراصلی کی وجہ ہو چی تو بتاد ہے گا کہا ہے الفاظ پر عور کریں جو جھے سے کے تقے ماری ناراضکی اب کی۔ میں سچ میں بہت دکھی ہوں ان کی بات سے قسم ہے۔ مس بوایند لو بوچندا آنی ربرا کما۔

وجيهه بإول ..... كهو ثه

پیاری دوستوں کے نام السلام عليم ! دوستوآنسهٔ حميرا' سونيا' هفعه اور ثانيه سب کیسی ہو؟ زیادہ جران ہونے کی مرورت نہیں ہے میں بی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں تم لوگوں جنتی وفا دارمیس موں \_ میری پیاری وفا دار (مہیں) مخلص ( حجوث ) اور ہریل ( دغا ) دعا دینے والی دوستوخوب وفاداری بھائی ہے جو اتی جلدی محول می ہو۔ اندیم نے تو وفاداری کے ریکارو او و دیے ہیں کیا ہرسی ے رابط کرنے کا ٹھیکدلیا ہے میں نے علدی جلدی خود کال کرو مجھے۔ میری پیاری دوستوتم سیب ایکی ہوا

آپ سنا نیں مزاج بخیر ہیں آپ کے آپ نے دوئی ي آري سي سي آپ کي آفر قبول کرتي موں وہ محي آ کیل کے ذریعے۔ آج سے مارے عاشقوں میں ایک نام شامل ہو گیا ہے۔میری باتیں س کرآپ نے دوسی کی چیش کش کی ہے میں آپ کو دعوت دیا موں کہ آپ ہارے کھر آئیں میرے درش کریں اور ا ہے درش کرائیں۔مریم اینڈ ٹانیے کیا ہور ہا ہے آج کل یقیناً اچھا ہی ہور ہا ہوگا۔ چلو جو کھر بھی ہور ہا ہے ساته ساته بجهيجى يا در كهي كايس آب كوبهت يا دكرتي ہوں' او کے فرینڈ زدعا دُن کے ساتھ اللہ حافظ۔

ا قراء وليل .....لليا في سر كودهما

آ چکی اور اپنی سویٹ سی جملی کے نام السلام عليم كيے بين سب ممايايا 'لويلية في وكا والله بمانى ادر يكليله آئى عبد القدير بعاتى ابو بكر بمانى عمر فاردق بهائي مصباح باجو مكيه باويدلور نديا تورميري پیاری بھابیز زین نیلم آپ سب کومیری طرف سے اور میرے پیارے آنچل کی طرف سے ڈھیروں عید مبارک اور سب کے لیے بہت می دعا نیں اور آ مجل سے وابستہ سب کو گوں کو بھی عید مبارک اور ڈھیروں و میروعا میں میری دعاہے کہ تمام ام سلمہ کوانڈ تعالی سکون عطا فر مائے (وہ جمی تقبیب والوں کوئٹی ملتاہے) الرسكون مل جائے توسمجھوسب مجھ مل حمیا۔ اللہ تعالی سب کو نیک رائے پر چلنے کی توقیق دے اور سب کی جائزخوا بشات کو پورا کرے ہے مین۔

طيبه نذير..... شاد يوال مجرات آ چل پر بوں اور دوستوں کے نام السلام عليكم! دوستول ايندُ يريون كيسي بين؟ اميد ہے سب المجی ہوں کی میری طرح اور ساتھ بی بیمی امید کرلی جول کہ اس بار جاتی میرے پیغام کو ضرور حکددیں کی۔ دوستو! میں نے کئی ہارآ ب سب کے نام پیغام لکھا جو مجھ سے رخصت ہو کرآ پ سب تک کانچنے سے محروم رہ جاتا ہے مراس بار محرسے کاغذا ورقعم تھام كرجيمي مول - اين احساس و جذبات كولفتلول كى صورت اس پیام مے ذریع آب سب کی نظر کے عصمت یارتم بھی بہت اچھی ہو مر بھے ہے کم سمیراتی لیے۔ امید ہے آپ سب بھی اسے دل سے محسوس

آنيل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۹ م

کرے میری فیلنگز کوسمجھ یا تعیں گی۔ دل اس وقت عجیب مسم کی کیفیت کا شکار ہے ایک بے نام سی اداس طاری ہے دل دویاغ پر مکرآپ کی تھٹی میٹھی اور جا ہت بھری بالممن سوچ كرايك إين كا احساس جاممتا ہے اور اس احساس کومحسوس کرتے ہوئے آج میں آپ کو ب پیغام لکھ رہی ہول۔ سب سے پہلے وعائے سحر کو چندا آپ میری ہر دعامیں شامل ہوا آپ جب بھی یا وآئی ہو دل سے یمی وعائلتی ہے کہ اللہ آپ کو سی خوشیاں اور صبرعطا کرے اورآپ کی ما ماکو جنت الفرووس میں اعلیٰ مقيام عطا فرمائي آهن اورغزل جنت آپ کي مما کوجمي وافعی آپ کا دکھ بہت بڑا ہے اللہ آپ کو پُرخلوص سے اور پیارکرنے والے رشتے عطافر مائے۔ پروین الصل بی سب بہنوں کی طرح میں بھی آپ کواولا وٹرینہ کی دعا وول کی۔ دعاہے کہ اللہ آب کو دو کیوٹ سے جروا بے بی عطا کر ہے۔مونا شاہ آ پ کا نام و تھے ہی ایک معصوم سی پرنسز کی آن بان والی شان و بن کے پروے پر خودار ہوجائی ہے۔ عائشہ پر دین اور رشک حناآب و دنوں کی نٹ کھٹ یا تنب ہونٹوں پرمسکرا ہٹ بھیر جاتی ہے۔رفک حناآب کے نام سے بچھے صیا قریادا جاتی ہے کیا آپ اس کے جتنی حسین ہیں؟ تجم باتی ارم كمال بشرى باجوه ما فظ ميرا "ماريه كنول ماى شاه زندگی' سنیاں واقعنی زرگز' آپ سیب کوتمنا کی طرف ے جاہت بمراسلام ۔شزابلوج 'ولکش مریم' فریحتمبیر' سدہ جیا جاناں ایند حرا قریتی آپ سب سے انسیت محسوس ہولی ہے۔ وعاہم آپ سب ہمیشہ پھولوں کی طرح مہلتی رہیں' آپ کی زندگی میں مجھی کوئی عمر نہ أع أمن -طيبه نذير بهناآب بحص كافى سنجيده نيجرك لی ہیں اس لیے ہمیشہ پ کو خاطب کرتے سے کرین كرتى رى پرآج مت كرنى ۋالى مكراس عيدسرو \_ میں آپ کے جواب پڑھ کرجانا کہ آپ اتن بھی سنجیدہ میں بیں پرایک بات ماری سم ہے کیا ہے ک طرح میں میں ایک بے نام ی اواس محسوس کرتی ہوں۔خوشبو كيف خوشى چندا آب كهال غائب مويس 2013ء ايريل مين آپ كا تعارف يرم حاتما اور برى اين ى كى مین آب مجمع \_ آب نے جمی ملیث کرنہیں و مکھا پلیز

اگرآپ بھے پڑھ رہی ہیں یا اس کی کوئی جانے والی ہمی پڑھ رہی ہے تو اس کی خیریت بتاویں اللہ آپ کو ہمیں۔ مطالہ اسلم آپ کا نام ہمیشہ حفظ وا مان میں رکھے آ مین ۔ ملالہ اسلم آپ کا نام پڑھتے ہی جھے اپنی کلاس فیلومنیبہ اسلم یا وآ جاتی ہے۔ آپ کو اور یا تی جن دوستوں کے نام رہ گئے ہیں اور تمام اللہ آپل کو میری طرف سے پُرخلوص وعا نیں محتبق کھراسلام تبول اللہ حافظ۔

تمنابلوچ ..... في خاك

قرینڈزاور کزنزے نام السلام عليم! ابتدا ہے رب جليل كے بابركت نام کے ساتھ جو دلوں کے بعید خوب جانتا ہے۔ میری تمام كزنز فرح 'ساجدهٔ ناویه عظمیٰ نفیسهٔ عذراایند سعد میم سب کواور میری کالج فرینڈ رکومیری طرف سے بہت بہت عیدمبارک بھر ہتم آج کل کہاں غائب ہو جلدی ے آ چل کے ذریعے رابطہ کرو۔ ہاں انیلا اور تمنیر فاطمه کومیری طرف ہے سام کہہ ویتا اور عید میارک مھی۔ تم لوگوں کی بڑھائی کیسی جارہی ہے فرح مہیں میری طرف سے اور تمام جارے کروپ کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ۔ سدا ہنتی مسکراتی رہو اور دوسروں کو ہمی مسرانے پر مجبور کرتی ہو۔ اب آتے میں آن کیل اساف کی طرف ممام رائٹرز اور ریدرز کو بہت بہت عیدمبارک اورسمیرا شریف طور کوشا دی کی مبارک باو اور نازیه کنول کو نکاح کی مبارک بادٔ والسلام\_

سدره اسحاق ..... لو دهرال

ول میں بسے دالیوں کے نام فریدہ جاویدفری نازیہ کنول نازی شاکلہ ارم اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو کمل صحت کا ملہ مطافر ہائے اور آپ ہمیشہ خوش وخرم صحت مندر ہیں آ مین۔ ایم فاطمہ سیال ارم کمال محمید عمران میرے سوالات پہند فرمانے کابہت بہت فکر ہے۔ سمیرا حیدر سائرہ حیدر سندس رفیق منائل شبیر طاہرہ ملک اے ایف افتار لائے مہر علوینہ چوہدری یا کیزہ علی میری اتنی تعریف نہ کیا کرہ وگرنہ میں محمول کر کیا ہوجاؤں کی اور تمہارے دلہا وگرنہ میں محمول کر کیا ہوجاؤں کی اور تمہارے دلہا محائی پرنس افضل شاہین مجمعے بارہ من کی وحوبن کہنا

آنچل، اکتوبر ۱۰۱۵ ۱۹۶۶ و 295

Section

شروع کردیں گے۔ کیا آپ جاہتی ہیں کہ وہ اس . سے نام کے ساتھ بکاریں۔

پر دین افضل شامین ..... بها وکنگر ہ کیل فرینڈ ز کے نام

السلام عليكم! بہت ٹائم كے بعد لكھ رہى ہول -جيا آ بی بٹی کی بہت مبارک ہو تام کیا رکھا ہے؟ طیبہ آ بی يە بىيە ئەئىرايند مسز نازىيە عابدىسى بىية ب تۇبىيە جى كہا<sup>ل</sup> تم ہو طیبہ آپی میں شا دیوال آئی تھی بہت اچھامحسوس ہوا کہ اس فضا میں میری پیاری می دوست طبیبہ بھی سائس لتی ہے پلیز طیبہ آئی موبائل پر رابطہ کرنا ہے ملے بھی بہت و فعہ کہا ہے۔ آپی اٹا میری سسز کی عید کے بعد شاوی ہے ہائے سویٹ کروپ سب تھیک تھاک ہو و یے تم سب کومیرے ہوتے ہوئے ہونا بھی کیا ہے جو ہوتا ہے میری ہی وجہ سے ہوتا ہے اہا۔ زائرہ زین جزوا بیون کی بہت مبارک ہو۔ صبا ارم بھالی تم دونوں کوہمی مبارک ہو جناب! سحری کومبارک کے تھرڈ آئی ہو۔ دعا ہے کہ سب کا میاب رہو ہمیشہ خوش رہو خوب مستى كرورت را كهايه

فا كفَّهُ سكندرفا في ..... لَنَكُرُ مِال چير تک کروپ دعا ہے سحر طيبه نذيرادرنا زيد کنول. نازی کے نام

السلام عليم! كيس بوميرے بياري دوستو مائي بیٹ چیئر نگ کروپ۔تم سب تو جیسے جھے بھول گئے ہو مر ویکھو ہم ہی ہیں جوتم لوگوں کو ول میں بسائے ہوئے ہیں۔ عطیہ غمرہ رانی حبیرا منزادی فاطمہ افعبیٰ ماری ممرین اینڈ ٹانیہ آئی ریکی مس ہو۔ اگر آ کیل بر مصتے ہو تو جواب ضرور دیا 'میں ہر دفعہ ( دوست کے نام پیغام آئے ) پڑھتی ہوں مکراس ونت ر ما ہوی ہوتی ہے جبتم لوگوں کا پیغام مبیں ہوتا مر چلو کوئی بات تہیں مجھے پڑھ کرتم لوگ ماہوس نہ ہوگے یا ہے کتنی مشکلوں ہے بھائی رامنی ہوا ہے اور یہ میراآ کیل میں پہلا اور شایدآ خری پیغام ہے اس لیے کوشش کرناتم لوگ جواب ضرور دینااور پیاری وعائے سحرآب مایوس نه جوا کریس میرا الله آب کو صبر استقامت عطا فرمائے اور آپ کے بہن بھائیوں اور

ابو اور آب کو صدا خوشیوں کے سائے میں سلامت ر کے آمین۔ دعا کیا آب جھے ہے دوئی کریں گی میں خلوص ول کے ساتھ آپ کے جواب کی منتظرر ہوں گی ان شاء الله زندگی رہی تو' اینڈ طیبہ نذیرِ اور نا زیبہ کنول نازى مين آب كوجهى بهت لاكك كرتى مون صدا الستى مسكراتي اورقلم ہے روشني بھيرتي جائيں' الله حافظ۔ عا ئشهوين ممر .....رحيم يارخان

محتر م نیچرصا تمہ اکرم چوہدری کے تام شاید آپ کی نظر سے میرے الفاظ نہ گزر سکیس کین دل جا بتا تھا گہ کل کے توسط آپ کو بتاؤں کہ میرے ول میں آپ کے لیے لئن جگہ ہے کو کہ کالج میں آپ ے میں نے کوئی سجیکٹ نہیں رہے ھا کیونکہ جمارے سیکشن کو میڈم عمارہ اردو پڑھائی تھیں ادر آب دوسرے سیشن کو مرکئی بار اپنی کلاس بنگ کرے میں نے آپ کے لیکجرز اٹینڈ کیے شاید جاریا یا تھی بار ۔ کا بح کے سالان میکزین میں چھنے دانی آپ کی تصویر بہت عقیدت ہے بہت سنجال کردھی ہے اب تک راب مجمی جب سی کوآ ب کے بارے میں بات کرتا ویفقی ہوں تو گخر ہے بتانی ہوں کہ یہ میری تیجر ہیں جب فرست ائير ميں تصحب آپ کا ناول ' نارسائی'' پڑھا تب جانا کہ ریہ مصنفہ بیدر ہے بہا تو ہارے سامنے ہی ہونی ہیں سارادن ۔اٹی خوش تھیبی پررفٹک آیا ادرا بی مم علمي يرخو وكوملامت كي الله آپ كوژ هيرون خوشيان عطا فرمائے جب ہا جلا کہ عنقریب آب کی شادی ہوجائے کی اور آپ صادق آباد سے کراچی شفث ہوجا نیں کی تو بہت خوشی ادر بہت عم ایک ساتھ ملے۔ خوشی آپ کی شادی کی اورغم آپ کے دور جانے کا خمر جہال رہیں خوش رہیں وعاہد کہ آپ کی زندگی میں

تناورسول باهمي ..... صا دقآ باد آ کچل فرینڈ زیے نام السلام عليم إكيا حال ہے آچل كى يريوں منم ناز کیسی ہو؟ بہت كم نظرة ربى ہوآج كل \_ الغت زہرہ كيسى بو چندامثال كائمي كے ياس نمبريا ايدريس بوت پلیز مجھے دیں۔شاہ زندگی کیسی ہوہمیں بھی اینے کروپ

ڈ حیروں سکون ہو۔اللہ حافظ ۔

آنچل، اکتوبر ۱۰۱۵ ما۱۰، 296



کریں ہم سے اینڈ یا کیزہ علی میں تہد دل ہے خوش آ مدید کرنی موں اور آنچل کی تمام پریوں ارم کمال سميراتعبير سميرا مشتاق فاطمه نواز علمه سمفاؤ ديا احمه فریدہ جاد بدفری میں تم سب سے دوستی کی خوہش مند ہوں۔ کرن ملک تم ہے بھی اگر قبول ہوتو آ کچل کے ذ ریعے ضر در جواب دینا اور میری طرف ہے سب کو عيد کی ڈھيروں مبارک با د۔اچھا اب اجازيت جا ہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپل کو دن وکن رات چوکن ترقی عطا فرمائے آمین اللہ جا فظ۔

مَلِيمُ شَهْرُ اوي.....جِيوْ كَي ماه رخ سيال فريحة تبير وعائة سحر المبركل نثاه زندكي

السلام عليكم تمام پڑھنے والوں كؤ آپل ايك خوب صورت پر چہہاں کے تمام سلسلے زیروست ہیں لیکن سلسلہ دوست کا پیغام آئے بہت خوب صورت ہے سب ے بہلے تو ماہ رخ سیال آپ سے دوئی کی درخواست ہے آپ بھی سر کو دھا سے تعلق رکھتی ہیں ادر میں بھی آپ کیا کرلی ہیں ہے بھی ضرور بتائے گا اور فریحہ شبیر آ ب ہے بھی دوئ کرنا جا ہوں گی آ پ وہ ہی ہیں ناجو ا پلیپریس نیوز کے بچوں کے کرنیں ایڈیشن میں کہانیاں لھتی ہیں۔شاہ زندگی آپ کا نام نہا ہے خوب صورت ہے' آ پ بیچر بھی ہیں دوئی کرنا جا ہوں گی۔ دعا ہے سحر الله آپ کومبر دے اور آپ کی امی کو جنت میں جگہ دے۔اللہ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے ادرسلیوٹ یومیم اتن محنت ادر صبر پر ۔ امبر کل آپ خوش رہا کریں' آ پ بہت اچھی لگیں آ پ ہے جھی دوئی کرنا جا ہوں کی ۔ سلمی کری خان آب ہے جسی دوستی ارسمبراتعبیراور جاز ہا عمای آپ ہے بھی دویتی کرنا جا ہوں کی اور جو مجمى ووسى كرناحا بمصموست وملكم \_الله حافظ \_ محشف فاطمه .....مركووها

میں شامل کرلو کی چھٹیں ہوتا یار \_فیصل بھائی اینڈ ساجدہ بھانی شادی کی بہت بہت مبارک ہو صدا خوش رہو۔ حمیرا شاہ کیسی ہو؟ تم ہارے کھر کیوں میں آئیں کیا وجہ ہے؟ شبانہ عرفان آپ کو بیٹے کی بہت بہت مبارک باد \_ کوشر آنی ملیز مجھے جلدی سے عبد البادی شاہ جا ہے عابدہ صابرہ اب تو آپ کی بہن آچک ہے اب تو اپنی بہن کے گھرآ جایا کرد۔رضوانہ طاہر ہماری طرف سے شادی کی مبارک باو۔ صابرۂ سعد بیراینڈ سونیا گدی میرے کھر کیوں مہیں آئی 'اللہ حافظ۔

نورين شاه صنم شأه عرف سي شاه ..... پيرعبدالرحن

پیارے مانی اور سسٹرز کے نام السلام علیکم درحمند کندو بر کانتہ! اکتو بر کامہینہ ہمارے کیے ڈھیروں خوشیاں لے کرآیا ڈئیر مائی (عثان عبد المالك) كم اكتوبركوآپ كى سالگره ہے سر پرائز كيسا لگا بین برتھ ڈے تو ایو۔ وجیہہ کریا خنساء (مائی لولی سٹر) اور باجی جان آپ کی سالگرہ بھی تو اکتوبر میں ہے تا' اللہ جل شاندآ ب سب کو کا میابیوں اور خوشیوں تجری عمر درز عطا کرے اور سعادت دارین ہے فیفن یاب کریے آئین ٹم آئین۔آگل فرینڈزآ پ سب میں ہے جس کی سالکرہ اکتوبر میں ہے سب کوسالکرہ مارك الله حافظ به

عاصمه عبدالمألك ..... كوجر خان سویت کیل فرینڈ زکے نام السلام عليكم! بإئة فيحل كي تفلتي كليون كيسي مو؟ سب ے پہلے تو اقراء صغیراً پ ہے بات ہوجائے' آپ کو ہا ہے آپ کے نئے ناول کالٹنی بے مبری سے انظار ہے اس کیے آپ جلد حاضر ہوں ناول لے کر اچھا تو اب آب بتا تين نازي آبي آب بھي بہت اچھا لکھر بي میں مشب جری پہلی بارش ' آپ کا ناول اچھا جار ہا ہے۔اب بات ہوجائے ارم کمال کے بارے میں ہاں توارم کمال آخرا ب نے آگیل میں اپنے نام کا سکہ منوا بی لیا ہر جگہ چھائی ہوئی ہو۔ آگیل میں بھی اور ولوں میں بھی خبر اب تو آپ کو پڑھنے کی عاوت ہوگئ ہے بہت اچھالھتی ہیں آپ کرن ملک کیسی ہیں آپ و کو جمائی کی شاوی کی بہت بہت مبارک باد وصول

آنيل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 297





جوبريه مسالک نعت رسول مغبول منالك

ساری صدیوں ہے جو بھاری ہے وہ لحد ملکا
کاش سرکا تعلقہ وہ عالم کا زمانہ ملکا
آپ کو دیکھنا طائف میں وعائیں دینے
یوں مرے مبر و خل کو سلقہ ملکا
آپ اللہ کے پیچھے کمڑے ہوکے نمازی پڑھتا
آپ اللہ کے قدموں کے پیچھے بجھے بجدہ ملکا
بعول جاتا میں کسی طاق میں آپھیں رکھ کر
آپ اللہ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملکا
حشر تک میری غلای یونی قائم رہتی
میری ہم نسل کو فخری یہی ورشہ ملکا

کلام: ذریریخری استخاب: پروین افضل شاهین..... بهاونگر حضرت عمر مین خطاب کی چیه بخستس 1: جوآ وی زیاده بنستاہے اس کارعب ختم ہوجا تاہے۔

۱: بوا وی ریادہ ہستاہے اس کار عب م ہوجا تاہے۔ 2 :جو نداق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت مترجن

3: جوباتين زياوه كرتاب أس كى لغزشين زياوه موجاتي

ے: جس کی لغزشیں زیاوہ ہوجاتی ہیں اُس کی حیاء کم ہو آپ سے

جاتی ہے۔ 5: جس کی حیام کم ہوجاتی ہے اُس کی پر ہیز گاری کم ہو

جاتی ہے۔ 6:جس کی پر ہیز گاری کم ہوجاتی ہے اُس کا دل مُر دہ ہو جاتا ہے۔

(حياة الصحابية جلد: 3. من: 562) سيدوسعد عظيم ..... براه لي

سیدہ معدیہ علیم ..... بہاولپور مرحومداوی کے نام تو کہاں جاسوئی ہے ہم سے وورسب سے وور بھی نہ منے کے لیے اسی جیب کی ہے نتا ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جوتو اس طرح دو تھی ہے۔ سمات سمندر پاربسرا کرلیا ہے اسپے بچوں طرح دو تھی ہے۔ سمات سمندر پاربسرا کرلیا ہے اسپے بچوں

آنچل اکتوبر الهیا۲۰، 298

کوتنہا چھوڈ کردنیا کے رقم وکرم پرکس پہھردسا کرکے ہے یارو
مددگارچھوڈاہے۔ ونیا کی وجوب چھاؤں میں چھوڈ کے جاگئی
ہوڈ کارچھوڈاہ ہے۔ مکہ میں کرکے ذیارت خانہ کعبکو
دے کے بور جحراات دکوا چی آرام گاہ کو پیچی ہم سب کوچھوڈ کردو
برس ہونے کوآئے ہیں تجھ سے جدا ہوئے ہم آیک بل بھی نا
محول یا تیں اُس کوجس کو! ہم داوی کہتے تھے اُس کوجس کو!
تیر نے واسے نالی کہتے تھے اُس کوجس کو! تیر سے نیچ ''امال''
کہتے تھے تیر سے جبت بھرے آگئل کے سائے میں رہتے تھے
واہ تونے کیا قسمت یائی ہے مقبرہ شورائے کی مٹی کوانیا آشیانہ
بنایا ہے قیامت سے پہلے ہی جنت یائی ہے۔
بنایا ہے قیامت سے پہلے ہی جنت یائی ہے۔

سيده سعد بير عظيم ..... بهاولپو س

وست پیارے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعال کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعال کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعال دوستوں کو استعال کیا جاتا ہے۔

و دوست وه جميم بيس مي جو جان ديتا هؤدوست وه جميم بيس جومسكان ويتا هؤووست تو وه هيجو پاني يس كرا آنسو بيجان ل

ایک اچھا دوست پہلے آسوکو دیکھ لیتا ہے دوسرے کو مساف کرتا ہے اور تیسرے کوروک لیتا ہے۔ مساف کرتا ہے اور تیسرے کوروک لیتا ہے۔ ﴿ ووست کی کوئی بات بُری کے تو خاموش ہوجا و اگروہ تمہاراد وست ہوا تو سمجھ جائے گا اورا کرنہ مجھ سکا تو پھرتم سمجھ لیتا

نبيله لمك .....چوثاله

المچمی باتنیں پنتیں کے غم اور مشکلات مسرف اللہ کو بتایا کرواس یفین کے ساتھ کہ وہ مہیں جواب بھی ور ساتھ کہ وہ مہیں جواب بھی ویے گا اور تمہاری تکلیف بھی وور کرےگا۔

اے جم کو ضرورت سے دیادہ نہ سنواروں اے تو ملی میں اس اس اور کا اس اور کو میں میں اس جاتا ہے۔ اے این آ دم! سنوار ا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ سنوار وجے اللہ کے پاس جاتا ہے۔

منیاں زرگر انعلی ذرگر ..... جوڑو حضرت محملی اللہ علیہ سکم کے پیارے نام قرآن مجید میں معاقب اور احماقات زیور میں عاقب مالکہ

> M M

**36** 

Section

کیدہ تہارادوست جبیں۔

علم کے واسطے سامان ہو ضیافت کا ترِی غزل میں تکھوں کا کہاب سینے تک علیں کیاب تو تجھ کو کہوں میں گڈ بائے میں بائے بائے کروں کا کہاب کینے تیب ہے والقہ تیرے شعرول کا حیث بٹا اے رفتک میں تیرے شعر پڑھوں کا کہاب کنے تک شاع اسيدانقاراحد ولك التخاب: تجم البحم ..... كور في كراجي ان باتوں کواہائے اور خوش ہوجائے الله این زندگی میں ہرنسی کواہمیت دو جواجما ہوگا دہ خوشی ومع ادرجو بُرامو كاوه سبق سكمائ كا-98 بمیشه خوش ر بین اور دوسرول کوخوش رکھنے کی کوشش على علمى معاف كروس بدلدندليس كيونكد بدلد ليف والا اور بددعا وسين والا كمرور يويا --عد مرف الله على الكيل دومرول سے كوكى اميد ندر كيل ديے والا الله ایک عدى بيداكرتى عدونیا کی محکن ا تاریے کا سب سے بہترین وربعہ ذکر وعدے کم اسے رہنا جا ہے ہوتو لوگوں سے وعدے کم 96 خود پیندی سب سے بڑی تنہائی ہے۔ 186 پینے آپ پر اعتادر کھنے والے ہی فتح حاصل کرتے عدوقت ہراکی کو واز دیتا ہے جو تص بیآ واز جیس سنتاوہ الزبان كوشكوب يدروكوخوشى كى زندكى عطاموكى -ُ بِتُولُ كَا كَنَاتُ رُوماً عاصمهُ مِيم مسرت ..... گاؤں عالی حاربادشاہوں کے مقولے ابو بمرين عيات فرمايا \_ جاربادشا مول في استاب زمانے میں بالکل مکساں ہاتھی کیس۔

تورات من اولان المسالة المسال

روني على....سيدوالا

حقیقت ایک بارسکندر اعظم کے پاس فلسفی دیو جانس کمڑا تھا' سامنے بہت ک انسانی کھوپڑیوں ادر ہڈیوں کا ڈھیر تھا اور فلسفی ان کے نظار ہے جس غرق تھا اس کے انہاک کو دیکھ کرسکندر اعظم نے پوچھا۔

'' و بوجانس! کیاسوچ رہے ہو؟'' د بوجانس نے جواب دیا۔' محضور میں بید کھدرہا ہوں کہ ان میں آپ کے والد کی ہڈیاں بھی ہیں کیکن ان میں آپ کے والداور غلاموں کی ہڈیوں میں امیاز کرنامشکل ہے۔'' حمیر انوشین ..... منڈی بہا والدین

میرانوین .....مندی بهاوالد ا انسان برنسه و بین می میروند

+ انسان کادل بھرآتا ہے۔ ہے۔

بے پھول عموں کی دھوپ میں مرجماجا تاہے۔ ہورا میں جاندار اور بے جان چیزیں اندر کے دکھ نکال ہاہر کرتی ہیں مگر انسان کتنا ہے بس ہے وہ بادل ہیں کہ برس مزید وہ پہاڑ میں کہ بھٹ جائے پھول ہیں کہ مرجما جائے مزید دندان میں کہ بھٹ جائے پھول ہیں کہ مرجما جائے

آخرانسان ہے کیا؟

تدامسكان جث ..... 133 جنوبي

جیٹ ٹی غرل
میں تھے سے چیک عروں کا کہاب کینے تک
بوں وقت باس کروں گا کہاب کینے تک
چکھوں کہاب تو جانوں کہ ذائقہ کیا ہے
المجھوں کہاب تو جانوں کہ ذائقہ کیا ہے
المجھوں کی کہاب کینے تک

آنچل، اکتوبر اکتوبر ایمام 299

سری: میں نہ بولنے پر بھی نادم ہیں ہوا بولنے پر دعائیں ہوتی ہیں۔ (حضرت علیٰ) مدیجہ نورین مہک سبرمالی

ایک کام میں رزلٹ کا دن تھا ایک دوست دوسرے دوست سے 'یارمیرے ساتھ میرے ابو کھڑے ہیں تو جلدی ے جا اور رزلٹ دیکھ کرتا۔ آگر میں ایک پیرمیں میل ہوا تو کہنا ایک مسلمان بھائی سلام کہتا ہے آگر دد میں میل ہوا تو کہنا دو مسلمان بھائی مہیں سلام کہتے ہیں۔"

ووست ميا اور تفوري دير بعدا كر بولاي ميار بوري است سلمهمين ملام كبتى ہے۔

نیک او کوال کی صحبت میں ہمیشہ بھلائی ملتی ہے

جب موا چھولوں سے گزرتی ہےتو وہ بھی خوشبودار بن

كنول چومدرى....شاد يوال منجرات

ىيجاندنى تفلى موكى بزاروں سال ہے ہو تھی لهين المي الهين خوشي محرنظر كالفتكي تسى كمرح ندمث كلى بمارے واسطے بھی تو بيعيدخوش نصيب هو جودتم"ملوتو عيد مو جوتم ملوتو عيربو

...... المنان ...... كوجرخان

المازيس ومجد نمازیں دو تجدے کول کیے جاتے ہیں؟ جب الله في الرشتون وهم ديا كما وم عليه السلام وسجده كرو تو انہوں نے سحدہ کیالیکن ابلیس نے ہیں کیا تو اس کومر دود قرار دے کر جنت سے نکال دیا۔ ابلیس کی بیادات دیکھ کرفرشتوں ''اے اللہ تیراشکرے کہ و نے ہمیں اینا تھم بحالانے اور

آنيل اکتوبر هم١٠١٥ ، 300

أكثر نادم موايه

شاو چین:۔ جب تک میں نے بات نہی اس ونت میں اس کا مالک ہوں ادر کہنے کے بعد اس کا مالک تو

قیصر (شاہ روم):۔ جوبات یں نے کی ہیں اس کے لوٹانے برزیادہ قادر ہون بمقابلہ اس کے جو کہدی۔ شاہ هند:۔ وہمخص قابل تعجب ہے جو (عجلت کے ساتھ) اپنی بات کہددے کیونکہ آگر بات پھیل گئی تو نقصان ہوگانہ چیلی توفائدہ کچھیں۔

حدیث مبارکہ

حضرت جابر ہے ردایت ہے جناب رسول الله صلی الله علیہ دسکم نے فرمایا''میری شفاعت امت کے گناہ گاروں کے لیے ہو کی جواس ہے انکار کرے گا دہ شفاعت ہے محروم رہے

ناصره مختاراحمه ..... جزانواله سنهرى باتني

اہام کعبہ سمیت دنیا کے 70 علماء کرام نے "مہلو" كرنے يا كہنے كوحرام قرار دياہے كيوں كه ال" مے معني "جہنم" کے ہیں ادر ہلو کے جہمی '۔

ن دنیا کے سب سے دکھی الفاظ سب سے مزاحیہ مخف وارلى نے كم سے اس نے كما۔

O" بھے بارش میں چلنا بہت پسندے اس کیے کہ کوئی ميرياً نسونىد مكھ لے۔"

🔾 حضریت تحمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے وہ تم ائی الکیوں یر سیج کیا کرو کیونکہ قیامت دالے دن بیتمہاری

ن منفي سوچ ريخ والا ذهن بهي جمي آب كو بست زندگي

O دنیا میں بس دولوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک دہ نے سجدہ شکرادا کیاادر کہا۔ جنہیں و فادار دوست ملتاہے اور دوسراوہ جس کے ساتھ ماں کی

مویاشاه قریشی....کبیرواله لفظ لفظ مولى - جب سیل کرے تھے خوشی ہواور برائی کرے چھٹاوا ہوتو تو موس ہے (ارشاونبور) العظم □ الله یاک ہے اور صرف یاک مال قبول کرتا ہے۔ 🗖 آخرت کی لذت ہر گز اس کوئبیں مکتی جوشہرت اور عزت كا جاييني والأمو (حفرت بشر ماليًّا) 🗖 تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہیا تا ہے اور پھر جانے والی چیز کا دکھ بھی کرتاہے (حضرت عثمان ؓ) 🗖 صدقہ رب کے غضب کو تھنڈا کرتا ہے اور یُرک موت کود فع کرتاہے (ترندی) ا يتيم كي يرورش كرف والاجنت يس مير عساته موكا (ارشادنبوكيك ماروی یا حمین.... بنذه جب مناه كرتا بينوالله تعالى اس وقت بهي أس يرحيار احسان فرما تاہے۔ □ پېلااس كارزق بندسيس كرتا 🗖 دوسرااس کی طاقت سلب ہیں کرتا ا تیسرااس کے گناہوں کوسلے جیس کرتا ت چوتھا اس کورانسز اکیس دیتا توہم چرجی ایسے احسان کرنے والے کی نافر مانی کرتے

ہیں۔ کالا اور گورار تک میں فرق نہ گورا رنگ حسن کی علامت ہے اور نہ ہی کالا رنگ برصورتی کی نشانی ہے۔ حسن صرف دیکھنے والے کی آئے تھے میں ہوتا ہے۔ رگوں میں ہیں

یومه است میاور کعبه کالے خلاف میں بھی آئی تھوں کی محت ہے۔ اقراءو کیل ....للیانی سر کودها دل کی ہاتنیں دل کی ہاتنیں پہلیفظ بھی واپس نہیں ملئتے اور جم پچھونہ پچھوالیا منرور ا پی عبادت کرنے کی تو فیق عطافر مائی۔' وہ دوسجدے آج تک نماز میں ادا کیے جارہے ہیں۔ مجدہ تھم ..... مجدہ شکر

سیدہ امیراختر بخاری ..... چندی پور اسلام بین سیکیورٹی کا تصور ایک دفعہ امیر المونین حضرت عمر فاروق کسی کام ہے جارہے تضا کیک سیاح کو پہاچلا کہوہ مسلمانوں کے امیر ہیں تو وہ دیکھ کر بہت حیران ہوا بھا گا بھا گا آپٹے گے پاس پہنچا اور پوچھا۔

''آپمسلمانوں کے امیر ہیں؟'' ''آپ نے جواب دیا۔'' میں ان کا امیر نہیں بلکہ ان کا فافظ ہوں۔'' سیاح نے پوچھا۔''آپ اپنے ساتھ حفاظتی دستہ کیوں

ہیں رکھتے؟ آپ نے جواب دیا۔''عوام کا بید کام نہیں کہ وہ میری حقاظت کریں میروا کام ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں۔'' عقالہ رضی ....فصل آباد

اقوال زریں اجھے کے ساتھا تھے رہو گر برے کے ساتھ برامت بنو کیونکہ تم پانی سے خون دھو سکتے ہو مگر خون سے خون ایس دھو سکتے۔

انسان کو انجی سوچ پر دہ انعام ملتا ہے جو اسے ایجھے اعمال پر بھی نہیں ملتا۔ کو خوب صورتی کی کی اخلاق پورا کرسکتا ہے محراخلاق کی کی کوخوب صورتی پورانہیں کرسکتی۔

وزبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے تمر بہت کم لوگ اسے سنجال پاتے ہیں۔ اسے سنجال پاتے ہیں۔

-عروسه شهوارر فيع ..... كالأكوجرال جهلم تعمر

> مير سيا لجين پر خاكف هون والو چاؤ..... محبت كاداس محبت كاداس محبت كاداس ممن ني.....

> > Section

آنچل؛ اکتوبر 108% ۲۰۱۵ م

میں میمی عید مبیس مناوس کی

حرارمضان.....اخترآباد سرار معمان .....اسر اہا انمول موتی وشش کرنے سے نیندا تی ہے اور بغیر کوشش کے

🕶 موت ہے نہ ڈروکہ بیا ایک بارآتی ہے زندگی کی فکر کروچودوبارہ ہیں ملے کی۔

🛡 میت نے قبر میں اترتے ہوئے کوئی مزاحمت جبیں ک جبکہ اس کی بادوں نے دفن ہونے سے اٹکار کردیا۔

🕶 اگر کفن کارنگ مرنے والے کے کردار کی مناسب ہے ہوتا تو بیشتر نوگوں کے گفن کارنگ کا لا ہوتا۔

🎔 عورتیں اپنا ساوہ ترین کہاس مرنے کے بعد 🕊 ت

الدوالت مندموت سے اورغریب زندگی سے تھیرا تا

🕶 انسان کے لیے مجھر مارنا جتنا آسان تھااب مجھر کے لیے بھی انسان کو مار نااتنا ہی آسان ہے۔ ہالۂ عائشہ کیم .....کراچی

خوب صورت بات امام غزالي فرمائة بين كه:

\* سب انسان مرده بین زعره وه بین جوعلم والے بین\_ منه سب علم والے سوئے ہوئے بیل مربیداروہ بیل جو عمل والے بیں۔

الله من الممل والعلم الله من بين فائد من ووين جواخلاص والے ہیں۔

المج سب اخلاص والے خطرے میں ہیں صرف وہ کامیاب ہیں جو تکبرے پاک ہیں۔

تھودیتے ہیں جوہمیں پھر بھی نہیں ملتا۔اس لیے روبوں ہیں حدورجہ احتیاط زندگی کے ہر بندھن میں کامیانی کی منانت

امید کے بودے کو یانی دیے رہنا جا ہے اور اے اتنا تناور كردينا جايي كمايوى كاجنكل دورد ورتك أمين ندياي جن کے دل کے آئیے اسلے ہوں ان کے مقدر بھی وهند کے میں ہوتے جوہم کھودیتے ہیں قدرتے سملے سے دهند کے بیس ہوے ، رہے۔ ہمارے لیے بہترین چُن کررکھتی ہے۔ اقتباس .....ناول: عبداللہ شمید

معنف ..... التم مبين وجيبه مخان ..... بهاولپور

ميرى زندكى كاليج زندکی کے ہرموڑ برہم سے وای نوگ جمر باتے ہیں جنہیں ہم اپنی جان سے زیادہ جا ہے ہیں۔

جان سے زیادہ برارے لوگوں کے چھڑ جانے سے زندگی رکے جیس جانی اور نہ ہی ساسیں عمتی ہیں بلکہ انسان کا ول اور

اس کی روح مرجالی ہے۔ زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ زیمرہ جیس ہوتے۔ وہ ہاری طرح روزمرہ کے کام کاج کرتے ہیں مران کی آ عصين وريان مولي بين-

یں ہے اب مسکرانا تک بھول جاتے ہیں محفلوں سے وہ دور بھائے ہیں۔

تنہائیوں کووہ اپنی ہانہوں میں لیے پھرتے ہیں۔ اب كونى بحى رشته دل كو بما تاكيس ايمان محمال طرح تو ٹاہدل اینوں کی بدتی سے ایسے لوگ بنیادی طور پر بہت حساس ہوتے ہیں جو دومرول کی ذرای چوٹ لکنے پر بی تڑے جاتے ہیں۔ كوف موس الوك اى دومرول كا دكة ورد محمد سكت بين خوشحال نوكول كاان سے كونى واسط بيس موتار

یا گیزه ایمان ..... کهروژیکا

اس عيد پر جمي تم جوسنگ نبيس NOTED 1

آنيل اكتوبر ١٠١٥ ١٠١٠ 302



السلام عليم ورحمة الله وبركاته الرورد كارور عالم كے بابركت فار سے ابتد م مے جوكل كا كنات كاباد شاہ ہے آ كيل اشاف كى جانب ہے تہارا قارین کوعید قرباب کی و جروں مبارک باد۔ اکوبر کا آئی عبدالا کی کے حالے سے ہے۔ آگل اساف کی جانب ہے تمام قار میں کوعید کی و میروں مبارک ماد ۔ آپ بہنوں کی تجاویز ادر آرا کو پیش نظرر کھتے ہوئے تر تیب دیا گیا ہے امید ہے آپ کے دول کے

عین مطابق ہوگا۔ آئے اب چلتے ہیں آپ بہنوں کے دلچپ تبعروں کی جانب۔

ماه نور نعيم ..... بهكو - السلام يكم إيوم وفاع مبارك برسال كى المرح المبعى المتبرتجد يدكي كواميال ليما كانتجاب-الله پاک ہم سب کووطن پر جان قربان کرنے والا بنائے اوکل نے ایک بے مثال آپل کی طرح ہماری زیم کی کوؤ هانپ رکھا ہے۔ ایک ہے بڑھ کراکے سبق آ موز کہانی لیے بیا پی مثال آپ ہے۔ معلوم میں کہاں خطاکہ بینہ میں جکٹل یائے کی یائیس بہر حال جس کہائی نے جھ الم اشانے پر اکسایادہ نازیہ کول نازی کی مثب جرالی ہارائ ہے۔ یہ کہانی میرے جذبات کی ترجمان شدہ ہے گریٹ نازی جی۔اللہ تعالیٰ آپ کواور آپ کے قلم کواتن زیادہ تو قتی عطافر مائے کیوہ جارے نیم مردہ جذبات کو ابھارتا رہے اس کے علاوہ "زہر إفسالوں میں بیسٹ تھا۔" محبت ول کاسجدہ ہے الاسٹ قبط زبردست میں سہاس کل کو بہت بہت مبارک ہوباقی تمام سلسلے بھی زیردست ہیں۔" تو ٹا ہوا تارا" تھوڑی سلوچل رہی ہے آ مچل کے پورے اساف کوسلام اللہ تعالی ہم سب کوزعر کی کے ہرقدم پر تمایاں کامیا بی عطا

ديا آفريس .... شاهدره- السلام اليم استبركا ألى خوب مورية سرورق كما تعدل كوچيوكيا آب لوك اتن محبت اوركن ے جو تیار کرتے ہیں۔ سروے بھی خوب رہا عید کے رنگ بھرے رہے ہے۔ ''نو ٹا ہوا تارا''میرا شریف طور کا ناول بہت بہترین ہے ران کی مقیال سلجے کیوں ہیں دورولید سب مجے جان کر بھی کہ انا بلیک میل ہور بی ہے اس سے بدگمان کیوں ہے۔اب دریہ مہوار کی زیر کی میں ادر کیا مصیبت لانے والی ہے۔ 'موم کی محبت' سمجھ میں آئی اس کا تعمیم کیاسوں کر رکھا گیا۔ جھے تو اس پوری کہانی میں آیک جگہ مجمی تجی محبت نظر نہیں آئی پھر ریسی کیا ہے؟ صائحہ قریبی کی 'ایاڑی پیا''منفردگی پڑھ کرمزا آیا۔ سیاس کل کا''محبت دل کا مجدہ ہے'' کا اینڈیسندآیا اسٹوری بھی بہت اچھی تھی۔ پیغام آ بشائع بیس کرتے۔ جاب کے لیے نیک تمنا تیں اللہ حافظ۔

مل بارى دياآب كوسب بينام شاكع موتى ماريخ بال-مهوش فاطعه بت سن دينه جهلم- السلام اليم او ئيرشهلاجي اكيسي بن آب؟ سدانسي مكراتي ربين آمين وسب ے سلے میری میسٹ رائٹرز نازیہ کنول نازی اور میرا شریف طور کوشادی کی و میروں مبارک بادسدا خوش رہیں آپ دولوں آ جل کی تمام را مرز اجمالھی ہیں اہنامہ جاب کا ہمی انظار ہے۔ ہم سے پوچھے میں سب کے جیث ہے سوالات اور شاکلی لی سے کرارے جوابات بهت مزا دیتے ہیں۔ اب آتے سلسلہ دار نادلز کی طرف سمبراجی آب ذرا فاسٹ ہوجا عین بالنیں آپ کس کو ' ٹوٹا ہوا تارا'' منائس کی اورایاز کافقہ کوجیل میں در میں اور پلیز رابعہ اور عباس کی شردی کروادیں۔ باباسائیں کے مامنی پرزیادہ لکمیا کریں۔ راحت آلی اكرة ب يُرانه ما نين تو يليز جلد از جلد "موم ي محبت" كالبند كروي الرزيا كالجرم عارض على بين كيا ضرورت مي مندركوا تناقر يني دوست بنانے کی۔ نازید کنول نازی 'شب جرگی ملی بارش' بہت اجھالکھر بی اب اجازت دیجیے اللہ حافظ۔

ملاان شاءالله ما منامہ جاب اومبر مل آب کے ہاتھوں میں ہوگا۔

ن دهست جبیس ضیاء .... کواجی ۔ السام علیم المدے کیاشاف سمیت بخیریت ہوں گی۔ تمبر 2015 و کا آنجل جادی نظر سرور تی کے ساتھ ملا۔ دوماہ ہے گل کی تقل میں شریک ہوتا جاہ رہی محروات معروفیت ....؟ کین اس بارارادہ کرکے جنوبر کو سرور تی کے ساتھ ملا۔ دوماہ ہے گل کی تقل میں شریک ہوتا جاہ رہی محروفیت ....؟ کین اس بارارادہ کرکے جیمی کی کہ جیسے بی آجل ہاتھ میں آئے گا ساری معروفیات پس پشت ڈال کر پہلے اس پرتبر وکروں کی سوما ضربوں۔ سب سے پہلے ان تمام بہنوں کا بے حد شکر یہ کہ آپ لوگوں نے منبیاج (میرے بیٹے) کی شادی کا احوال پڑھانے مرف پیند کیا بلکہ انجوائے بھی کیا اور 

آنچل؛اکتوبر، 303



کاسحیرہ ہے'' سباس کل کا ناولٹ بہت اچھا جارہا ہے۔''عمید کے رنگ 'میں بہنوں کے جوابات استھے لگے۔راحت جبیں کی یا تیس بہت ا میں آئیں دیر سلسلے بھی اوٹھے رہے۔ ایم فاطمہ سال کڑیا ہم سب آپس میں دوئی کے رہتے ہے ہی بند ھے ہوئے ہیں اور آگل ہماری دوستیوں کو مضبوط کرنے میں اہم کر دارا داکرتا ہے 'ویکم' آئے ہے تم میری انسی والی دوست بن گئی ہو آگی ہے وابستہ تمام لوگوں کو فیم کو رائٹرز ریڈرز اللہ پاک اپنی امان میں رکھے عبدالائی اور جنج کی مبارک باد ،اللہ پاک اس عبدکوتمام عالم اسلام اور خصوصا پاکستان کے کورائٹرز ریڈرز اللہ پاک اپنی امان میں رکھے عبدالائی اور جنج کی مبارک باد ،اللہ پاک اس عبدکوتمام عالم اسلام اور خصوصا پاکستان کے کیے بے شارخوشیول اورمسرتوں کا کہوارہ بنائے۔ تمام حجاج کا حج تبول ومنظور فرمائے ان کی خواہشات اُور دعاؤں کوشرف تبولیت عطا فرمائے۔ تمام ارکان بیج طور پرادا کرنے کی تو نیق عطا فرماے ادران کو خیریت و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے محروں کولوٹائے آمین فم

﴾ ۔ ان کہا ہارشر یک محفل ہونے پرخوش آ مدید۔

پرویس افضل شاهین .... بهاولنگر - السلام ایم اس ارتمبرکاآ فیل مهوش قاب کردش مردرق سے عامیرے ہاتھ میں ہے۔ جیدونعت اور بالک یوم الدین پڑھ آرائی ردح کوسرشار کیا۔ ہماری دعاہے اللہ تعالی مبارک احد کو جنت الفرووس میں جگہ د بے اور تمام کو احمین کومبر میل سے نواز کے آئین ۔ اللہ تعالی کہت عبداللہ کی والدہ کو صحت عطافر مائے آئین ۔ صائمہ مسکندر سوم روکوالی بنی کی پیدائش پرمبارک با دقبول ہو دعا کریں کہ اللہ تعالی میری بھی خالی جمولی بحردے آمین۔ بہنوں کی عدات میں فاخرہ کل کے جوابات پندآئے۔راحب جبیں سے ملاقات اور عید کے رنگ مجمی خوب تنے۔ناولز اور افسانوں میں" انازی بیا خوشیوں کی بہار میں خوش بواور رائے زہر وطن کی مٹی کواہ رہنا' عید کا تحنہ محبت دل کا سجدہ' پیندا ئے۔ آپل میں جو رائٹرز سے سروے کے لیے سوال کیے جائے ہیں وہ اور ان کے جوابات کمال کے ہوتے ہیں اجازت خاہری ہوں اللہ خافظ۔

سيده صدف نورين ..... موهدي بور سيدان السامليم! في سيده مدان السامليم! في سيدة بالميد بكراميون كالله آپ كوميشه خوش ريخ آمن اس دفع الله ول بهل اور للصفائعي موقع ل كيارة فيل اتحديث تروي كما تو مرور قوب

صورت نگا اس کے بعد راحت جیس سے ملاقات کر کے اچھالگا ناولِ سارے ہی استھے ہیں۔''نوٹا ہوا تارا'' سمیرا شریف طور کا ناول میرا فورث ناول ہے۔سب سے پہلے ناول پڑھتی ہوں" موم کی محبت "جمی بہت اچھا ناول ہے۔"شب اجری پہلی ہارش "نازید کنول نازی آپ کا تو ہر ناول ہی بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایسے ہی تفتی رہیں گیآپ کا ہر ناول ہمارے آپ کی زینت بن جائے آپکل میں یادگار کیے میں بہت شوق سے پر متی ہوں آپکل میں ہجر بھی ایسا ہیں کہ جس کی تعریف نید کی جائے سارائی آپل تو رہیف کے قابل ہے اس کی جتنی میں جست شوق سے پر متی ہوں آپکل میں ہجر بھی ایسا ہیں کہ جس کی تعریف نید کی جائے تا میں۔ میں جست کی جائے کم ہے۔ میری دعاہے کہ اللہ تعالی آپل کودن دگنی رات جو گئی ترقی عطافر ہائے آپین۔

رضوانه هاشم .... شجاع آباد والسلام اليم اديرا في كا عال إن عمرى الرف يم كواورا في كواورا في كوعيدالا في مبارک ہو۔ اس ماہ کا ٹائنل بہت زبردست تعاراتی کی آپ کوڈ میروں سارک بادا تنا زبردست ناول کیکھنے پر۔اب آ تے ہیں اپ پندیدہ ناول''نوٹا ہوا تارا' ہیں ولید کے ایکسیڈنٹ کی خبر پڑھ کر بہت ڈکھ ہوا پلیز ولید کوکومہ میں مت جانے دینا۔ جھے تو ایسے لگتا ہے کہ ولید کاا یکسیڈنٹ کافیفہ نے کر وایا ہے۔اناولی کی حالت دیکھ کر مصطفیٰ یا شہوار کوسب پڑھ بتادے کی ۔آپی اب شہوار کے ساتھ مُرامت كرنا كيلي دونوں مال بنى نے بہت وكا افعائے إلى - تابنده بي جوہدري حيات على كى بنى ہے جمال تك اماراخيال ہے كونك جوہدرى حیات علی کی دوست سبحان احمر تما الله کرے دریہ تو وی ایاز نے جال میں پھٹس جائے اور شہوارا ورمصطفیٰ کی زیادہ مجی اڑ ائی مت کرنا ہو بی ورند ہم آپ سے ناراض موجا کیں مے۔راحت وفا کا ناول 'موم کی محبت' بن می محصیریں تاکیا ہوگا۔سب می الجھے اور پریشان ہیں اور جہاں تک امید ہے کہ شرین عارض کوئی ملے گی ۔عارض ہے زیا کی بھی انتات کروادیں تا کہ صفدرکو بھی سکون ملے ۔ناولب انا ڈی پیا''بہت زبردست تھا' ہس آس کر پید میں دردہو کیا۔ باتی آ کیل کا مطالعدر بنا ہے کیونکہ صرے مامول فوت ہو مجے ہیں ٹائم ہیں مل رہا ہے۔قارین سے التماس ہے کہ میرے ماموں کے لیے مغفرت کی دعاکریں اللہ حافظ۔

حميرا قريشي ..... لاهور- تمام يزمن والول كويُ غلوم ملام اميد بسب خريت سيهول مياري تعالى سيكو ا ہے حفظ وامان میں رہے آ مین آ کی اول سے خربیث تمااور جیث ہے۔ سامعد ملک پرویز! آب کے بابا جان کا پڑھ کر بہت دکھ موا باری تعالیٰ آیے کومبر کی تو نیل سے نوازے۔ "موم کی محبت" بیسٹ ہے اور پلیز" ٹوٹا ہوا تارا" مسینس میں جلانہ کریں آ چیل میں

ہوا باری تعالی آب اوم ری ہو یں سے دارے۔ سوم بی دبت جیست ہے اور ہیر کو ہ ہوا بارا کی سی بی سی سے براسٹوری بیسٹ کی تعقیل تبرے کے ساتھ ان شاہ اللہ علی کم ترکا ٹائل پندا یا۔ سب سے پہلے ''ٹوٹا ہوا تارا'' پر بہنچاس کہانی نے قو مصافی میں مسافی ہونے اسلام علی متم رکا ٹائل پندا یا۔ سب سے پہلے ''ٹوٹا ہوا تارا'' پر بہنچاس کہانی نے قو مسافی سے سے پہلے ''ٹوٹا ہوا تارا' پر بہنچاس کہانی نے قو سے سے پہلے ''ٹوٹا ہوا تارا' پر بہنچاس کہانی نے قو سے سے پہلے ''ٹوٹا ہوا تارا' پر بہنچاس کہانی نے قو سے سے پہلے اور دوروقی یا احسن کوسب بتادے۔ اوہ ویہ کیا ایاز پھرکوئی کیم کھلے والا ہے وہ بھی دریہ کے ساتھ ل کر (او و مالی کو بیا ) کاش میرائی سے لو تم دولوں کو کوئی سے اڑاووں۔ ابو کر اور کاؤی پیز مصطفیٰ شہوار پرشک مت کرتا۔ اس ایاز اور دریے کی (ایمی کی بیا ' پر ہے کر بہت انہی گئی (ایک داز کی بات بتاؤں ہمارے پیا بھی بادیے ہوں۔ کہارے بی پڑھ کر بہت انہی گئی (ایک داز کی بات بتاؤں ہمارے پیا بھی بادیے ہوں۔

آنيل اكتوبر ١٠١٥ ١٠٥٠ 304

T

کھا ہے تی ہیں )۔ بازیا کی کہانی بہت اچھی جارہی ہے ان کے لکھنے کا زیرازی بہت پیاراہے ادر"میت دل کا سجدہ ہے" کا اینڈ د مکھ كر بهت اجهالكا شكرياً في -آيت في را بيل اورعلى كوجد أنبيل كيا ادرز وني ادركرن كوجمي ما ديا وافعي محبت نجي بولو ملن بهوري جاتا ہے باتى

رسالهامی زیرمطالعدے زندگی رای تو محرائٹری دیں سے اللہ جا قط۔

یہ مادیا مستب حسن میں میں ہو ہوں ہے۔ السلام علیم تمام آئی کیل اساف رائٹرز ادر بیاری بہوں کوجوآ کیل سے منسوب ہیں یہ میرایبال خط ہے۔ سب سے پہلے حمد ہاری تعالی اور نعت رسول معبول اللہ ہے مستفید ہوئے بھرسر کوشیال سیں۔ اب بات ہوجائے قبط دارناداز کی تو تا زید کنول نازی کمال کا ناول ہے جی اور سومو (سوری میراجی) پیارے سوموہی کہوں کی بہت زبر دست لکھ رہی ہیں۔ اب بات به وجائے تو '' انا ڈی بیا'' بازی لے کمیا' مزاق محمیارہ ھے کراور طلعت نظامی گا'' زیبر' اچھار ہااور ہاتی سوالات کا سلسلہ بے حد پہند آیا۔ بیوٹی کائیڈ میں مزید تمیس کا اضافہ کریں اللہ آ کیل کو ہمارے سردن پرسلامت رکھے ادراس کوتر تی کی بے پناہ منازل عطافر مائے

کم ملی بارشریک محفل ہونے برخوش آمدید۔

فناء وسول هاشمى ..... صادق آباد- تمام قارنين كؤيلام-ماه تمبركا بردرق اجمالكا جمله اشتهارات كويملا تك كر درجواب آن میں جھانکا مرہم غیرحاضر تھے۔ جارا آن کل میں جاردن بہنوں سے ملاقات اٹھی لئی شیرین آپ کوسال کرہ مبارک۔ بهنول كي عد الت من إس بار فاخره صاحبه كي ميشي كلي با كالحيلكا انداز بيال ول كو فيمو كميا \_راحت جبين صاحبها ب كي غيرم توقيع آيد في آ پر بہت ہے ستارے ٹا تک ویے کویا آپ کا ناول' زردموسم' ہمیں بھی بہت پہندتھا۔ کہانیوں کے میدان میں 'بیل خوش بوادررات' از میں تميرا غزل صديقي بس نارل ربي - "موم کي محبت" بين زيبااورصفدر کا مسئله جون کا توں رہا جبکه شربین کوایک نے مسئلے کا سامنا تھا۔ "خوشيون كى بهار"استورى تو التهي تهي مكر درميان بيس كى بار يون محسوس مواجيسے رائٹر خود الجمعاؤ كاشكار ہے۔" زہر" بيس طلعت نظامي صاحبے بہت میچورانداز میں دو غلے معاشرے کے دونوں رخ دکھائے۔ ''ٹوٹا ہوا تارا''شہوازکو پھر سے مصیبت کا سامنا ہے۔ 'عمید کا تخفیہ میں شاز بیصا حبہ نے رواں انداز بین ہمارے کمرانوں کی بے سی سے پردہ اٹھایا۔ 'محبت دل کا مجدہ ہے' سب پریشانیاں حتم ہیکی ایندگی ۔ 'حسنہ کی عید' سحرش فاطمہ صاحبہ نے مخصر مگر پُراٹر انداز ابنایا۔ باتی کہانیاں انجی میں پڑھی بیاض ول معیاری شاعری ہے بجر پورسی برشعرسواسیر \_ نیرنگ خیال می حکیم خان حکیم فریده فری ادرجانال صاحبه کی شاعری انجنی لگی - یادگار کیے بیس جازبه عباس کا افسانچہ قابل تعریف تھا ہاتی سب نگارشات بھی بہت ایکی لکیں۔سامعہ ب کے دکھیں ہم تہدول سے شریک ہیں اللہ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اجازت اللہ حافظ۔

ستاره آمين كومل .... بير محل السلام عليم القين كال جاس ادا فيل الله كرم ع خريت موك خوش باش التدكر يم آب سب كوائي رحمتون كے سائے بيلے اپنے حفظ دامان ميں رکھے آبين مبركم كا كل نے دل موه ليا بہت مزاآ ما فاخرہ کل کی بہنوں کی عدالت میں موجود کی بہت انہی تلی۔انتہائی پیارے جوابات دیئے مسئے ماشاء اللہ عیدسرو ہے میں میری بیاری دوستوں حنا اشرف امبر کل اور بجوصدف آصف کے جوابات نے جارجا ندا کا دیتے تو جناب ثنام میں تھی کی پہلی کایش ہیں بلکہ جسارت بہت پیندآئی۔راحت جبس تو ہماری موسٹ فیورٹ لکھاری ہیں نا سدرہ مرتضی کا پہلا بتعرہ بہت زبردست اب آئی جاتی رہا کرویار۔ عدا حسنین تم نے محبت کا فسانہ بہت اچھالکھا'شاہاش سباس کل' محبت دل کاسجِدہ' کواختنام پذیر کروا کرفری سباس آئی ویری گذاختیا م خوش گوارد ہا۔ صائمہ قریش آپ کے 'انا ڈی بیا' نے خوب ہسایا بس ایسانی لکھا کرؤ بہت اچھا لگتا ہے۔ طلعت نظامی 'زہر' لے کرحاضر تھیں ویل ڈن۔ ہمارے ملک میں ایہا ہی تو ہور ہاہے۔ 'عید کا تحذ' شازیہ فاروق نے بہت رُلایا۔ سحرش فاطمہ بدتمیزلز کی تم نے رلایا مجھے اب الکی وفعہ بنساناتم در نہ مارکھاؤ گی۔'وطن کی مٹی کواہ رہنا'' نظیر فاظمہ الیکی ماؤں کی وطن کوضرورت ہے الیکی ماؤں کا ہونیا بڑی تعمت ہے مارا فخریں یہ ماکیں فصیحاً مف وخوشیوں کی بہار " کے سنگ تشریف فرما اس بہت خوب لکھا میراغز ل صدیقی نے بھی بہت خوب صورت ککھا' عائشہ ملک' حوربیہ ملک تم لوگ تبھرہ کیا کرویار! میں یہان آپ کی سوجود کی جاہتی ہوں۔امبر کل بچہ تھوڑا سا وقت تم بھی نکالو شاباش ٢ پسب اوارے كے تمام جبران كوعيدمبارك اجالت رب راكما

🖈 و ئيرستاره آپ کو بھي عيد مبارك ۔ سعدید دشید بھتی .... فیصل آباد۔ السلام علیم! تمام مجل اشاف شہلاآ نی اورقار کین کیا حال ہیں بھی؟ میری ی بھی رسالے میں بہلی انٹری ہے آئیل میں بعثق تمام صطفی علی "پڑھ کررگ ہی نہیں پائی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیسے آئی عائش ور کاتوں : میر کوتریف کے سانچ میں ڈھالوں کسے ان کے الفاظ کی تعریف کردن (واہ آئی دل خوش کردیا)۔ ان کا ایک ایک افغظ ول پرجالگا کاش ہر بنت حامینہ جنسی اور ہرابن ادم آئمن رضا (بعد والا) کے جیسا ہوتا۔ جھے بین لگنا کہ بیٹر پر جمی میرے ول ووہاغ ہے مٹ سکے کا ۔ عائشہ پی آل داجیٹ ایسے ہی تعیس اور ہمارے دلوں میں کھر کرتی جائیں۔ باتی ''ٹوٹا ہوا تارا''اچھا جارہا ہے کین بھی بمی ول کے عائشہ پی آنا کو دو تعیشرانگاؤں کیسے وہ ولی جیسے بندے کوچھوڑ رہی ہے وہ بھی چڑیل کا شدے لیے پلیز آئی میر ااب اتا کو تھی وے ہی

آنيل اكتوبر ١٠١٥ اندل

Section

دیں۔ تازی آئی آب عائلہ کے ساتھ کو کرامت کرنا پلیز۔ ہاتی ٹوٹل آئیل از دا جیٹ آئیل پوراپڑھ کے بھی دل کرتا ہے ایک ہار پھر سے دوہارہ پڑھوں اگراب آئینہ بیں جگر کی تو ان شاءاللہ پھر سے شرکت کروں گی ہاتی آئیل کے لیے ڈھیروں دعا میں۔ دعائے بحراور آئی پروین الفنل شاہین آپ کے بغیر آئیل ادھورا لگتا ہے شرکت کرتے رہا کریں۔ دعائے بحر! اللّٰمآ پ کی والدہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے آپ کوانا آئی کواور ہاتی فیملی کومبر جمیل عطافر مائے آئین۔اب اجازت دیں زندگی رہی تو پھرحاضری دوں کی فی امان اللہ۔

الم مكل إلا مروس مديد ارم كمال ..... فيصل آباد- السلام عليم إيارى ما بي سداخوس إن آين اميد بخش باش اورف فاد موسى ك الله تعالى آب كويميشر السام مسكرا تا أور مملك ملاتار كي أين -اس دفعة كل دنت برط ميا - ناسل يون تو بهت بي جاذب تظرتما - ماول مي غضب ڈ حاربی تعین کیکن کردن ہے میک اپ کونظرانداز کردیا تمیا سر کوشیوں ہے ہوتے ہوئے درجواب آ ں میں پہنچاتو اپناجواب یا کر ول خوشی سے پھو لے ہیں سایا۔ دائش کدہ میں مالک بوم الدین ۔۔ کر دراور ذکرگائے ایمان کے ستون کومضبوطی کا پلستر کیا۔ ہمارا آ چل میں مہنی کوری کا تعارف کچھ ہے کر رہااورا قرا وسرت آپ ہے ل کر بہت سرت ہو گی۔ بہنوں کی عدالت میں فاخر وکل ہے یا تص رم جمم برستی بارش کا مزہ دے کئیں۔راحت جبیں سے ماا قات کی رہی عیدے ،رنگ سردے زبردست رہا سلسلے وار تاول ''ثوثا ہوا تارا' بہت بی زبردست ادرفل ایکشن میں ہے۔ولید کے لیے ول بہت دکھاا تا دعی نہونا ولیدجلد ہی صحت باب ہوگا جبکہ جمہوار کوایاز اور درسیہ ے شرسے بچائے۔ دربید کوتو میرا دل جا بتا ہے رسیوں سے ہاندھ کر چھٹر ول کرنی جا ہے۔ "موم کی محبت" میں بھی یوٹرن ا ذان کی وجہ سے آرہا ہے۔"محبت دل کا محدہ ہے" کا بہت ہی خوش کواراور پہی اینڈ ہوا۔ سہاس کل بلاشبہ بیا پ کی شاہ کارتح روں میں سے ایک تحریر ہے میری طرف سے بہت بہت مبارک باد۔ 'میں خوشبواور رات 'میں انائیدگی ٹابت قدم اور اللہ پرلو کل بلا خر برے ہوئے میارم کو سند سلجے ہوئے انسان میں تہدیل کردیا۔ پیجبت کا جا دوجس پر چل جائے اس کے زمین وہ سان بی تبدیل ہوجا ہے ہیں۔ کسی نے سج بی کہا ہے کہ جو تھی کچھ ہے محبت کا پھیلا دُہے۔'' خوشیوں کی بہار' میں شرمین نے ہاسمجہ والدین کی سمجہ وار بٹی بن کرعقل مندی کا شوت دیا اور إِنَّى بِدُمْتِي كُوخُونُ مُمَّتَى مِن بدل ديا ـ منا مُدَرِّيني كا" انا ژي بيا" بلاً خر بهر بحرزيب بيَّ بي ميا الكي پفتلي مسكرا في محرريتي ـ " ولمن كي منى کواہ رہنا''میں حمیدہ نے اپنی مامتا کے اوپر یا وُل رکھ کروطن کی تحبت کوامر کر دیا ایسی اور کوسلیوٹ پیش کرتا جا ہے اپ تی ہے وطن کی آن بان ادر شان ہے۔ "عید کا تحنیہ" بہت بی روح پر در تھا۔ بیتحند تو ہر مسلمان کے دل کی آرز و ہے بیوٹی گائیڈ میں کارآ مدعمی فورانوٹ کرلیں سيرتك خيال من شريع بسم نيلم شنرادي طيبه نذيرا درجانال كالتخاب دل كوچهو كميا بياض ول جي فاطميرواز نورين لطيف فريده جا ديدا در علمه شمشاد کے اشعاراے دن رہے۔ دوست کا پیغام آئے میں ایم فاطمہ سال آپ نے بچھے یا در کھا کیفین مائے سیرخون برد مرکما۔ یادگار کیے می طیبہ سعد برعطار یا مسرت فاطمہ رشید کرن ملک عروسہ جوار رقع اور فرح جبیں کے مراسلے بہترین رہے۔ آئینہ میں سب کے چہرے خوب لائٹیں ماررہے تھے۔ ہم سے پوچھتے میں پروین اصل شاہین کورین مسکان سرور کے سوالات ہونٹوں پر مسكرا مث كي آئے كام كى يا تيس موسم كے حسب حال رئيں الغرض آئل كاميشار وشائدار آور جائدار رہا اجسا اب اجازت في امان

میں ہوں ہوں۔۔۔۔ وقیقه زموہ .... سعندوی۔ آ کیل اسٹاف اور قارئین کوسلام اور بہت بہت عیدمبارک آ کیل 27 کو بھالی نے لاکردیاوو بھی بہت منتول ہے۔ سب سے پہلے "موم کی محت" پڑھا جو فا کہ اذاان کا بتایا ہے بافقیاردل جایا کہ سامتا ہواور ہم بھی چٹا چٹ چم لیں اور امید ہے اگل قسط میں زیبا اور عارض کا راز کھل جائے گا۔"شب ہجرکی پہلی بارش" در کھنون کا محبت والا مقولہ کہیں سدید ہے ہی

آنچل، اکتوبر ۱۰۱۵ امر 306 ما ۲۰۱۰

Section

12.

محبت ند ہوجائے۔" ٹوٹا ہوا تارا" دربیکو یہاں سے بھادی تو بہتر ہے سب سے نرے کردارایازی قبلی ادر دربیکا ہے۔ غداحسین کا معبت كا نسانه " بسيار يا - " مين خوشبواور رات " بمنى بهت الجها تعاله ، تاولت انسانے الجمي پڑھے زيس - بياض ول مين سيب كے شعر پندا نے اوش مقابلہ بند کو بھی کا سلا داور مصالحے دار بریانی پر ہاں کی کیوں کہ یمی دو ڈشنز ہم بنا سکتے ہیں۔ ہاتی ڈشنز بھی اچھی تعین نیر مگ

خيال ايك عيره كرايك الله حافظ الله من المالك ..... كوجر خان - شهلاى آ فيل إساف رائرزايندر يدرزكومرى طرف سيالسلام اليم ورحت الله وبركات اللوتعالى بم سب برائي رحمول اور يركول كاسار بميشة قائم رك بهت كاليس برهيس بهت سے وانجست اور رسالے بمى رد مع مرة كل في المان رجود كردا - كل كتام سلط ي شاراد بن برسلسله ي اجها لك بمر والش كده ميراسب ہے پندیدہ ہے۔ تمام لکماری بہنس ای اپن تحریر کے ساتھ بحر پورانسان کرن ہی مگر عائش نور محدایک اسی رائٹر ہیں جن کی تحریریں اسک يُرارُ ہوتی ہيں كہ دل بےساختہ تعريف كرنے پرمجبور ہوجائے ان كی تحرير من دلوں پر مجراارُ چھوڑتی ہيں۔ عائشہ جی ميري المرف سے آپ کوڈ میروں سلام اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطافر مائے آپین اور اللہ تعالیٰ آپل کو دن دکی اور رات چونی ترلی عطا فرمائے آمین۔ میلی دفعہ نینہ میں شرکت کرری ہوں ٹی امان اللہ۔

الما المركت برخواراً مديد-

فرحت اشرف كهمن .... سيدولا السلام عليم الربائل بهت بنا عارتما بهل خدونعت عدل ودماع روتن ہوا۔ سلسلہ دارنا دل'موم کی محبت'' بہت ست ردی کا شکار ہے تعوز اتیز چلایا کرین درند کہائی اینا مز و کھودین ہے۔ ایک سال دو ماہ ہوگئے اہمی کہانی محبت کے بی ارد کروائلی موٹی ہے۔" ٹوٹا ہوا تارا "سمیراتی اب شہوار کے ساتھ پکے برانہ کرا ہے گاوہ پہلے ہی رشتوں کوتر ک مونی ہے اعدولی کو چھے شہودہ پسندید ، کردار ہے۔ تاولت محبت دل کا تجدہ ہے "سباس کل نے اچھا ایند کیا سب کوملادیا اناحتم کردی۔ آباتی افسانے اور پاول اے دن تنے سب ہی کہانیاں رائٹرز کی محنت اور مہاریٹ کاہنہ بول عبوت میں ۔ بیجھے نا زید کنول سے گلہ ہے نازید نے شعاع جولائی میں ذہن بنی ہوئی تصویر دی ہے تھرآ مجل میں کیوں نقاب میں دی ہیں آ مجل والوں کواسپے ویدار سے محروم رکھااور شعاع دانوں کودیدار کردا دیا بیتو نا انسانی ہوئی تا۔ باتی رسالہ اے دن لگا' دعاؤں میں یا در کھنا' سانسوں کی ڈوری بندھی رہی تو اسکلے ماہ

انٹری دول کی تب تک کے کیے اللہ حافظ۔

ہمری دوں کی سب میں سے مسلوں ہے۔ پاریس فیصل ..... السلام علیم اتمام امت مسلمیہ اہل وطن آٹیل کیے ہوسہ؟ شہلا تی آپ سائیں عیدالائی کی مبارک یا دتمام مسلمانوں اور آٹیل سے مسلک لوگوں کو آٹیل باتی تو انجی زیرمطالعہ ہے اس لیے چندا کیک جو پردھی ہیں ان پری بتفرہ کروں ک" موم کی محبت" تو لکتاہے وائی بی شرین کی محبت بھی موم کی طرح ہے ذرای بات پرای کا دل تھے کیا 'اسیے لیے کوئی درست فیصلہ کری کے بہترے عارض جب بحرم ہے وزیا بے جاری بے قصور ہوتے ہوئے می سر اجھیل رہی ہے جب کہ عارض گناہ کر کے بھی آرام سے زیری گزار رہا ہے۔ صفر بھی جانے ہو جھتے زیبا کوچھوڑ رہا ہے خیرا نیڈ میں سب تھیک ہوجائے گا۔ ''نوٹا ہوا تارا''اب کو مل ری ہے دربیکو شہوارے دوری رکھے میرائی میلے کیا کم دیکا ضائے ہیں بے جاری نے اب جلدی سے مادیداورالو بر کے بعدرابعداور سرعباس کوجھی ملاویں۔ایازادراس کی جملے کے لیے عبرت ناک سزاہوتی جا سے تاک دنیااس سے سبق حاصل کرے۔''شب ہجر کی جہلی ہارش آپ نے رائٹر کے نام اور ناول کے نام کی طرح بہت می خوب مورت کھا ہے پھر تبعر و کروں کی نازید جی ڈونٹ مائٹڈ "محبت دل

پارل ہی ہے۔ رسمی ہے ابھی اس دفعہ پڑھی ہیں پہلے والی اقساط کور نامی ہیں آئیں۔ اچھاتی اب ہی کرتی ہوں اللہ حافظ۔ فدا علمی عباس ۔۔۔ سوھاوہ گجر خان۔ السلام المراسط کی اینڈا آل کی اینڈا آل کی اینڈز!امید ہے۔ ف فات ہوں کی ہمیشہ کی طرح آ کی کی کو طابعہ کیا آئی آپ کوکولی نئی ماڈل نیس کی کیا ہردوسرے ماہ بعد وی ماڈل سرور ق بردش فرماہوںی ہوں کی ہمیشہ کی طرح آ کی کا عادل اجھاجارہا ہے کر ہر ماہ پڑھنے کے بعد دل کی دھر کن کی رقی رمعمول سے دیادہ چیز ہوجاتی ہے بلیزیہ كافقداباداوروريكواكك سائية يركرم فيزكالو ضروروي ايك بارياميس بدون لوكول كروماغ من في عي سادهين كمال سعة جالى ہیں۔ ہم سے کوئی کام قراب ہوجائے تو معوث بولزائمی ہیں، تا بہاند بنانا تو وورکی بات ہے۔ عائش تورعاشا کہاں عائب ہوجلدی سے

ال - الم المرافزي دوناورعا تشركها آپ ام ادوق كرناله المرافزي الم المبار المرورة المسيكا الشرفافظ - المسلم المرافزي دوناورعا تشركها آپ المسلم المرافزي المرافزي المرافزي المرافزي المرافزي الشرفزي المرافزي المراف

آنچل، 1018 كتوبر، 307

Section

پیغام میں اپنا تا مرد کھے کر بہت خوشی ہوئی۔ شامانہ تھنگ یوسو مجے اینڈ کہاں غائب ہوجاتی ہو۔ کوٹر خالید جی (لویو) آپ کی شاعری زیردست ہوتی ہے آپ کا تعارف پڑھنے کی خواہش ہے اینڈ پروین افضل میں نے دیکھ لیا ہے آپ کو پرلس بھائی کا قلم جراتے ہوئے اب خر نہیں۔ جس جس کی سال کرہ ہے بہت بہت مبارک ہواور جن دوستوں کے والدین یاغزیزی خالق حیقی سے جالمے ان سب کواللہ جنت

الغردوس میں اعلیٰ مقام دے آمین تمام قار تمین کے لیے بہت ی دعا تمیں۔ اسماء نور عشاء .... بهوج پور- السلام اليم اليس إلى آب اميد م كيفريت سيمول كي شهلا جي ميرادل جاه رياب کہ آپ کا منہ چوم لوں بچ میں بہت پیارا آر ماہے آپ پر۔اب آپ جیران ہور ہی ہول کی کہ آخر دجہ کیا ہے تو جلیں وہ جی بتادی ہول۔ ستبر کے شارے میں اپنا نام وہ بھی آئینہ میں جگرگ کرتے و مکھا تو یقین جانبے اتی خوشی ہوئی کہ بتا نہیں تکتی۔ جلیس جی اب آئی ہول تبرے کی طرف سمبر کا ناشل بہت پہندا یا۔مب سے پہلے حمد دنعنت سے دل کومنور کیا اور پھر بھا مے بھامے نازیہ کنول نازی تک پہنچے ناز ہے جمعے سرید کا کردار بہت پسند ہے۔ اس دفعہ کی قبط میں ایک بات مقام میں ہوگی کیا عمر جیسے انسان بھی آج کے دور میں موجود میں اتنا سچا پیار ساٹھ سال ہے اوپر کے ہومے اور شادی نہیں گی ویری امیز لل۔اب بات ہوجائے سمیرا جی برکے ناول کی بہت خوب مورت ناول آپ کے ول میں رابعہ ادر ابو برمیر مصوست فیورٹ کردار ہیں۔ أف مددر مدید و كاده مجى يُرى لكى ول جا ہتا ہے اس كا گلادبادوں ۔ صائمبقریش آپ کی کہانی بڑھ کرمزہ آ عمیا حسنین صاحب محنت کے باوجود بھی ''اناڑی پیا'' ہی رہے۔''عید کا تحفہ' بہت ا جمی سبق آموز کبانی ویل وی شازیدجی مختصر بیرکه اس دفعه میل بورے کا بورا جیسٹ تھا۔ زندگی رہی تو پھر کمیس سمج الثار تکہان ۔ م ونيا شاه قريشي ..... السلام عليم إجند ما ناب چند مهاب سنارون لاجواب بحوجان إن تاب وتب مل طبع ازک کی در تقلی مطلوب ہے۔ 25 تاریخ کو جوجلوہ آئیل نے حواس معطل کیے وہ دو دن بعد تعمال نے آئے قام کوالکلیون کالمس سونپ کر لفظوں کوسفیات پر بممیرنے کا کام آیا۔''لوٹا ہوا تارا'' کوٹر ف قبولیت بخشا مگر دوسفیات کے بعد ہی اسے نظروں سے اوجعل کرویا۔ در سے اورایازی کیمسٹری دیکے کر مجھے خطرناک ری ایکشن کی تو قع تقی اور خطرہ مین انجمی انور ڈنہیں کرسکتی۔ 'میں خوشبواور رات' کے سوگوار ٹائٹل نے متوجہ کیا مرتصل تائن پر اکتفانہیں کیا ہوری کہانی ہی ول سوز تھی۔ "محبت کا نسانہ" اور" اناٹری بیا" میں موخر الذكر اسٹوری نے مسكرا ہب كوشم ي نہيں ہوئے ديا۔ حسنين كاانا ژي بن نہيں بلكه دُ هيٺ بن كہنا مناسب ہوگا۔ 'محرت دل كاسجدہ ہے' سباس بجوبس أيك بات ضرور کہوں گی اس علی کی''میری جان'' کی گروان نے سیجے معنوں میں جان نکالِ دی اتن جان کی رہ۔....اختیا م تو ہواصد شکرنا ول ا چھاتھا۔'' وطن کی مٹی گواہ رہتا'' الیکی اوّل کو پوراوطن سلیوٹ کرتا ہے' فخر و مان کا پیکر نظیر فاطمہ فلم کا اتنا درست استعال مجھے بہت پسند آیا۔'' زہر'' نے واقعی ایک لیمجے سے لیے پورے منہ میں کڑواہٹ کھول دی اعتبدال پرآئے میں خاصا وقت بِگا' ریخ حقیقت لیےافسانہ جیب تمارنازی بیوا شب جرکی پہلی بارش ' بھے بس صمید الکل اچھے کیے ان کی محبت درد بے قراری ضبط انہیں انکل کیوں بنادیا 'بس يبي شكوه ہے۔ ديحكنول ياراو عے ہوئے مدمزاج عاشقانہ جھے تو بہت پائدة بابدناز دلبراند فريحة طيبهاور جاناں آپ نے نير تک خيال كی دَكَثَى مِن امنا في كاسرا إن مهيا كيا- جاز به ذيتير مِين بالكل تُعيك ثماك بهول شكرية بين بنيا آب كا- يا وگار ليح مين نورين لطيف اورا قرأ لياقت في اجها ما أوجهود اباتي سلسط زير نكاوين جوكه اميد كامل من بميشه كي طرح مز مدار بول الله حافظ عائشه بدویز ..... کواجی - اکورکامبینه شندی شندی دل فریب بواسردی کا مرا عدنی دات آسان رجمرے ارول

ک کہکشاں کیا ول خوش نما سامنظر پیش کررہا ہے اور اس مصرعے کی مثل ہے" جبوم اٹھا ہے جہاں .....اک تیرے آجانے ہے "آسم ہ ہم ۔ ہاں جی اب آتے ہیں تبریعے کی طرف سب سے میلے تمام آگل اسٹاف اور قارِ مین کومیرا محبت مجراسلام اور غیدالانتی کی ڈمیر ساری مبارک باد فیکرے اس بارا مجل کے لیے زیادہ انتظار جیس کرنا پڑا۔ سرورق ہمیشہ کی طرح خوب صورت لگا۔ حمد ونعت سے دل کو منوركيا بمرتعارف كالمرف بماكى سب بى كتقر بالتعارف الجمير لكي خاص كرميرى ووست شيري تبسم كراس كے بعد بها كى سلسلے وار ناول تی طرف بعنی 'موم کی محبت' راحیت وفاجی مجھے تو مینشن لگ کی بے جاری شرمین کہاں کہاں جائے کس کس کی سنے۔ اُف.....کسی طرح ان کے مسائل دور کر دیں خاص کرمیری فیورٹ زیبا کے ساتھ صفور کا روبہ ہیں تو میں نے عارض کا خون کر دیتا ہے ہال نہیں تو۔ "محبت دل كاسجدوب" ساس كل داه تي توجها محاتنا احما اينذكيا ديل ذن-"شب جركي ملي بارش" اتى قسط يرف كي بعد مجص ور محتون اور صیام کا کردارا جمالگا کیلیز نا زید جی ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لکھا کریں ( کسی کوچا کیس سے کا بابا)۔اس سے بعد " تو نا ہوا تارا" کی طرف بھا کی اور پھرسوچا کیوں نہمبرا آئی کے گھر دھرنا دے آؤل ایک پراہلم قتم ہوئی ہیں دوسری کھڑی ہوئی۔ ہمی مجمی بھے لگتا ہے میرا آبی ایاز کا صفہ اور دریہ کے ساتھ کی ہوئی ہیں ہاں ہیں تو تمام 'افسانے'' بہت اچھے تھے سب نے ایک سے بوجہ کرنگھا' اسپیشلی سحرش فاظمہ نے '' حسنہ کی عید'' بہت اچھے اعراز میں پیش کیا ہے۔ یادگار کسے تو واقعی یادگار ریا۔ بیاض دل آ مکینہ اور نیر مگ خیال بہت عمد در ہا۔ وش مقابلہ میں سب کی وشیں مزے دارلکیں۔ دوست کا پیغام آئے میں میرے نام کوئی پیغام ہیں۔ ہم سے ہو چھے میں جوابات پڑھ کرایہ الگناہے کہ ان کا تعلق کسی زیانے میں مسٹر بین سے رہا ہوگا۔ آپ کی محت تو پڑھ کرایہ الگناہے جیسے میری ای محت میں خوابات پڑھ کرایہ الگناہے کہ ان کا تعلق کسی زیانے میں مسٹر بین سے رہا ہوگا۔ آپ کی محت تو پڑھ کرایہ الگناہے جیسے میری ای میں پڑھیں جو ب سے خوب تھے گ

آنيل اكتوبر ١٠١٥ ها٢٠١م 308



منازل طے كرنا جلاجائے كى امان الله-

نہ هینه خان هنی ..... ٹوری السلام علیم الل پاکتان اور تمام آئیل اسٹاف سلام کے بعد عرض ہے کہ میں پچھلے پانچ سالوں سے آپ کی خاموش قاری ہوں لیکن آج قلم اٹھانے کی دجہ تمیر اشریف طور کا سلسلہ دارنا ول' ٹوٹا ہوا تارا' ہے بلاشیہ جر ممرح سے عمل اورخوب مبورت ناول ہے لیکن اگر اس میں اب بے جاٹونسٹ نہ کے کرتا نمیں اور تھوڑ ااختصار سے کام لیاجائے تو کہائی کا ملاٹ اور قاری کاشوق ہنوز برقر ارر ہے گا اور مصنفہ ہے گز ارش ہے کہ اب شہوار کے خاندان کا پتا چلنا جا ہے اِتی تمام سلسلے بہت اچھے ہیں۔ افسانے نعت وحد شاعری بلاشبه أیک معیاری ڈائجسٹ ہے آئی والسلام۔ الله أب كوخوش أمديد كمت إي-

ماریه کنول هاهی از یه افرا هبین .... گوجرانواله بالماملیم! تمام پر هنه والیون کواس کوف اور سویت مای کی جانب سے عبدالای بہت بہت مبارک ہواور شہلا آئی آپ کو جی آ جل ماتھ من آیا تو سرورق نے ہماری ساری توجہ میں بی مبوش آفاب نے تو ول کے نہاں خانوں میں اپنی حکمہ بنالی اور اس کی آسمیں تو بالکل ایسے کی تعین جسے میری تھیں اور خیر پھر آسمے برد ھے مرکوشیوں کے بعد مالک یوم دین پر ھادل پرسکون ہو کہا خصوصا تھیل دعا پر ھرکر درجواب آل میں آئی کو بروے والی ان میں اپنی کو بروے والی ان اللہ میں اور کی کھرا سے کہ کا میں اور میں اور میں اور کی میں اور کی کھرا سے کہ کا میں میں اور کی کو بروے والی کی کھرا کی کو بروے والی کی کھرا کی کو بروے والی کی کو بروے والی کی کو بروے والی کی کھرا کی کو بروے والی کی کو بروے والی کی کھرا کی کو بروے والی کی کھرا کی کو بروے والی کی کھرا کی کو بروے والی کی کو بروے والی کی کھرا کی کی کھرا کی کو بروے والی کی کھرا کی کھرا کی کو بروے والی کی کھرا کی کو بروے والی کی کھرا کی کھرا کی کو بروے والی کی کھرا کی کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کی کھرا کی کو بروے والی کی کھرا کھرا کی کھرا کھرا کی کھ انداز میں دوسروں سے موگفتگو پایا پھرآ کے برھے موم کی تحب "برتو تجھے کئی گزیر ہونے کا خدشہ لکتا ہے بوئی کی طرف سے اور جب عارض زیبا کامجرم ہے و مجرا تنامعصوم کیوں بن رہاہے۔ خبرایک دن تو تنهارا اکرنامہ سیاستے ہی جائے گا۔ 'ٹوٹا ہوا تارا' 'ممبرا آپی مجھے تو آپ بڑی بیاری کلیس تصویر دن میں ادراب آپ کے اس ناول سے بھی زیا دہ محبت ہوئی ہے۔شکر ہے دلید سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انا سے اندر چھی محبت کردٹ کینے کل ہے مرشہوار اور مصطفیٰ کی طرف ہے کے خطرہ کیل ہوریا ہے بیان سیس درجہ مسرورا بن او قایت و کھا ہے گ۔''محبت دل کاسجدہ ہے'' ویزی فنعائشک اینڈ ہوا' آئی سباس میری طرف سے آپ کوسلوٹ۔''شب جمری مہلی بارش' انجمی جارہی ہے مکمل ناول دونوں ہی استھے تھے۔ ناولٹ بھی اے دن تھے خصوصاً ''اناڑی بیا'' پڑھ کرتو بہت انسی آئی جوای کی ڈانٹ سے بند ہوگی۔ ا فسانے مجمی پیندا ہے مکر'' دطن کی مٹی کواہ رہنا'' دل کوچھو کیا۔ ہمارا آنجل میں جارد ں دوستوں ہے ل کرا جمالگا خاص کرسکٹی کوری ہے ودی کروں کی جواب ضرور دینا۔ بیاض دل میں فریدہ جاویڈو قاص عمر نیلم شرافیت فیاض آئی کے اشعار پیندا ہے۔ نیر میک خیال میں نیلم شہرادی طیب نذیراورجاناں کا انتخاب اچھالگا۔ دوست کا پیغام آئے سارار مامرسی طالم نے ہم یادیس کیا۔ یا دگار کیے بعی فرسٹ کلاس تے۔ ہم سے بوجھتے میں جازب عبای زویا خان ارم کمال اور دقاص عمر کے سوالات پسندا نے اورا میند میں بھی کے تیمرے پسندا ہے۔ ڈ سرقار تین آ ب سے کزارش ہے کہ میری خالہ کی آ جمہوں کی بصارت فتم ہوئی ہے بلیز دعا سیجے کہ انتدان کی آ جمہوں کا نور پھرے عطا كرويه \_ سارى فريند زكوعيدالانتى كى فرجيرون مبارك بأواوروعا تعي الله عافظ \_

آمنه ای میل السلام علیم امین ایک خاموش قاری مول کین اس دفعیا بی خاموش تو ژکرآ مجل کی مخفل میں شامل موں عيد نمبر 2 كے ساتھ سب سے بہلے ایک چھو لے ہے بڑاڑا فسانے ''حسندگی عید'' پر ہات کروں کی سے بڑی فاطمہ نی تکھیاری بیں ان کی تحریر پڑھ کر جمعے حسنہ کا در دمحسوں ہونے لگا۔ ہم قارئین انہیں افسانوں تاولوں میں اپنے آپ ڈھونڈتے ہیں ادرابیا ہے بھی۔اس مختفرافسانے نے دل کوچھولیا۔ اب آب سوچ رہے ہوں سے کہ میں صرف سحرش کی تعریف کروں کی تو ایس بات تہیں ہے بہنوں کی عدالت ہو ہارا آ مچل ہرسلسلہ کیل کاعزیزے محرود آئی قیصر کے جواب دینے کا طریقہ ہویا ہمارے لیے بیونی کا ئیڈ۔اس دفعہ صائمہ قریشی کا''اناڑی پیا" بہترین تحریر روسے بی مسکراہٹ ہنوز رہی تو دوسری جانب نداحسنین کا بنتامسکرا تا گھریلوسا ناول جس میں کرنز کی ٹوک جموعک اور مجروالدین اوراولا دکاراز ہر چیز اس میں شامل تھی۔ فاخرہ کل کا بہنوں کی عدالت میں آتا بہت امچھالگا۔عیدسروے بھی بہت استھے جوابات مر بھے اسا لگ رہا ہے میں جبکی دفعہ بیں بلکہ جیسے ہردفعہ شامل ہوئی ہوں جلیں میں اب اس امید کے ساتھ اجازت کہ با قاعدہ شامل ر بهول کی چلتی هون سب رائٹرزکوسلام اور بیار۔

🌣 دُنيراً منه خوش آ لمديد-

تخير سے موصول عونے والے مر محدورین میک رفتک و فاصح ایم فورانشال دعیم روش افشان علی فاطم بمثی حمیرالوشین مملی بهیم لل-مع اب اس دعا کے ساتھوا ملکے باہ تک کے لیے اجازت کررت العزت اعاری کی تی قربانی کواپی پارگاہ میں تعول فرمائے اور ستحقین كاجوت بنائيا الارن كالويق عطافرمائ أمن-

آنيل اكتوبر ١٠١٥ ا٠٠٠ و309



مت دینا' پتائیس کس اینگل سے ہیروئن گئی ہو۔ س:ایک بات پوچھول سناہے آپ کوئی وی آ فر ہوئی ج:وه آفر میں نے آپ کی طرف کردی ہے اب بل بتوڑی کارول اچھی طرح تبیمانا۔ سنيان زركرافضي زركر .....جوژه س: آنی جی اس دفعه ب نے کون می قربانی خریدی ہے برسی یا جھوتی لیعن کاتے یا بکرایا پھراونے۔ ج: بير بتانبيس سكتي ورندة ب حصد ما تليس كي اور ميس بے جاری مروت کی ماری انکار مہیں کر یاؤں گی .... و پیے قربانی خریدی تبیس کی جاتی ہے۔ فانبيمسكان مستكوجرخان س: وْسُرابِيا! كَهُلِّي باراً ب كى تحفل مِن حراعال كرفة تشريف لائي مول خوتر آيد يدتو تهيس؟ ج: خوش آمدیدمیری نی تعلی تھی کے چراغ! اب منہ مت بناؤحیپ کرکے بیٹھ جاؤ۔ س: سابھی تک تیندو کھے کے ڈرجانی میں حالانکہ اب تك و آپ كوعادي موجانا جاسي تفا؟ ج: كيا كرين آپ كى خوف ناك صورت آلىمول میں ایس یانی ہے کہائے چرے کی جگ آ یے کی شکل آ مینہ مِنْ فَكُرْآ فِي ہے۔ س آئے ہیں تیری زندگی میں ہم بہار بن کے مير \_ عدل مين يون بني ربينا .....؟ ج: بہارہیں دل کامریض بن کرا ہے ہواور اگر ہول ى رى تو تو تو تو ..... س: ان كي آ محمول كود ميمنوا في آم محمول سے بیاد کرتے ہیں مس کی بھلا؟ ج:میری اورنس کی بھلا اب جل بھن مت جانا۔ س: آپ کا اصرارای جگه برایا جانا تو ہے فکرمت ج: مجمع فكركرنے كى كياضرورت ہے فكرتو آب كے



## شمائله كأشف

سلني كورى خان ..... لا جور س: جيلوشا كلية في! اتنى وسمنى اليهي تبيس موتى كية ب ہارے سوالول کے جواب ہی ندریں؟ ج: ارے جواب تو ویتی ہوں مردل میں اب برے القاب سب كے سامنے لاتے ڈرلگتا ہے۔ س: آج آخرى بار يوچورے بيل كيا مارے وال آپ کو ڈیک مارتے ہیں جوآپ ردی کی ٹوکری میں کھینک دیتی ہیں؟ ک دی جن؟ ج: ڈیگ نہیں ہارتے کیکن حد سے زیادہ فضول ہوتے ہیں اس کیے ڈاک لائے والاخود ہی کھا جاتا ہے

بى بى بى ..... س بيفريندُ زخر \_ كيون دكھاتي بي؟ ج: كيونكمآب ال كي تخرياتها كرانبيس ال قابل بناویتی ہیں۔ دیسے آب نے روی چھوڑ کر تر کے کب سے الماناشروع كيئه يضرور بتاية كا-

س: دلها الركنجا موتو چل جا تا ہے اگر دلهن موتو ....؟ ج: زیورے محروم رہ جانی ہادر دلہاایک وقت میں دوجا ندد مکمناہے۔ س:آبی جی آپ نے بھی غور کیا ہے ہردوسری تنسری

کہانی میں ہیروٹام کروز جیسا بناہوتا ہے کوئی نواز شریف جبيها يا چرمولا نافضل الرحن جبيها كيون جبين بنايا جاتا؟ ج: بہاتو اینے ذہن برمنحصر ہے آ پ تصور میں زکوٹا جن کو ہیرو کے طور پر دیکھا کریں ویسے بھی آپ کے وہ بالكل زكونا جن جيسے ہاں....

س:ويسا في فرق وكوكى بمي بيسان من وه ميرب جارى ميرون كوچيك كرتا مادريدسارى حكران ممساده كري من ميرة ول كي الله حافظ عوام كؤسيال؟

و في فودكوابميت وين كاكوني موقعه باته سے جانے

آنيل اكتوبر 108%، 310



مروانے كرتے بين اب آب مي ابن بي اين بي قرحمور

بن أ بي آب قرباني كا كوشت محق افرادكود بن مويا عرخوداوى فق دار مسحق مجهر سارا بزب كرجاتي مو؟ خ: آپ مجھے اپنی طرح سمجھ رہی ہو مجھلی بارآب نے ٹڑے کی قربانی کی تھی اور کہا تھااس میں سے اب میں س کو بھی ہے جھیس ووں کی بیاد کروں۔

جازبه عباس....د بول مری س: چندمهتاب چندا فآب کا آ داب قبول سیجیے ڈئیر شاکلہ جی! ارے ارے بیتازہ سرخ کلایوں کے ہار .... آنهم ان کی کیا ضرورت تھی؟

ج: بكرا ورج كرنے سے يہلے جيسے اسے كھلانا ملانا ضروری ہے اس کیے آپ کو بھی چھری کے یکھے لانے سے سلے میہ ارتو بہنانا ہیں نال۔

س بارہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری بیاری شاکلہ جانو کے ہونے والے 'وہ' کسے ہول کے جملی منذ کراچی اسٹیڈیم جیسی پیشائی طوے جیسی ناک محلاب جامن جليسي رغلت أف الله خوب صورتي كامنه بولتا ثبوت مول

رج: نقشه يو آپ نے اسپنان كالمينج دياہے بس باتھ یا وال لئے کرنا بھول کی ہیں جلومیں نے اضافہ کردیا۔ أرسارك شكرى خرورت ببيل

س: پاہے جب ہم کھر کے کاموں میں ڈیڈی مار جاتے ہیں نال تو ہماری مال جی غصے سے کہتی ہیں" تھے كونى زكونا جن ہى بياہ كرلے جائے گا" بھلا كيوں؟ ج: كاش آب كى اى جى كوكونى بتائے كرزكونا جن محى آپ جیسی کام چور چریل کوبیاه کرمیس لے جاتے۔ س: بهار ساباجان في ميس اتنا كيون واننا جبكه نے تو میجینہیں کہا تھا بس اپنی دادی جان کے آ رمیفیشل وانت بى جميائے تھے كخدريكے ليے. ج: وہ بینی تو کہدہے ہیں کہ چیز اٹی اٹی استعال كرايا كرداب اكرانبول في تمور الخت ليج مي كهرويا تو

فاطمه بمثى ....وبارى

مدیجه نورین میک ..... برنالی س:مرغاا ذان ديتاہے مرغي ا ذان کيوں ٿييں ديتي ؟ ج: خوداذان دے کریشوق بھی بورا کرلیا کرو بہنا! س: آب جھانگامانگا کے جنگلات میں کیا کرنے کئی

حَيْدِ آپ جيسي مرغي ديڪي گئي گئي مگرافسوس آپ ايک ای بیس میں -جو ہارے آنے سے پہلے ہی بھاگ کی۔ س:غصه نه جول ميل جاري جول الله حافظ ح: الجهاجاراي مو پھرآ وُل کي؟ بيتو بتاؤيه يروين افضل شابين ..... بهاوتنكر س: شادی والے دن جب میرے میاں جاتی برلس افضل شاہین کے سر پر دو پٹہ ڈال کرآ کینے میں میری صورت دکھائی تی تو بھلا بتا میں کہان کے منہ سے پہلا لفظ كيا لكلاتها؟

ت: يُرى طرح يهنس عميا اب توالله بي حافظ ہے ميرا اورایک بہت ہی مجی آ آ آ آ ہ۔

س: شاوی پر دلہا کو ٹوٹوں کے ہار کیوں پہنائے جاتے ہیں؟

ج: تاكدوة رام سے بھاك سكي مراس بے جارے کی عقل تو مکماس جرنے تئ ہوتی ہے اب کون سمجھائے

س: كيا شومركومجازي خدا مجھنے والى بيويال آج محى زعرهبي

ج: يوتو آب اين برس سے بوجيس اس كانميك جواب تودہ بی دے سکتے ہیں دیسے سے بتا تیں آ باہے

كائم مقامي ..... كعدُ يا ل قصور س: آنی چریا کی قربانی میں .....وو پسلیاں مبارک

يج: خرمبارك مرى يائة يكوني ربى مول رفية كياموا-المسالة الأديان المال

انحلهاكتوبرهه ١٠١٥م

प्रवर्गिका

رخ کول شهرادی....بسر کودها س:آپ کے جوابات پڑھ کر ہمیشہ سکراہٹ کیوں آتی ہے کبول پر؟ رج: زبردس تبین ہے دل نا جاہے تو مت مسکراؤں۔ س: آنی آپ نے عیدی ہی تہیں بھیجی ماری مملا ں. ج: كيونكة تم بميشيد كى طرح كھر يرنبيں تھيں اس ليے ہم نے بھی عیدی جہیں جیجی۔ عائشه پردیز .....کراچی س: آپی جی! ده کہتے ہیں مجھے آپ .....کتی ہو بھلا ج: لو بھلا ہے بھی کوئی ڈھکی چھپی بات ہے سب کوہی تو يا ب كتمهار في وه تم كوچروس س عجت ادر محنت میں فرق ایک نقطے کے اور یہیے ج: سجھنے کا جو کہ آپ کی ناتص عقل سجھنے سے قاصر ہاں کیے کہتے ہیں بادام کھا دُادر ہمیں بھی کھلا وَں۔ س: بدبتا میں کہ محبت کرنے والے سائے سے بھی كيول ورت بن بعلا؟ ج: آسيب سيسب ورت بي آپ مت وري كيونكأ بكوخود مستجها في مول كي اب توسي س: آنی مبلی بالآب کا ستانے برآئے ہیں ویلم تو بنائی ہے کیے کریں کی ؟ ج: ہم اپنی ہرمرید کوالک پیریر کھڑے ہونے کاسزا دیے ہیں آپھی اس بھل کریں شاہاش۔ س: آنی جی جن کوہم خوش رکھنا جاہے ہیں وہ بی ہم سے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ج: آپ دس ، كوكيول خوش ركهنا جامتي مؤانسانول كو س: الله آب كو والحى خوشيول يولوازي آمين-ہمیں بھی اچھی ی دعا کے ساتھ رخصت کریں؟

س: مردعشق میں ناکام ہوکر داڑھی رکھتے ہیں عورتنس کیا کرتی ہون کی؟ ج: ناخن برُ هاليتي بينُ نا كام عشق ميں اپنے عاشق كا منہوچنے کے کیے۔ س جب ہم کرتے ہیں تو یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ کوئی و مكي تو جيس رها؟ يه كيون جيس د يلصته كه چوث كهال لكي؟ ج اگرنے کے بعدسب سے سلے بے عزنی کاخیال جوسر چر کر بولتا ہے لیکن جب آپ کر کی ہوں کی تو زلزلہ بي آجاتا موكا اورآب ضرور ديستي مول كي كهكون كمال س:ميراآ ناتورُائبين لگاآ پُو؟ ج: ات ير عطي من وك كي توجي كياسكوبي برا لکے ایک کندہ ڈھنگ سے تا۔ جى كنول خان....موى خيل س: شاکلیآ پی پہلی بارشرکت کی ہے ویکم نہیں کہیں مجیج ج: كيول زبروت بي كيايا كالركسي سياى بار في س س: آب بول كيول كفورر اي اين؟ ج: اتنا خراب میک ای کرے کھر سے یہاں تک کیسے کئیں پیجھنے کی کوشش کررہی ہوں۔ س: آپ مجھے ایکزامز میں پاس ہونے کا آسان ترين طريقه بناسي ج: بہت ہی آسان طریقہ ہے پڑھ لو عمل کرکے و يكهناضرور ماس موجاوً كي\_ س: اليئ ائى كرى ادىر سے لواشىد تك، تى سنادى ح جبیں بھی آپ کے سسرال والوں کو میں کچھ ہیں كميكتي اس كے ليے بس آب بى كافى موں۔ س: احجا آئی اجازت جاہتی ہوں اچھی ہی دعا کے خوش رکھوتو کھل بھی ملے گااورادھار بھی ....

آنچل؛اکتوبر، 312ء 312

و في مداخوش رمواييخري ير READING Section

دیتی بین؟ حیاصرفتم بی دکھاؤل کی ..... کیاصرفتم بی دکھاؤل کی ..... س: کوئی بات بُری کئی ہوتو سوری اللہ حافظ۔ ج: کوئی بات نہیں بلکہ ساری با تنیں ہی بُری کئی ہیں خیر رہے۔ خیر رہے ہیں ہوجاؤ معاف کیا۔

یرین یا ہوجا و معات ہیا۔
طاہرہ غزل ....جوئی
س:آپی ہیں ہیں آپ؟
رج: پھولوں کی طرح مہلی ہوئی ہمیشہ کی طرح بہت
ہی خوب صورت حسین اور جمیل اب جل ناجانا۔
س: ہمارہ پھول برساؤ .... آہم آپی میں پھول میرے
آنے پر برسائے جارہ ہے ہیں یا آپ رہتی ہی پھولوں
میں ہیں؟

ج المحافظ الم

ہو۔
س:آنی آپ کی پیندگا پھول کون ساہے؟
ج: میں تو خودا کیہ پھول ہوں دہ بھی ہے انتہاء حسین
گلاب کے پھول سے زیادہ۔
س:آنی میر سے سوالات پڑھ کر بورتو نہیں ہو کس؟
ن: بہت جلدی خیال آگیا در ندا بھی رق کی ٹوکری میں جگہ بنا ہی رہی تھی۔
میں جگہ بنا ہی رہی تھی۔
س:آنی انی بیاری می دعاؤں میں جھے اجازت دیے۔
دیسے اللہ حافظ

ج: سداخوش رمواني بهولي ساس كے ساتھ۔

ے: اللّٰمَا پُوعَقُل کیم دینے کے ساتھ استے استعال کرنے کی صلاحیت بھی عطافر مائے سب بولیس آمین۔ مہوش فاطمہ بٹ .....دینہ جہلم س: خوش آمدید شائلہ جی! اب آپ مجھے بھی خوش

ج: مجھے تو اس بات پر حیرت ہورہی ہے کہ تمہارے دانت سر دلول میں نہانے سے بچتے ہیں جب کہ تو ستیں میز پر رکھ کر جاتی ہوں۔

س: لُوگ دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں لیکن اچھائیاں بیان ہیں کرتے کیوں؟

ج: بیسوال تو آپ کوخود ہے کرما چاہیے کیونگ آپ ہر وفت اپنی ساس بندوں کی کتنی برائیاں کرتی رہتی ہوں۔ طبیعہ نذیر سسٹاد بوال کجرات س: کیسی زندگی گزردہی ہے آپ کی ؟

ے: آپ کا نے سے پہلے تک بہت خوش گوار گزر رہی تھی اب کیانہیں ہا۔

س:میرے سے کیاو رہے آپ کاجو جھے شامل نہیں ارتیں آپ؟

ج: بجھے تو کوئی و رئیس ہاں البتہ ڈاک خانے والوں کو منرور لگتا ہے۔

رروسی کے اور ایسے آپ دن بدون بروی تیز ہوتی جارہی ہیں (مائنڈاٹ)

ج: ہاں عید قربال قریب ہے نال توسوچا اس بارتم کو

س: مجھے ایے لگتا ہے جب آب سوالوں کے جواب دیا ہیں تو کمری ہو کے دولوں ہاتھ کمر پرٹکا کے جواب

آنچل؛ اکتوبر، 313

Section



ک ف ہارون آباد سے لکھتی ہیں کہ میرے مسائل شائع کے بغیرطل بتا تمیں۔

محترمهآپ PICHUTRIN-30 کے پانچ قطرے آ وھا کپ یانی میں ڈال کر تین وفت روزانہ پیا کریں مبلغ 700 رو ہے کامنی آرڈ رمیرے کلینک کے نام ہے پر ارسال فرمائیں HAIR GROWER آپ کے گھر بھی جائے گا۔

متمع اسلام منڈی بچیانہ ہے تھتی ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بال بہت رو تھے اور نے جان ہیں لينهيں ہوتے بہت جھوٹے ہيں گرتے بھی بہت ہيں میں جا ہتی ہوں کہ میرے بال لیے مضبوط اور چمکدار ہوجا تیں اور جلدی کیے ہوں برائے مہر مانی کوئی احیمی سی دوا سجویز فر ما ئیں میں آپ کی بڑی شکر گراز رہوں

محتر مہآ پ مبلغ 700 رویے کامنی آ رڈر میرے کلینک کے نام ہے پرارسال فرمائیں ہیئر گروورآ پ کے کھر پہنچ جائے گا۔ تین جار بوتل کے استعال سے مال لمبے تھنے اور خوب صورت ہوجا تیں گے۔ عادل مصطفیٰ جہلم سے لکھتے ہیں کہ میرا قد جھوٹا ہے بر صانا جا ہتا ہوں پلیز اس کا کوئی علاج بتا تیں دوسرا مسلہ میری بہن کا ہے اس کے چہرے پرسرخ رنگ کے دانے نکل آتے ہیں اور بعد میں نشان چھوڑ جاتے ہیں کوئی علاج بتادیں بوی مہر بانی ہوگی۔ محرّم آپ CALC PHOS-6X کی بیانی میں ڈال کرتین وقت روزاندویں۔

BHARIUM CARB-200 کے یایج قطرے

آنيل اکتوبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ م



بھی بہت امید سے آپ کو خط لکھ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب میری گردن پر پچھا یسے نشان ہیں جیسے جائے گر جائے اور وہ سو کھ کرنشان چھوڑ دے پہلے بینشان صرف کردن پر تھے اب آ ہتہ آ ہتہ بڑھ رہے ہیں سردیوں میں بیرنشان بالکل ملکے ہوجاتے ہیں کیکن گرمیوں میں بینشان زیادہ واضح ہوجاتے ہیں جو کہ بہت برے لکتے ہیں نہانے سے بینشان ملکے ہوجاتے ہیں اور ان برخشکی سی انجر جاتی ہے۔ دو تین دن بعد دوبارہ میں نشان ظاہر جاتے ہیں کھے لوگ کہتے ہیں ہے ا نگزیما کے داغ ہیں میں بہت پریشان ہوں برائے مہر بانی مجھے اس کاعلاج بتا تیں۔

محرّمه آب ARSENIC ALB-30 کے یا کچ قطرے آ دھا کی یائی میں ڈال کر تین وقت روزانہ بیا کریں نشان صاف ہونے کے بعد بند

دیں۔ حمیراشنرادی گوجرانوالہ سے بھتی ہیں کہ میں پیرخط بڑی امید کے ساتھ <sup>لک</sup>ھ رہی ہوں آپ میرے مسائل ان شاء الله ضرور حل كرين. كنه يبلا مسكه ميرا قد حجهونا ہے عمر 21.20 سال ہوگی دوسرا نسوائی حسن کی تمی ہے۔تیسرامیرے منہ کے اندر تالویر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے بہت ساری دوائیاں استعال کی ہیں کیکن کوئی فرق نہیں بڑا چوتھا میرے منہ سے بہت زیادہ بوآ کی ہے جس کی وجہ سے میں کسی ہے بھی بات نہیں کرتی۔ یا نجواں مسئلہ میری بلکوں کے بال بہت زیادہ اتر تے ہیں کیا بیسی باری کی وجہ سے اترتے ہیں یا ویسے ہی آگر بیاری ہے تو دوا ضرور ہتا ئیں ۔اللہ آ پ کوصحت و تندری اور بمی عمر عطافر مائے ،آ مین ۔

محرّ مه آپ کی عمر 21 سال ہو چکی ہے قدر بروسے استعال بھی چاری رکھیں۔ کی یاحس نسواں میں بہتری آنے کی عمر نکل چکی ہے ۔ درسلطان آزاد کشمیر سے لکھتے ہیں کہ میری عمر من کی تکلیف کے لیے BORAX-30 کے یائے 37 برس ہے 10 سال شادی کوہو گئے ہیں اس عرصے

قطرے آ دھا کپ یالی میں ڈال کر تین وفت روزانہ یا کریں۔ بلکوں کے بالوں کیلئے میرے کلینک سے ہیئر گروورمنگوالیں۔

زاہرعلی ملتان ہے لکھتے ہیں کہ میں آ کچل رسالے میں آ یکا کا کم با قاعد کی سے پر متا ہوں اور آ پ کی تبحويز كرده دواؤل سے بار ہافا ئدہ اٹھاچكا ہوں اب دو مسکے ذرایر بیثان کن ہیں ان کی دوا تجویز کرویں آپ کی بری مہر ہائی ہوگی۔مسئلہ تمبیرا یک میرا بیٹا 5 سال کا ہے عرصہ و ھائی سال سے اس کی ٹائگوں میں شام کے وقت شدید در د ہوتا ہے اور وہ تکلیف سے بے حال ہوجا تا ہے روز انداس کو برون میریہ شام کے وقت دینابر تا ہے ویسے تو ہر چیز کھا تا پیتا ہے لیکن و مکھنے میں بہت کمزور اور دہلا بتلا لگتا ہے ہم نے بہتِ سے ڈاکٹروں سے علاج کرایا مگر وہ سب طافت کے میرب لکھ دیتے ہیں جن سے شروع میں وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے پھر دہی حالت آپ اچھی ہے وواتجویز -01.05

محرّم آپ MAG PHOS-6X کی4 گولی تین دفت روزانه کھلائیں ۔ان شاءاللدورد سے نجات

سعدیداد کاڑہ سے تھتی ہیں کہ بڑی امید کے ساتھ خط لکھ رہی ہوں ایفر و ڈ ائٹ کیلئے میسے بھیج رہی ہوں میرے اور میرے بہنوں کے چہرے پر بال ہیں ایفرو ڈائٹ کے ساتھ پچھ کھانے کی دوا بھی بتا ئیں تا کہ جلدي بالون كاخاتمه مو\_

محرّمة بOLIUM JACC-3X كالك ایک گولی تنین وفت روزانه کھایا کریں ایفروڈ ائٹ کا

آنچل، اکتوبر، ۱۰۱۵ ام 315



میں بہت علاج کرائے مگراز دواجی تعلق سیح طور پر قائم نہیں کرکے بہت شرمندگی ہوتی ہے بڑی امید کے ساتھ آ ہے ہے رہنمائی جاہتا ہوں اور میری بیوی کا پیٹ بھی بہت بڑھا ہوا ہے اس کے لیے بھی کوئی علاج

محترمآب NUPHUR LATA-30 کے 5 قطرے آ دھا کپ بانی میں ڈال کرتین وقت روزانہ پیا کریں اور بیکم کو CALC FLOUR-6X کی غارجار گِولِي تين وقت روانهانه کھلائيں۔

ردا فاطمه ساہیوال سے تھھتی ہیں کہ میں بڑی امید کے ساتھ اپنا مسکلہ لکھ رہی ہوں ، میری عمر 21 سال ہے اور میرا امسکلہ میہ ہے کہ میرے پیٹ میں کیڑے ہیں جب میں 4یا5 سال کی تھی تو کھانا کھانے کے بعد ميرے بيٹ ميں درو ہوتا تھا بيٹ خراب رہتا تھا تو ڈاکٹرنے مجھے بتایا تھا کہ میرے بیٹ میں کیڑے ہیں مجھے کیٹروں کے خاتمے کے لئے دوائی کھلائی کئی تو میں ٹھیک ہوگئی مگر کچھ عرصے بعد پھر وہی حال ہونے لگا جسے جسے میں برای ہوتی کی میں بہت کمزوری ہوگی مجھے بہت بھوک لکتی ہے اور میں پیٹ بھر کر کھائی ہول مگر پھر بھی مجھے خون کی شدید کمی ہے آ تھوں کے نیچے سیاہ حلقے ہیں منہ پر پہیں والے دانے بنتے ہیں جب میں سو کر اٹھتی ہوں تو آ تکھیں سوجھی ہوئی ہیں اکثر قبض رہتا ہے یا موشن لگ جاتے ہیں اب ڈاکٹر نے مجھے پھر کیڑے تنائے ہیں پلیز اس کاعلاج تنادیں۔ محترمه آب CINA-6 کے یان تطرے آ دھا سمب مانی میں ڈال کرتین وفت روزانہ پیا کریں اس کے علاوہ GRAPHITES-200 کے یاتھ ہوجائے گا یہ اددیات آپ کوکسی بھی ہومیو پانتھک بالمستقبل طور برختم ہوجا تیں گے۔ اسٹور ہے کی جائے گی۔

فرخ نزیر سعید نگرالیں ایف ڈی سے لکھتے ہیں کہ میرے سرکے بال بہت کمزور ہیں نشونما کاعمل رک گیا ہے میں نے1400 رو یے کامنی آ رو را سے کلینک کے نام ہے پر کر دیا ہے اس امید پر کہآ پ کی دوا سے مجھےضر در شفا حاصل ہوگی۔

مُنتر مه آب ہیئر گروور کا استعمال بابندی سے كرير \_ تين جار بوتل كے استعال برآب كا مسئله حل

جائے گا۔ ساراصنم چیچہ وطنی سے کھتی ہیں کہ میں آنجل ڈائجسٹ میں آپ کی صحت کا کالم کافی سالوں سے پڑھ رہی ہوں بہتِ خوشی ہوتی ہے جب لوگ آپ ے اینے مسائل ڈسٹس کرتے ہیں اور آ ب ان کی زہنماً کی کرتے ہیں میرامھی ایک مسئلہ ہے مجھے موٹا یا ہے میراہم بہت بھاری اور بے ڈھنگا ہے۔

PHYTOLACCA حرّمه آب BARRY-Q مح 10 قطرے آ دھا کے یاتی میں ڈال کر تینوں وفت کھائے ہے پہلے تی لیا کریں جب وزن كم بوجائے تو دوا حصور و رہے۔

آ منہ خان آ زاد کشمیر ہے لکھتی ہیں کہ میرے چہرے پر بہت زیادہ بال ہیں اس کے لیے کوئی بہتراور مفید دوا کا بنا ویں اور بیجھی کہ کیا میدووا ہمارے ہاں میسر ہے بالوں کوجلدی حتم کرنے کے لیے بھی کوئی ووا بنا دیں میں بذریعہ منی آرڈر کیا منگوا علی ہوں پلیز جواب ضروروس \_

محترمه آپ مبلغ 900 روپے کامنی آ رور میرے کلینک کے نام سے پر ارسال فرمائیں۔ APHRODITE آپ کے گھر بھنے جائے گا۔اس قطرے ہرآ مھویں دن بیا کریں۔انشاءاللہ مسئلہ ل کی تین جار بوتل کےاستعال سے ان شاءاللہ فالتوں ثناء تھتی ہیں کہ آ یہ کا ہیئر گروور استعمال کررہی

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ ها۲۰۱۰ 316

ہوں بال گرنے بند ہوگئے ہیں مگر نے ہیں ہوئے اس کے ساتھ مزید کوئی دوا بتا کیں۔ دوسرا مسئلہ میری بہن اور بھائیوں کا ہے ان کے قد نہیں بڑھتے اس کا بھی کوئی علاج بتا کیں اور تیسرا مسئلہ میری دوست کا ہے اس کے چبرے پردانے نگلتے ہیں اس کا بھی کوئی علاج بتا کیں۔

استعال جاری رکھیں مزید 4 بوتل کے استعال سے استعال جاری رکھیں مزید 4 بوتل کے استعال سے آپ کے بال لمبے گئے اور مضبوط ہوں گے قد بڑھانے کے لیے CALC PHOS-6X کی چار گولی تینوں وقت روزانہ کھانے سے پہلے کھایا گریں اس کے علاوہ BARIUM کی بانی میں کریں اس کے علاوہ CARB-200 کے بائج قطرے آ دھا کپ بانی میں ڈال کر ہرآ کھویں دن دیں اور چہرے کے دانوں کے لیے GRAPHITES کی پانچ قطرے آ دھا کہ بانی میں ڈال کر تین وقت روزانہ بیا کریں۔ کہ میرا مسئلہ بال احمہ حاصل پور سے لکھتے ہیں گہ میرا مسئلہ خطاکھ رہا ہوں اچھی ہی دوا تجویز کردیں۔ خطاکھ رہا ہوں اچھی ہی دوا تجویز کردیں۔

روزانہ بیاکریں۔
سدرہ عباس مجرات سے بھتی ہیں کہ بڑی ہی ہمبید
کے ساتھ خط لکھ رہی ہوں میرے ساتھ تین مسائل
ہیں مجھے کسی نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرلو
تمبیار سے سار سے مسائل حل ہوجا نیس گے۔ پہلا
مسئلہ یہ ہے کہ میر سے چبر سے پر جھا ئیاں ہیں کریم لگائی
رہوں تو چھی رہتی ہیں اگر دودن کریم ندلگاؤں تو فورا
انجرآتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میر سے چبر سے پر
دانے نکلتے ہیں سرخ رنگ کے موٹے جو داغ مجھوڑ

آنچل؛اکتوبر، ۱۰۱۵ و 317

محرم آپ AGNUS CAST-30 کے 5 قطرے آ دھا کپ پانی میں ڈال کر تینوں وقت روزانہ بیا کریں۔ مبلغ 700 روپے کا منی آ رڈر میرے نام پیا کریں۔ مبلغ مرا کی ہمیئر گروور آپ کے گھر پہنے جائے گا اس کے استعمال سے خشکی ختم ہوجائے گ

ملاقات اور منی آرڈ رکرنے کا پتا۔

صبح 10 تا 1 بنجے شام 6 تا 9 ببح نون نمبر 021-36997059 ہومیوڈاکٹرمحمہ ہاشم مرزاکلینک دکان نمبر 3-5 کے ڈی اے فلینس فیز 4 شاد مان دکان نمبر 2-2 کے ڈی اے فلینس فیز 4 شاد مان ٹاؤن نمبر 2 میکٹر 14 ٹارتھ کرا چی 75850 خط لکھنے کا بیتا

آپ کی صحت ماہنامیآ نیل کراچی پوسٹ بس 75 کراچی۔

100

Section

بر تا ہے سب سے بہلا مرحلہ تو قربانی کے کوشت کی تقلیم کا

م کوشت کے مصے بنانے میں خواتین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔خواتین کو جاہیے کہ قربانی کے کوشت کی تقلیم میں مجمی انصاف اور عدل سے کام لیس اور سی قسم کی کوتا ہی نہ كريں اصول ہے كام ليں قرباني كے كوشت كے تين صے برابركرين اورتقيم كأعمل اى طرح كرين جواسلام في جمين بتایا ہے۔ایک حصدایے لیے رکھ لیں ووسرا حصہ غریبوں اور مخاجول ميل تقسيم كردين تبسرا حصه رشته دارون ادراحباب و عزیزوں میں تقسیم کردیں ۔سی کوئم نہ سی کوزیادہ دیں کیونک سى كوكم اورسى كوزياده كوشت وين كاطر لقد درست بيس-موشت كالعيم كاسلسله عيد ك يمل روز زياده موتاب خوا تنمن تو کالی مصروف رائتی ہیں گوشت کونشیم کرنا' آئے ہوئے کوشت کو محفوظ کرنا اور کھر والوں کے لیے کوشت کی وشريانا بس يون بحصے كر عيدى خوشيوں كود وبالا كرنے ميں

خواتین کا حصرسب سے زیادہ موتاہے۔ بقرعید جیے جیے قریب آئی ہے اس کی تیار بول میں اضا فداور جوش وخروش برمعتا چلاجاتا ہے۔عید کی تیار ایوں کے اعتبار سے ہر کوئی اپنی سی کوشش ضرور کرتا ہے۔ ان تیار یوں میں خواتین کی تیار باں سب سے زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ انہیں عید کی تیار ہوں کے ساتھ ساتھ کھر پلوامور بھی خوش اسلوبی اور ذمدداری سے انجام دینے بڑتے ہیں یہی وجه ہے کہ ان کی مصروفیات بھی زیادہ ہوتی ہیں بلکہ قربانی ك بعداتو صرف اورصرف خواتين كى مصروفيات ره جاتى

ساته ساته مهمانون عزيز واقارب كي آمدوردن بمي جاری رہتی ہے۔ان کی خاطر تواضع بھی خواتین کی بی ذمہ واری ہوتی ہے۔ مجمد وارخوا تین عید کی آ مدسے قبل می بہترین منصوبہ بندی کر گئتی ہیں جس کے بہتر متائج عید کے معروف ترین ون میں سامنے آئے ہیں مثلاً بورے کمراور تجن وغيره في ممل مفائي تمام ضروري اشياء ي خريداري وغیرہ وغیرہ۔عید کے دن استعال میں آنے والے برتن وسترخوان توليه وغيره نكال لين موشت تعتيم كرنے اور محفوظ رنے کے لیے باسٹک کی تعیاباں پہلے سے خرید کر

قرباني کي اهميتِ. ایام قربانی میں قربانی ایسی نیکی ہے جس کا کوئی اور بدل ہیں ۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت

ہے کہرسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔

''ایام قربانی ( دس تا باره ذی الحجه ) میں انسان کا کوئی مجى عمل الله تعالى كى بارگاه مس قربانى كے جانور كا خواب بہانے سے زیادہ محبوب مبیں ہادر قیامت کے روز قربانی کا بیہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اینے سینگوں بالوں اور كمرون سميت حاضر ہوگا اور بلاشبة قربانی کے جانور کا خون زمین برگرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ وتبولیت یالیتا ہے تو (اے مومنو!) خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے اپنی قربانی کے موقع پر امت كوجمي بإدفر مايا \_حضرات عا تشهصد يقدرضي التدتعالي عنها فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے كالے سينگوں والا مينڈ جا قربانی کے ليے منگوايا اور فرايا۔ ''عائشہ! حجری لاؤ۔'' کھر فرمایا۔''اسے پھر پررگڑ کر تیز كرو\_" حضرت عائش رضى الله عنها فرماني إن كهيس نے آب ملی الله علیه وسلم کے حکم کی تعمیل کی پھرآپ صلی الله علیه وسلم نے مینڈ ھے کولٹایا اور فر مایا۔" اللہ کے نام سے اے اساللہ والمعصلي التدعليه وسلم آل محرصلي التدعليه وسلم اورامت محربیسلی الله علیه وسلم کی جانب سے قول فرا- " محرآ پ سلی

الله عليه وسلم في السيد فن كرويا-ایک بی قربانی میں بوری امت کوشر یک کرنا میدرسول اكرم ملى الله عليه وسلم كى خصوميت بيكسى اور كے ليے بيد ما روس ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الصال واب کے کیے قربانی کرنا مید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزويك بمى پسنديده امرے (واللداعلم بالصواب)

قرباني كا گوشت اور خواتين قریانی کے بعد کمر کی خواتین کا کام شروع ہوجاتا ہے موشت کی تعلیم اور حفاظت کے لیے کئی مراحل سے گزرما برا ہے۔ اس دوران انہیں بہت ی مشکلات کا سامنا کرنا رکھ لیس ان فروری امور کی بداحسن انجام دہی میں خواتین کی اس ا

آنچل&اكتوبر&١٥١٥، 318

ONLINE LIBRARY

FORFAMISTRAN

سلیقہ مندی اور سکھڑ پن نظر آتا ہے۔ بیددرست ہے کہ عید کے دن ہر کھر میں کا موں کا ڈھیر ہوتا ہے لیکن ان مناسب منصوبہ بندی اور سلیقہ مندی کے ساتھ ان کاموں سے آسانی نباج اسکتا ہے۔

ورحقیقت سارا مسئلہ وقت اور تمام کا موں کے ورمیان ہم آ ہنگی پیدا کرنے کا ہے یعنی خوا تین اپنے گھریلو کا مول کی اس طرح منعوبہ بندی کریں کہ ہرکام مناسب طریقے سے ہو اور کسی ووسرے کام میں خلل نہ پڑے یہی سلیقہ مند خوا تین کا سارا کمال ہوتا ہے۔

يقرعيد اوركحن

کواکر ورت کا اسلیقد دیمنا موتوانس سے موتی ہے کہا جاتا ہے کہا کو کیے کہا کورت کا سلیقد دیمنا موتواس کے باور چی خانے کو کیے لواور حقیقت ہے کہ عورت ہی کھر کے باور چی خانے کو آباو کرتی اور آباور کھی خانے کو آباو خواتمن کا دراآ باور کھی ہے اور بات اگر عید بلکہ بقر عید کی موتو خواتمن کا زیادہ تر فیل میں کوشت کی فراوانی بھر تھر میں کوشت کی فراوانی موتی ہے اس لیے خواتمن کی زیادہ تو جہاور و جہاور و جہاں کے بکوان تیار کرنے میں موتی ہے۔

النزاسكم خواتن اس موقع سے پوراپورافا كده الفاقى بيں اور كوشت كى موجودكى كى وجہ سے ده طرح طرح كنت منظ كرتے ہيں جوجيد منظ حيث ميں جوجيد قربال كى رونفول كود و بالا كرد ہے ہيں۔

عیدقربال کے خصوصی پکواٹوں کی تیاری میں استعال
ہونے والے لواز مات اگر عید سے ایک دن مہلے تیار کرلیے
جائیں تو خوا تین عید کا سارا دن گئن میں نہ گزاریں بلکہ
انہیں بقر عید کی خصوصی ڈشر نہایت کم وقت میں بناکسی
اضافی جینجمی کے تیار کرلے میں سولت فی جائے گی مثلاً
میلے سے یہ طے کرلیا جائے کے حید کے دن کیا لگانا ہے اکثر
مرانوں میں سب سے پہلے بیجی پکائی جائی ہائیا گئی
کم انوں میں سب سے پہلے بیجی پکائی جائی ہائیا گئی
کمانوں کی تیاری کے حساب سے مصالحہ جات تیار کریں ای طرح ووسرے
کمانوں کی تیاری کے حساب سے مصالحہ جات تیار کریں تو

بڑی آسانی رہے گی۔ جمعے ایک دوروز قبل پیاز تیل میں سرخ کرلیں یعنی محمار تیار کر کے رکھ لیں شندا ہونے پر صاف ادر ہوابند ہوئی حمین میں رکھ لیں۔ اورک کہن کا چیٹ تیار کرکے

صاف ہوتل میں رکھ کرفر ہے میں رکھ لیں مید پیب تقریبا ہر
کھانے میں استعال ہوتا ہے اس لیے اس کی تیاری ہے
سہولت حاصل ہوگی۔ پودینہ دھوکر پہتاں خشک کرلیں اور
اسے ٹماٹز مرجیں اور ہرے وہنے کی طرح خاکی کاغذ میں
رکھ کرفر تیج میں رکھویں۔

عیدقربال کے موقع پر چونکہ پکوانوں میں فقا کوشت، ی استعال ہوتا ہے اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ کوشت خوب اچھی طرح سینک کر یا ابال کر کھا ئیں۔ وہی سلاڈ پیاز پودینے اور لیموں کا زیاوہ استعال کرنے سے کوشت کے مصرافی ات کورد کا جاسکتا ہے۔ بار بی کیو پکوانوں کوخوب اندر تکہ گلا کر استعال کریں ورنہ تیز ابیت کی شکایت ہوسکتی

تازہ قربانی کے گوشت کو بہت کم تھی یا تیل بیس بکا کس کیونکہ سے بالکل تازہ گوشت ہوتا ہے جو تیزی ہے گل بھی جاتا ہے اور اس بیس قدرتی رؤن بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے لہذا اضافی چکنائی کی چندال ضرورت ہیں پڑتی بلکہ اس کی اضافی شمولیت صحت پر معنراثر ات مرتب کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔

میں میں میں ہے۔ ساتھ اگر سپریاں اور سلاد کھا تیں تو اس کے معزار ات میں کی واقع ہوتی ہے۔ گوشیت کے ہر پکوان میں لیموں کارس ضرور استثنال کریں۔

لیموں بے صدمفید کھل اور گوشت کے ساتھ لیموں کا

رس بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔
تعوری می احتیاط سے عید قربال کی خوشیوں کو سیح طریقے سے انجوائے کیا جاسکتا ہے ادر بقرعید کی رونقوں اور اس موقع پرخصوصی طور پر تیار کیے جانے والے جیٹ ہے اور مزے مزے کے پکوالوں کا بی لطف اٹھایا جاسکتا ہے۔

آنچل اکتوبر ۱۰۱۵ و 319

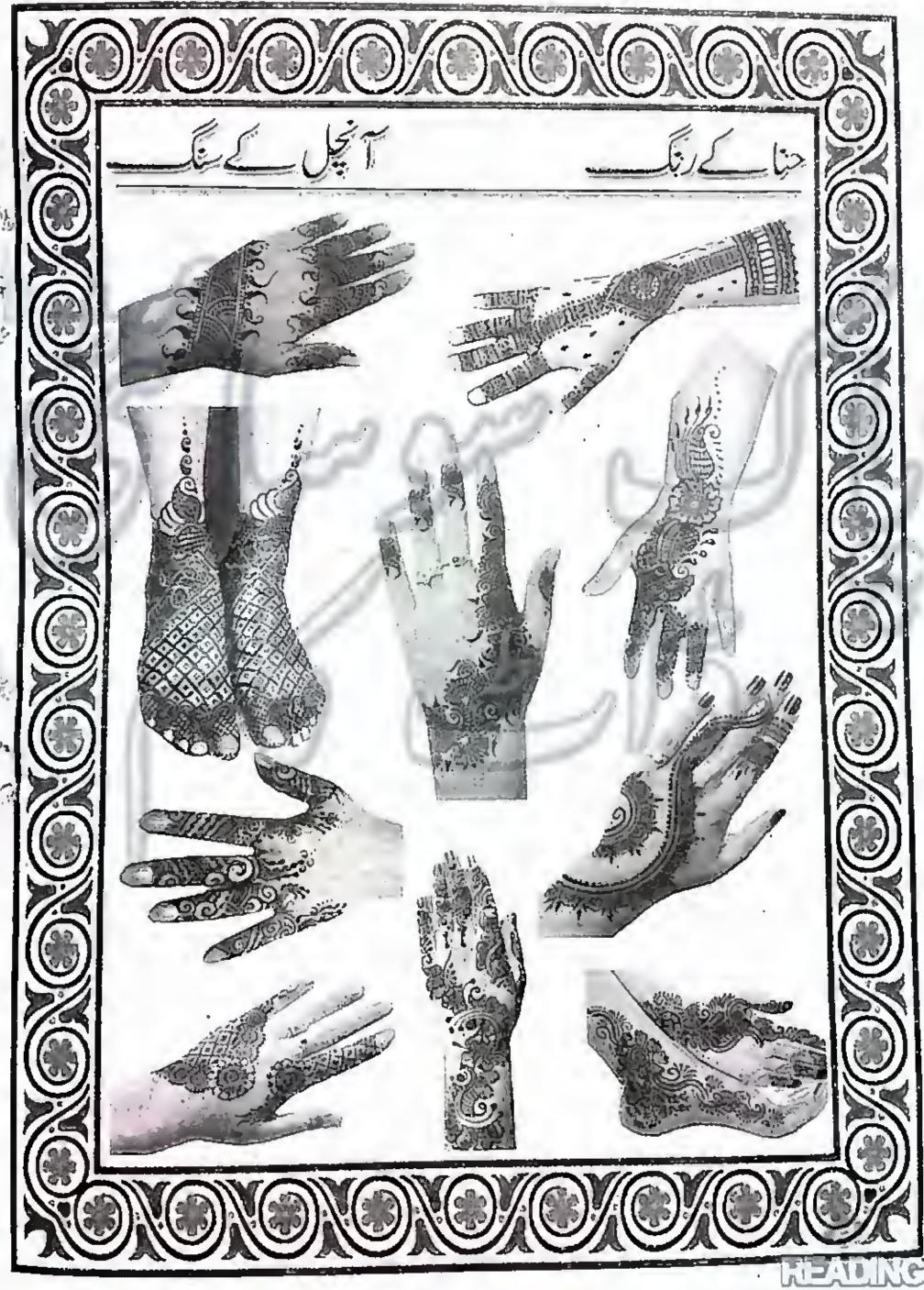

Seeffor



## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



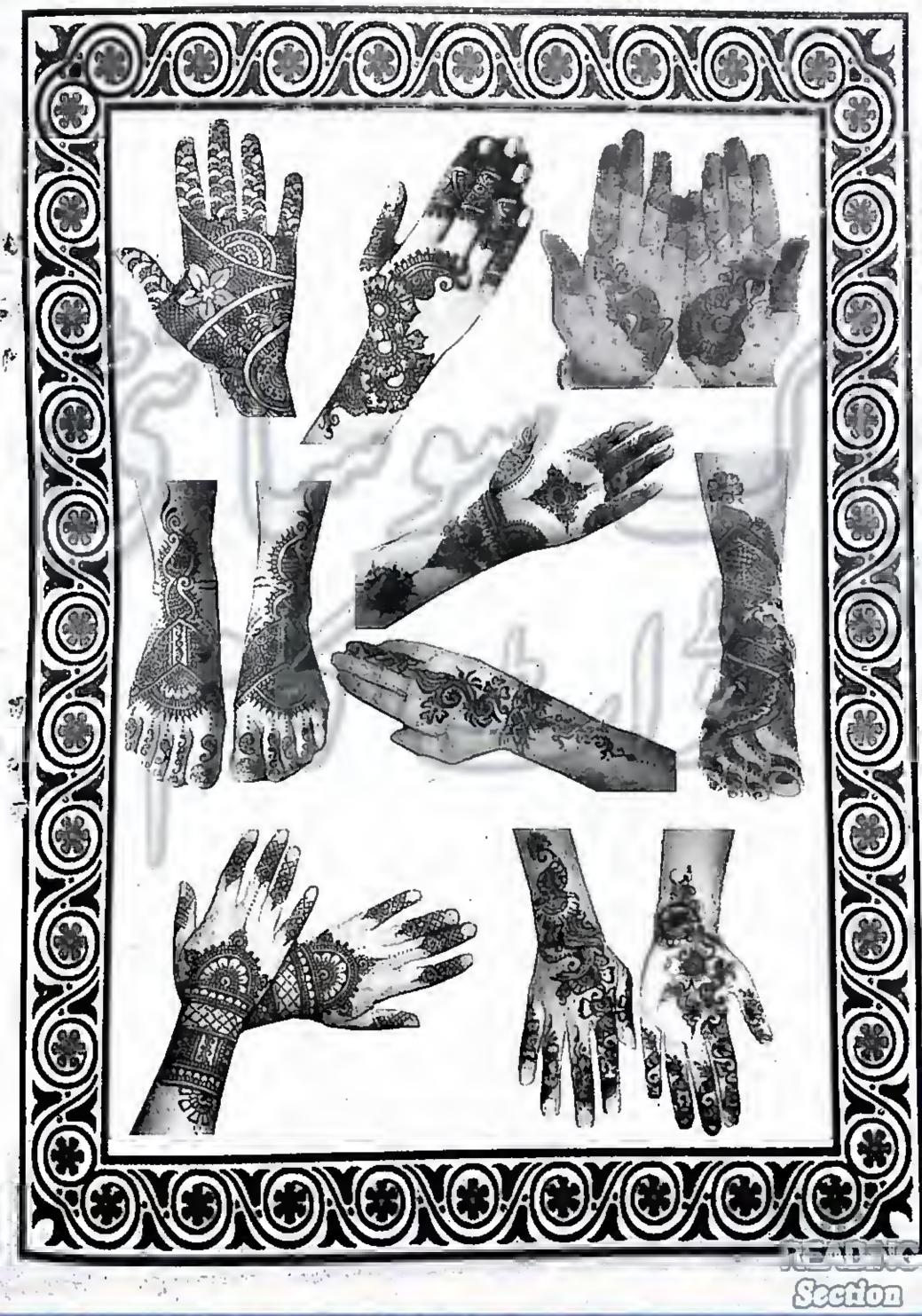